

من افريك مام عظم الناونة صررالاترام موفق بن احدى ومالاعليه ت مولاً المحرك الماري ينراده إقبال تخرفاوقي أب الحدجاويدرفي و رفيج يخن رود ٥ لا و

# تعارف كتاب مناقب امام اعظم الوحنيفة

مناتب امام اعظم ابو صنيف والجد كتاب ......☆ صدرالائمه الامام الموفق بن احر كلي مطينه (م ١٣٨٥ه) .....☆ حضرت علامه فحرفيض احمه اوليى بهاوكيورى مرظله العالى ......☆ 2.7 پیرزارہ اقبال احمد فاروتی ' ایم - اے ' لاہور ₩..... ......☆ پرونیسرغلام مصطفی مجددی ' ایم - اے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دائھ کے احوال و مقامات موضوع ₩...... سال تصنيف كتاب ......☆ سال ظیاعت (عربی) اول اسااه وائرة المعارف حيدر آباد وكن ١٩٩٩ء بمطابق ٢٠١٥ه - مكتبه نبويه و لا ٢٠١ عر مال ظباعت (اردو) اول تعداد اشاعت اول ₩..... .....☆ صنفحات OFA ايم يو كمپوزنگ سينثر' جينك كالونی' سمن آباد' لاهور ......☆ كمپوزنگ ......☆ قوى پريس لامور طالح ا فحد جا ويدف روقى ببلشرز داماً دربار ماركسط 0342-4584608 ......☆ ناثر .....☆ قيت مجلد

مکتبه نبوییر سنج بخش روڈ ، لا ہور احمد اور فی پبلشرز داتادربار مارکیٹ لاہور

# فهرست مضامين

| 1                                              | - 27.7 | The state of the s | 3    |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| تدسه المناقب از بروفيسرغلام مصطفى مجددي        | 9      | استادى مند كاحق اداكرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95   |
| م او صفيفه عالمه كانسب او رولادت               | m      | حضرت الم ابوضيقه فأدك ابتدائي تلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dl.  |
| سرة الم الوصيفه والحكانب                       | M      | الم ابوضيفه داخري قابليت كاشموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90   |
| الم القلم في كريم الهيلاكي احاديث كي روشني بيس | ۵۰     | حضرت سفیان توری دافید کی مجلس میں امام ابو صنیف دیاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| معرت لام ابو صنیفه داده کاحلیه مبارک           | ٥٣     | کا تذکرہ<br>ام ابوضیفہ خالھ اور محقیق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99   |
| والمستعمل بن عابت والعمان عاني                 | 00     | نهم بو میشده دور ین مادی<br>فقهی مسائل پرایک بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100  |
| الم الد عنيف فألد في جن صحابه كرام سے ملاقات   |        | الم ابوصيفه والدي خراسان من شهرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100  |
| المرفيا                                        | 04     | الم ابوضيفه فالدى احاديث يرممارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141  |
| المراعظم الوصفيف والجح كاساتذه كرام            | YI"    | سيدناصدين اكبر والوسالم ابوطيفه دافيركي مماثلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-1  |
| عرد الم حماد مدفح                              | ۷۸     | الم الوضيفه والولور عشق احاديث رسول الله المايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101  |
| معتم في فقه پرابتدائي نظر                      | Al     | الم ابوضيفه فالا كالمتسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1417 |
| هرت الم شعبي رافع ، علاقات                     | ٨٣     | الم الوضيف والد اور احاديث نبوى الدينم الماليم | 6-1  |
| لاقراء اورمباحة                                | ٨٣     | اختلافی روایات کی وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŀΛ   |
| في قواقين كاكردار                              | ŗΛ     | نائخ ومنسوخ آيات كاليك قائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4  |
| م منت کی تعلیم و مذریس                         | ٨٧     | امام ابو حذیفہ والو کے غرب کے بنیادی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111  |
| ه العاملة وقد البينا استادى نظر مين<br>م       | ۸۷     | فنیل عیاض را لیج الم ابوحنیف والله کے فضائل بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| على فسك اور تدريحي فرائض كا آغاز<br>-          | 91     | كتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111  |
| م يعشيه فيد كاليك جران كن خواب                 | 91     | كفرك فتوئ سے احزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III  |
| اللب الملواة كا آغاز                           | 91     | الم ابوصيفه والوكاحديث پاك پر عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III  |

|         |                                          |       | The second secon |
|---------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 11-14 | وراثت كاليك مئله                         | 10    | الم الوطنية والداور صدات رسول كى پايندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iro     | لل كوف كو تل عام بياليا                  | IM    | مودوں کے مسل کھیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m       | ایک عورت کوطلاق سے بچالیا                | in.   | مرواور عورت كى بلوغت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1174    | وهريون كاليك حمله                        | .117  | حضرت امام ابوصنيفه عاله كالجتهادي انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ir.A    | خارجی میدان مناظره میں                   | 114   | صحابہ کرام کے متعلق الم اعظم چاف کاعقبیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179     | قرات خلف الم برايك مكالس                 | IIA   | شیعدام ابوطیف کی کول خالفت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100     | الم ابوصيفه ويوكى حاضر جوالي كاعتراف     | IIA.  | نماز عمر کا صحح دقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.4    | ویی ساکل طل کر نے میں ولچی ی             | 119   | مومن کی اتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMI .   | ایک قدری کی اصلاح                        | 11.4  | انبیاء کرام کی شان د نسلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| irr_    | مرنے والی عورت کے بیٹ میں زندہ بچہ       | Ir.   | فيوت كيام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IC.C.   | جار بزار سوالات کے جوایات                | irr   | ظيفه ونت كا قائم مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10-6    | انتخاضه پرمخشگو                          | ITT   | عطاء بن الي رياح ماينت كالقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMA .   | مئله دور کاصحیح جواب                     | irr   | اعمش الم الوصيف كمالات كاعتراف كرتي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ior     | زیادہ مرکے مطالبہ سے نجات                | . Irr | میره حی پرچ هی بیوی کو تین طلاقیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المالا  | درية كي تنتيم پرايك فيعله                | irm   | غلام ابوصنيف والمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ION     | المام ابوصيفه والخر وارالقصاويس          | Iro   | معزت المام باقر في لات ايك مكالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yal     | الم ابو صنيفه رافعه اور سفيان توري رافعه | 11/4  | الم ابوطنيف والد الك رائضي كامكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104     | الرّ آپر عده کچتی مولی إندی ش کر گیا     | 114   | ابيزكامظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102     | المش ایک متم کھاکر پیش مجے               | 1179  | عدت کے دوران نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOA     | ایک ہزار مسائل کافوری جواب               | ırı   | كوفد ك كور نركوانتياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109     | ایک کینه باز کاانجام                     | ırr   | ایک نقط بدل کرمنله حل کرویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109     | ایک هم کامل                              | 11-1- | الم جعفر صادق والحوابي زماند ك نتيه اعظم تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 14  | الم ابوطيفه فالحرك قيافه كي باتين            | 109  | جھوٹے مرا نبوت سے مجزہ طلب کرنامجی کفرب       |
|-----|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| rer | علم كاصله الله                               | U+   | لمام ابو حنيف ها م كاعقد ثاني                 |
| r-r | ستوں اور پائی کامشکینره                      | M    | حغرت مديق اكبرظاه اور حفرت على ظاهر ايك مكالم |
| r-0 | الم ابو صنيفه ها محالات كا تقوى              | u    | عمده تضاة سے انکار                            |
| 1.4 | عالم اسلام كاسب بوا نتيه                     | 144  | المش سے ایک مکالمہ                            |
| r.2 | کاردیاری دیانت داری کی ایک مثال              | an   | الم ابوحنيفه والح كرجسة جوابات                |
| r+A | الين شر                                      | 1119 | الم الك فراك كار ات                           |
| rı  | كاروبار مين احتياط                           | ızr  | '<br>کوفہ کے ایک رئیس رافضی کو نفیحت          |
| m   | كاروباريس رزق حلال ك حصول كامعيار            | 120  | اثمةالعلم                                     |
| rr. | حضرت المم ابو حثيقه فأح ك اخلاق وعادات       | 120  | نكاح بالشرط طلاق                              |
| rrr | ائمه كامساكل دينيه پراختلاف اورانقاق         | 1/4  | چوروں کی مرفتاری کیلئے بھیب وغریب طریق کار    |
| rry | الم ابو حنیفہ دالی کی دنیاہے بے نیازی        | IAT  | فارجيوں سے آيک مکالمہ                         |
| rra | منصب قضاة (عمده چیف جسٹس) سے انکار           | IAY  | بيويان تبديل بو مشي                           |
| rrr | امام ابوحنیفد امانت اور مروت کے کوہ گراں تھے | IAA  | رفع يدين كي ممانعت                            |
| rro |                                              | 191  | حفرت المم باقر في فدمت مين                    |
|     | ابائتوں کا بے مثال محافظ                     | 191- | الم ابو حنيفه طاح كي نقهي بصيرت اور داناتي    |
| 114 | الم ابوطنيفه وافي كابمسائيون سے حسن سلوك     | 190  | حن قرات کی ایک مثال                           |
| rr4 | ایک سار کی ٹوازے حسن سلوک                    | 190  | ایک لالی سے امات برآد کرال                    |
| rm  | امام ابوطنیفہ کے تہور اقرات اجمعہ کے معمولات | 199  | الم مالك روالي سعلق اليك بيشين كوتى           |
| ror | خ ش لبای                                     | 199  | احق کی ایک علامت                              |
| no  | الم ابوصيف فالدك تقوى كي چند مثاليس          | r    | تاضى بننے سے الكار                            |
|     |                                              |      | E Company                                     |

THE REAL PROPERTY.

| FAO   | گاليان ديخ والے لوگ                  | PYY        | سيدنالهم موى كالقم فألاب لما قات        |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| TAZ   | الم ابوحنيفه فاحرى شب وروزى مصرونيات | me         | دعدگ ص ایک بار انتهارا                  |
|       | et , 1 99                            | 179        | الم الوضيفة والحدام الناس كاستفاده      |
|       | " جلددوم                             | 149        | ودست کو فیحت                            |
|       | الم ابوصيفه فالدكاوالدين اوراساتذه ب | m9         | بيٹے كے استادى فدمت                     |
| rgr   | حن سلوك و تعظيم                      | · 1/2+     | ودست كاقرض اداكروا                      |
| 190   | حضرت المام الولوسف والفير كامعمول    | 174        | راه گیرول پر مروت                       |
| 192   |                                      | rzi        | احباب کی فدمت                           |
|       | الم ابوطنيف كالب عاسدين سي حسن سلوك  | 121        | ادباب كوتي                              |
| F+F   | ایک شرابی سے گفتگو                   | r2r        | سفر کے دوران مروت                       |
| F-2   | أيك حاسد كالنجام                     | 125        | الم ابوبوسف رافيزك الل وعيال كى كفالت   |
| F•2   | الم ابوصف واله ك وشمنول كي أيك سازش  | rzr        | عادم قرض خواه کومعاف کردیا              |
| rır   | المام ابوصنيف والمناهد اورامرائ كوف  | rer .      | حضرت زيد بن على ماذنجه كي سخاوت         |
| rır   | گور نر کوف کے دریار ش                | 124        | تجارت كے منافع ميں مشامح كاحصہ          |
| rir   | بیت المال کی نظامت سے انکار          | 144        | تجارت کے نفع میں ایک ضرورت مند کا حصہ   |
| rr    | وئياو آخرت مين أيك كالمتخاب          | 121        | مدعث پاک بیان کرنے سے پہلے صدقہ واجا کا |
| rir   | وین کے لیئے سرائی                    | 741        | كثيرالعلوم والضيام                      |
| th    | علماء اور فقها کے لیئے اعلیٰ مناصب   | ۲۸+        | ایک شاگر و کاصله                        |
| riz   | الم ابوحنیفه والوائمه دین کی نظرمیں  | TAT        | مسلمانوں کے تقوی کا دور                 |
| r12 . | ہم عصراتمہ دین کا پریہ حسین          | TAT        | امام الوحنيفه والوكاد قاراور قلبي كيفيت |
| rz.   | الم ابو حنيفه والحوكى قرات قرآن پاك  | rar        | مجلس میں مانپ کاگرنا                    |
|       |                                      | ,,,,,,,,,, |                                         |

|   |             |                                                  | T    |                                              |
|---|-------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|   | P40         | ايك اور سوال                                     | 121  | <br>فاتحةالكناب                              |
|   | P4+         | شافعی حطرات کے ایک اعتراض کاجواب                 | 121  | سورة البقره                                  |
|   | 197         | على مرغيناني كاآيك خط                            | r2r  | سورة آل عمران                                |
|   | P90         | الم ابوحنيف والح ك نسائل                         | r2r  | سورة النساء                                  |
|   | rey         | ایک قصه موداعظی مجلس ش                           | 121  | سورة الانعام                                 |
|   | PPY         | محدثين حفرت الم كي فدمت من حاضر موت              | 727  | سورة الاعراف                                 |
|   | F***        | الم ابوطنيفه فالوك شب وروز                       | 120  | سورة الانفل وتوب                             |
|   | M+W         | الم الوصيفه والوفاري مين بعي بات كرتے تھے        | T4F  | يسورة يوش                                    |
|   | MI+         | محمد بن فضل ما فيت                               | rzr. | مورة يوت                                     |
|   | ML          | ابوسليمان مايني كاتعارف                          |      | الم ابو حذیقہ طابو کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ |
|   | 10          | امام جعفر صادق جاله كالشجين سے متعلق عقيدہ       | T44  | ا یادگار زماند بن گئے                        |
|   | MIA         | حضرت المم ابوطنيفه والله كالبيخ شاكروول يرشفقت   | T22  | الم ابوطيفة المرابعي تق                      |
|   | mrr         | جيل ميں امام ابو حنيفہ داني کی وفات کی رات       | TAI  | علم فرائض کی تدوین                           |
|   | rrr         | الم ابوصيفه والح كاجنازه پچاس بزار لوگوں نے پڑھا | TAT  | ابو بكررازي مافخه كاليك تأثر                 |
|   | err         | ابن جرح مدافي كوصدمه                             | TAT  | شوافع کے استدال پر ایک نگاہ                  |
|   | rrr         | الم ابوضيفه فالو كافشل                           | ۳۸۳  | عمرد بن شرجيل فيكف                           |
|   | m           | الم ابوضيفه غافز كاجنازه اللها                   | TAY  | نب رسول الإيدام كامقام ومرتبه                |
|   | mr2         | عده تضاة كى تبولت كے ليے ظلف كى كوشش             | TAY  | المةمن القريش كا صديث يراك نظر               |
|   | PF+         | عدد اقضاة ك علم نام جارى كردي مح                 | FAA  | ۳ خری بحث                                    |
|   | 44.4        | امام ابوضیفہ جا موت کے دروازے پر                 | TAA  | قدمواقريشأ                                   |
|   | יהוה        | حضرت امام ابو حفيفه جامح كامن وفات               | F9+  | ایکالزای جواب                                |
| V | erinda erin |                                                  |      |                                              |

|                                             | 1            |                                                                                        |       |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - الم ابوطيف فالدى من عن كم مح چند اشعار    | MEA          | شريت كي تدوين من اولت                                                                  | rar   |
| حيدالله بن السيارك مافحة                    | 74           | جرومقابله كے علوم كى تدوين                                                             | 790   |
| اليا قرآن كلوق ٢٠                           | en           | شوافع کے آثرات                                                                         | 697   |
| الم ابر حنیف فاد کے مزار کا گنبد            | ۳۳۵          | ایک اور غلط فنی                                                                        | MAY   |
| الم ابوطيفه والدى قبرى فسيلت                | mm4          | شافعی حضرات کاایک اور اعتراض                                                           | MAY   |
| الم ابو حنیفہ والدے مزار پر دعاؤں کی تبولیت | ma+          | شا فعيون كاليك وبم                                                                     | (r'99 |
| ازالدوتم                                    | ror          | الم ابو حنيفه والح ك شاكر وخاص الم ابو بوسف والم                                       | .2    |
| الم ابو حنیفہ کے منہ سے نکلے الفاظ عربوں کے | 100          | کے حالات زندگی                                                                         | ۵٠١   |
| محاورے بن مح                                | ma2          | حضرت الم يوسف يافير كامولد اور خاند اني نب                                             | 0-1   |
| ایک بدنوب پر تقید                           | LAL          | حضرت المام ابو يوسف ما في كو انصارى كيول كما كيا؟<br>حضرت المام ابو يوسف ما في كاساتذه | 0.1   |
| حضرت الم سے تقویٰ کی ایک مثال               | ۳۷۱          | المام ابولوسف والله ك تالله ه                                                          | 0+1"  |
| المام ابو حقيقه والأوكى مناجات              | rzr          | المام ابو يوسف ما فير منصب قضاة بر                                                     | 0+17  |
| الم ابوصيف والحرى لي شاكردول كووميتين       | 477          | قاضی ابویوسف دایشه کی ابتدائی زندگ                                                     | 0.0   |
| حضرت امام ايو حنيفه وثاع كأوصيت نامه        | ۳۷۸          | المام ابولوسف روافير سوالات كردوابات ويت إلى                                           | OII   |
| قاضى كے ليئے فيملد كرنے كا طريقة            | · M74        | الم ابويوسف دافيرى حكت آميزياتي اور برميزگارى                                          | OTA   |
| الم اوح بن ابي مريم                         | <b>Γ'</b> Λ+ | الم ابويوسف دوافي خليفه عماسيد اور امرائ سلطنت                                         | ٥٣١ . |
| دابساسام بردب الم ابوطيف فالدى برترى        | ۳۸۳          | الم ابويوسف دينية عدل دانصاف كى مشدي                                                   | orr   |
| الم ابوصنيفه والد كالمدور ايك نظر           | rm.          | اہم ابوبوسف دافتر کی فضیت پر ائمہ دانت کے آثرات                                        |       |
| ایک اعلان                                   | r.M          |                                                                                        | MZ 4  |
| امام ابوطنيف والمحرى مجلس شورى              | PA9          | خاتمه الطبع مصنف را ایک لوث                                                            | n 4   |
| معاندین الم ابوطنیفه فاحدے آیک گذارش        | C-41         | All and the second second                                                              |       |
|                                             |              |                                                                                        | 7     |

# مقدمهالمناقب

#### از = يروفيسرغلام مصطفى مجدوى ايم ك

امام الائمة مراج الاسه حفرت ابوضيفه تعمان بن طبت المعروف به امام اعظم قدى سره صحيح ترين روايت كے مطابق 220 كو بيدا ہوئے۔ قاضى ابوعبدالله صميرى اور امام ابن عبدالبرن امام ابويوسف قدى مره كى روايت نقل فرائى جس سے به سال ولادت افذ ہوتا ہے۔ (اخبار البي صفيفه و اصحابہ صفيه سم - كتاب بيان العلم و فضله جلد اصفى ٣٥) ابن حلكان نے ٨٥ كو اصح فرمايا ہے۔ (وفيات الاعمان جلد ۵ صفحه ساس ) آپ فسلا فارى تھے۔ (ابوضيفه و حيات صفحه مرائی علامہ عبدالقادر ممرى عرات ما الله علم المام ك ذكر فرايا ہے۔ (الجواهر المنيفه جلد اصفحه ۲۲) -

امام طاعلی قاری مطیع فراتے ہیں کے آپ کے آباداجداد میں غلامی کا کوئی اثر نہیں از ایدہ یک صحیح ہے کہ آپ آزاد پیدا ہوئے۔ ( مناقب الامام اعظم ) آپ کے والد ماجد حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت اسلام میں ہوئی تھی۔ ( آریخ بغداد جلد ساا صفحہ ۱۳۳۳ ) آ ، ، کے والد ماجد حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرائی۔ ( ایمنا صفحہ ۱۳۲۹ ) گویا آپ کے گھر میں شیرخدا کا فیضان بھی شماشیں مار رہا تھا۔ آپ تابعی شح اس حقیقت کو علامہ ذہبی نے "مناقب الامام ابی صفیفہ " میں امام سیوطی نے "نبینے السم المی صفیفہ " میں اور امام ابن حجر بہندمی نے " الخیرات الحسان " میں صواحت نے تقل کیا ہے۔ آپ کا وطن کوئے تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمح سے نقل کیا ہے۔ آپ کا وطن کوئے تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمح اللہ و کنر الایمان و جمعہمة العرب یعنی " ابلہ کا نیزہ ایمان کا خزانہ اور عرب کا وماغ کما اللہ و کنر الایمان و جمعہمة العرب یعنی " ابلہ کا نیزہ ایمان کا خزانہ اور عرب کا وماغ کما فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلم کا گھر " کما ہے۔ ( الطبقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الطبقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الطبقات الکبرئی جلد

آپ کے زمانہ میں کوف تعلیمات اسلائی کا زبردست مرکز تھا جس میں تین سو اسحاب رضوان اور ستر افراد بدر تازل بہوئے۔ ( ایشا صفی ۱۱) ایک بزار سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم نے رہائش افتیار فرائی السفا صفی ک آپ نے جوان ہو کر ریشی کپڑے کی تجارت کی اس کئے آپ کو "الخزاز" کہتے ہیں۔ آپ کے سوانح نگاروں نے آپ کی صاف ستھی تجارت کا ذکر برے اہتمام سے کیا ہے۔

حضرت المام شعبی علیہ الرحمہ کی نصیحت پر علم دین کی طرف راغب ہوئے۔

(المناقب از المام موفق جلد اصفی ۵۹)۔ ابتدا" علم کلام سے از حد دلچی تھی۔ فداہب باطلہ سے مناظرے کرتے تھے جس کے لئے آپ کو بیس سے زائد مرتبہ بھرہ کا سفر کرتا پرالہ (ایصاً) علم کلام کا مرتبہ بھرہ کا سفر کرتا پرالہ (ایصاً) علم کلام کلام کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو بہت شہرت الی۔ بعدازاں علم نقہ کے لئے حفزت تماد رضی الله تعالیٰ عنہ کے طقہ درس میں حاضر ہوئے۔ (آریخ بغداد جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۳۳)۔ آپ نے چار ہزار مشائخ سے استفادہ کیا۔ (المناقب جلد ۱ صفحہ ۱۳۸۷) ان مشائخ کرام میں بعض صحابہ ہیں 'جس کا المام ابن حجر عسقارتی نے بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصا حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقاتیں واضح ابن ہیں۔ (قادی ابن حجر) درباچہ " شرح سفرالسعادت " میں الشیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ نے بھی بی قول نقل کیا ہے۔

فقہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون فرمایا۔
آپ کی اتباع المم مالک بن انس رافیے نے موطا کی ترتیب میں گی۔ نبیبیض الصحیفه صفحہ (۳۳) آپ کی مجلس نذاکرہ میں وفت کے جلیل القدر فقہا عاضر ہوتے تھے مثلاً المم ہوسف ' ذفر ' داود طائی ' اسد بن عمو ' علی بن مسمر اور مندل بن حبان وغیرو ( آری بغداد) بعض سائل میں تو ایک ایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی ' اتفاق ہو تا تو اے الم ہوسف " اصول " میں درج کر لیتے۔ ( ایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی ' اتفاق ہو تا تو اے الم ہوسف " اصول " میں درج کر لیتے۔ ( المناقب جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۳) آپ نے ترای بڑار مسائل حل فرائے ' جن میں اڑ تمیں بڑار کا تعلق عبادات سے جا۔ باتی مسائل معاملات کے بارے میں ہیں۔ ( ذیل الجوام جلد ۲ صفحہ ۱۳۵۳) آپ علم کلام و فقہ کے میدان کے شموار نے اور میرت و کردار کے بھی روشن مینار شف۔

ا النام ال

ہے ۔۔۔ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ( دفیات الاعیان جلد ۲ صفحہ ۲ سفحہ ، ۲ مان کا دولیات الاعیان جلد ۲ صفحہ ۲ سفحہ ۲ مان کا دولیات الاعیان جلد ۲ صفحہ ۲ مان کا دولیات الاعیان جلد ۲ صفحہ دولیات کا دولیات الاعیان جلد ۲ صفحہ دولیات دولیات کی دولیات الاعیان جلد ۲ صفحہ دولیات دولیات کی دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات کی دولیات دولیات کی دولیات دولیات دولیات کی دولیات کی دولیات دولیات کی دولیا

الصحيفه المبارك في ماله بار قرآن مجير حمّ قرائة تحد ( تبييض الصحيفه صفي ٢٠٠٠)

الله ... أكثر رات كو جر ركعت مين سارا قرآن ختم كر جائے۔ (طبقات الكبرئ صفحه ٣٣) الله ... جس مبلد وصال ہوا وہل سات ہزار مرتبہ قرآن ياك ختم كيا گيا تھا۔ (ايفا) الله ... ابنى كمائى سے كھائے عطيات كو رد كر ديتے تھے۔ (الخيرات الحسان صفحه ٥٥) الله ... سب سے زيادہ سخى اور متنی تھے۔ (المناقب جلد اصفحه ٩٣) الله شاگردوں كے بھى افراجات برداشت كرتے۔ (الخيرات الحسان صفحه ٣٧)

ہے ... چرہ اچھا' لباس بمترین' خوشبو نقیس' مجفل پاکیزہ تھی۔ یاروں کے غنوار تھے۔ ( آریخ بغداد صفحہ ۳۳۰)

الطيف الطبع تھے' أيك بوسيدہ لباس دائے كو ہزار درجم ديئے اور فرمايا جاؤ اپنا حليہ فيك كرو۔ اللہ عابتا ہے كہ اپنے بندہ پر اپنی رحمت كا اثر وكيھے۔ (البطل الحرية صفحہ اللہ علیہ)

الله عليه وآله وسلم سے عابت ہے، سر آنکھوں پر قبول میں اللہ علیہ اللہ علیہ و آله وسلم سے عابت ہے، سر آنکھوں پر قبول میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں ' ہم ان کے ارشاد کی مخالفت کا تصور مجی نہیں کر کتے۔ (کتاب المیزان از شعرانی)

### رسول ا کرم مالیا کی نظر میں

الله كريم في آپ كو سيرت و كرداركى جمله خويول ب آراسته فرمايا تقاله جس في آپ كو ديكها آپ كا موكياله جس في آپ كى زندگى كا مطالعه كيا وه متاثر بهوال چنانچه آريخ شامد به كه آج تك ملت اسلاميه كے بوے برے مفكرين و متصوفين في آپ كے حضور اپنى عقيدت و اراوت كے بھول نچھاور كے بين سب بيلے بهم حضور سروركونين صلى الله عليه و آله و سلم كى اراوت كے بين كر آپ في س طرح اپنے اس عظيم غلام اور محبوب بهتى كى خبردى ب حديث نقل كرتے بين كه آپ في كس طرح اپنے اس عظيم غلام اور محبوب بهتى كى خبردى ب قرمايا ....

جئ ... صحیح بخاری میں بھی قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے " آگر ایمان ثریا کے پاس لاکا ہوا ہو گا تو عرب اس کو نہ پا سکیں گے البتہ فارس والے اسے حاصل کرلیں گے۔ (رواہ طبرانی)

حضرت امام سيوطي عليه الرحمه قرمات بين :

" میں کہنا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقینا ان احادیث میں امام ابوضیفہ قدس سرہ کی خبر دی ہے۔ ( بعض قدس سرہ کی خبر دی ہے۔ ( بعض سعدی بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہیں۔) (تبییض الصحیف، صفحہ سے)

### امام اعظم رايني اور علم حديث

غیر مقلدین حضرات کے نزدیک حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم صدیث میں بالکل نابلد ہیں۔ اس طرز گلر پر خود غیر مقلدین کے مقتدر عالم جناب داود غر توی صاحب نے اظمار السوس کیا ہے کہتے ہیں :

" جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی روحانی بد
دعا لے کر بیٹے گئی ہے ' ہر مخص ابوطنیفہ ' ابوطنیفہ کہہ رہا ہے۔ کوئی بہت
ہی عزت کرآ ہے تو امام ابوطنیفہ کہہ ویتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ان کی
تحقیق یہ ہے کہ وہ تنین حدیثیں جانتے تنے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ ' اگر کوئی
برا احسان کرے تو وہ سترہ احادیث کا عالم کروانیا ہے۔ جو لوگ استے جلیل
القدر امام کے بارے میں یہ نقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و سیجتی کیو تکر
پیدا ہو سکتی ہے۔ (حضرت مولانا داود غزنوی صفحہ ۱۳۰۰)

حضرت عبدالله بن مبارک روالله قد فراتے ہیں کہ " تم پر لازم ہے اثر کا علم اور اثر کا علم اور اثر کا علم ماصل کرنے کے لئے امام ابوضیفہ رواللہ کی صحبت لازم ہے کہ انہی سے حدیث کا معنی اور آویل مل سکتی ہے۔" ( المناقب، صفحہ ۲۰۰۷ ) یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رواللہ عظیم محدث شے وہ ایک ایسے آدی سے تقصیل حدیث کا مشورہ کیسے وے سکتے ہیں جو حدیث کو نمیں جانیا۔

صدر الائمه امام موفق والحية ، فرمات بي كه " المم ابوصف والحي في كتاب " الاثار "كو عاليس بزار احاديث س فتخب فرمايا- (المناتب صفحه ۸۴)

امام ملاعلی قاری علظیم ، تقل فرماتے ہیں کہ امام اعظم ملطی نے اپنی تصانف میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں جبکہ جالیس ہزار سے کناب الآثار کو منتف فرمایا ہے۔ (مناقب النام ذیل الجواہر المضیمة جلد ۲ صفحہ ۳۷۳)

ابن حجر مسمی رالید : فرماتے میں کہ حضرت امام نے جار بزار مشائح کرام سے جو کہ اتمہ

آبعین سے اور ووسرے حضرات سے روایت کی ہے' اس کئے علامہ ذہبی اور ووسرے علاء نے آب کو صدیث کی طرف کم توجہ آپ کو صدیث کی طرف کم توجہ ویج سے تھے اس نے تسائل یا حسد کی بنا پر انبیا کہا۔ (الخیرات الحسان صفحہ ۲۲)

معر بن كدام مطط : طلبت مع ابى حنيفه الحديث فغلبنا من في ابوطيف ك ماته صديث كى تحصيل كى وه بم سب پر غالب تھے۔ (منافب الذہبي صفح ٢٤)

سب سے بڑھ کر امام خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس وخیرہ صدیث کے بہت سے صندوق بھرے پڑے ہیں جن میں سے بہت تھوڑا حصہ انقاع کے لئے نکالا ہے۔ (المناقب از موفق) فیر مقلد حضرات نے ابن خلدون کے حوالے سے یہ پراپیگنڈہ کیا ہے کہ امام کو سترہ صدیثیں یاد تھیں المالکہ ابن خلدون نے حضرت امام برالیج کو حدیث کے کبار مجتذبین میں شار کیا ہے اور رو و قبول کے سلملہ میں ان کے ذہب کو قابل اعماد کما ہے۔ (مقدمہ صفحہ ۲۹۳۳) باتی انہوں نے جو یہ کما ہے قالو ابو حدیث مضر حدیثا ہون حویث اللہ تعالی عنه یقال بلغت روایته الی سبعة عشر حدیثا اون حویث اللہ تعالی عنه ہے سترہ یا اس کے لگ بھگ صدیثیں مروی ہیں اس کی اون حویث بہلوؤں سے تخریج کرتے ہیں۔ ،

ا .... ایک ہے افذ حدیث لین حدیث حاصل کرنا اور دوسرا ہے روایت حدیث کی تعلقا اور براحانا۔ ابن خلدون کے قول سے روایت حدیث کی قلت فابت ہوتی ہے افذ حدیث کی ہرگز تہیں۔ اور روایت حدیث میں قلیل ہونا کوئی جرم اور علم حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل نہیں۔ علامہ ابن حجرنے کیا خوب کما ہے " وہ مسائل کے استفاط میں مصوف شے اس لئے ان کی روایتیں بھیل نہیں سکیں۔ جس طرح حصرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تحالی عنما کی روایات ان کی معروفیات کی وجہ ہے کم ہو کمیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جسے دو سرے صحابہ کی روایات ہے شار ہیں۔ یہ حضرات عوام کے مصالح میں مشغول شے۔

اب ہیہ کمنا کہ حضرت صدیق اکبر' عمر فاروق ' عثمان غنی اور علی المرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عنهم کا پاییہ حضرت ابو ہرریہ یا وو سرے صحابہ کرام ۔ سے کمزور تھا بہت افسوسٹاک اور علم حدیث کے ساتھ کھلا غداق ہے۔ اس طرح امام مالک رافیجہ اور امام شافعی رابیجہ کی روایات ان حضرات سے کم یں جو روایات کھیلانے میں فارغ تھے۔ اس سلسلہ میں ابو ذریعہ اور ابن معین کی مثال وی جاسکتی ہے۔ کیا کوئی ان حضرات کو امام مالک روئیتہ اور امام شافعی مائیے پر فوقیت دے سکتا ہے۔ لافا روایت حدیث میں قبیل ہونے پر قبیاس کرتا بہت برا تعصت ہے اور ابن خدون کی مائی بہت بری تحریف ہے۔ علامہ ابن خلدون خود فراتے ہیں :

قد تقول بعض المبغضين المنعسفين الى أن منهم من كان قليل البغاعة فى الحديث فلهذا قلت رواية ولا سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الائمة كان الشريعة انما توخذ من الكتاب والسنة " بعض مراه وشمنول فى تو يمال تك جموث باندها به كم بعض ائمه كبار حديث بن تابل ته أس لئ ان كى روايات كم بين ائمه كبار كى نسبت به اعتقاد كوكى حيثيت نبيس ركمنا شريعت توكماب و سنت سے ماخوذ كى نسبت به اعتقاد كوكى حيثيت نبيس ركمنا شريعت توكماب و سنت سے ماخوذ بي نسبت به اعتقاد كوكى حيثيت نبيس ركمنا شريعت توكماب و سنت سے ماخوذ

ا ۔۔۔۔ ابن فلدون نے جو کما ہے کہ اہام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سرہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مردی ہیں تو بید ان کا اپنا قول نمین ہے۔ انہوں نے اسے صیغہ مجمول کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یعنی یفال کمہ کر اس قول کی صنعت پر مرتضدیق ثبت کیا ہے۔

سو ..... ابن خلدون عظیم مورخ تو بین محدث نین اس لئے انسی ائمہ کرام کی روایات کا علم کم ہے انسی ائمہ کرام کی روایات کا علم کم ہے ایک وجہ ہے کہ انسول نے امام مالک دیائیہ کی حرویات کی تعداد موطا میں تین سو بتائی ہے افرائے بین " و مالک رحمه الله انما صح عنده مافی کتاب الموطا و غایتها ثلاث مائة حدیث او نحوها ۔ " (مقدمه).

اور امام احمد بن حنبل رافی کی مرویات مند احمد میں پیچاس بزار بیان کی ہیں، فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمه الله فی مسئله خمسون الف حدیث طلائلہ الل علم ہے مخفی میں کہ یہ تعداد فلط ہے۔ محوطا شریف میں "مترہ سو ہیں " اور مند احمد میں تمیں بزار اصادیث مروی ہیں۔ بیسا کہ شاہ ولی اللہ رفی نے قرمایا ہے اب و کھنا یہ ہے کہ این خلدون سے امام مالک رفید اور امام احمد رفیلی کے بارے میں تمامل ہو سکتا ہے تو امام اعظم روائی کے بارے میں کیوں نہ رفیلی کے بارے میں کیوں نہ

معافرتهم معنيه ببوايا

ہوا ہو گا۔ نیز اس سے غیرمقلدین کی حضرت الم اعظم میلیے سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کد انہوں نے کد شین کرام کے اقوال پر اعتبار کرنے کے بجائے آیک مورخ کے نقل کردہ انتمائی مجمول قول کو سامنے رکھا۔ گویا ۔

مث محق بربادی ول کی شکایت ووستو اب گلتال رکھ لیا ہے میں نے ویرائے کا نام

سم ..... امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند روایت حدیث میں قلیل نہیں' اس اجمال کی تفصیل و کیمنی ہو تو آپ کے بلند باید شاگردوں اور آپ سے روایت لینے والوں کی تعداد پر خور کرنا چاہئے۔ حافظ محر بن احمد النافعی برافعہ نے لکھا ہے :

" آپ ہے محد شین اور فقہا نے کیر روایات حاصل کی ہیں کہ ان کا شار نہیں کیا جاسکا۔ آپ کے اقران ہیں ہے مغیرہ بن مقسم نرکریا بن ابی اسحال زائدہ معر بن کدام سفیان توری مالک بن مغول بونس بن ابی اسحال اور ان کے بعد کے زائدہ بن شریک حسن بن صالح ابو کر بن عیاش عینی بن بونس علی بن مسر صفع بن غیاث جریر بن عبدالحمید عبدالله بن مبارک ابومعاویہ و کیسے الحارلی فزاری بید بن بارون اسحالی بن یوسف مبارک ابومعاویہ و کیسے الحارلی فزاری بید بن بارون اسحالی بن یوسف الازرق الحالی بن عبدالرزاق بن حیاب سعد بن صلت کی بن ابراہیم ابوعاصم النبیل عبدالرزاق بن جمام صفع بن عبدالرجمان عبیدہ بن ابواہم موسی ابوعیم النبیل عبدالرزاق بن جمام صفح بن عبدالرجمان عبیدہ بن ابواہم موسی ابوعیم النبیل عبدالرجمان عبیدہ بن عبدالرجمان ابوعیم النبیل المقری عبدالله الصاری ابوقیم بوذة بن ظیف خداد (مناقب العام الی حنیفہ برائجیہ صفحہ ۱۲)

اور علامہ مش الدین شامی علیہ الرحمہ نے آپ سے روایات اخذ کرنے والول کے نام درج کتے ہیں جن کی تعداد تقریباً تو سوچو ہیں ہے۔ (عقود الحمان باب سم - ۵) اس طرح خطیب بغدادی نے بھی کافی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کردری علیہ الرحمتہ نے صرف ایک محدث حضرت علیہ الرحمتہ نے صرف ایک محدث حضرت علیہ اندہ میں کھا ہے کہ انہوں نے حضرت انام دیائی سے او سو

امادیث مبارکه حاصل کی ہیں۔ (مناقب کردری صفحہ ۴۹۸)

پھر آپ سے پندرہ مسائید منقول ہیں جن میں سے چار کو ان کے عظیم تالقہ نے باد اسطہ جح کیا ہے۔ علامہ زام کوش نے امام تعلیٰ اور ابن شاہین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ فظیب بغداد کے پاس بھی دار تعلیٰ اور ابن شاہین کی مند ابی حقیقہ تھیں۔ یہ دد مندیں ان پندرہ کے علادہ ہیں۔ ( امام اعظم اور علم حدیث بحوالہ نفذم نصب الرابہ صفحہ ۱۳۸۹) ان مسائیر کے علادہ امام ابوبوسف ریافیز کی کتاب الخراج عبدالرزات کی مصنف اور امام علی منوط میں ہزاروں روایات آپ سے منصلاً لی گئی ہیں۔ پھر اپنی کتاب الاثار جس کو چالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا ہے۔ ان خاکق کے جوتے ہوئے بی کوئی سترہ روایات کی دٹ اگائے تو تاریخ حدیث کو منح کرنے کے متراوف ہے۔

امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آگر مترہ احادیث کا بی و فیرہ ہو آ تو برے برے محد شمین اور نادر روزگار فقما چند ون کے بعد آپ سے منہ موڑ لیتے۔ جبکہ اس کے برنکس ہم و کھتے ہیں کہ امام بخاری رافیج کے استاد حضرت کی بن ابراہیم رافیج نے اپ اوپر ساع حدیث کے لئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کو لازی قرار دیا تھا۔ (المناقب از موثق جلد اصفحہ لئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کو لازی قرار دیا تھا۔ (المناقب از موثق جلد اصفحہ لئے اور حافظ ابن عبدالبر نے امام و کیم کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام مالئے سے احادیث کا بہت زیادہ سائ کیا تھا۔

### المام اعظم رافير كي ثقابت

فیرمقلدین حضرات امام اعظم رضی الله تعالی عند کو ضعیف کھتے ہیں 'دلیل یہ کہ اہام بھاری برائی سے کہ اہام بھاری برائی کتاب " الضعفاء " میں نقل کیا ہے ' یماں ہم کی کمہ سکتے ہیں کہ جب آدی دن کو رات کھنے پر تلا ہو تو اسے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے سحابہ کرام سے آدی دن کو رات کھنے کی کثیر تحداد کو دیکھا ہو بلکہ خود اس طبقہ صالحین میں نمایاں ترین مقام کا حال ہو 'جس کے زہد و تقویٰ ' خلوص و احتیاط کی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گوائی دی ہو گھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود سرور عالم ' مخرصادق صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے دی ہو گھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود سرور عالم ' مخرصادق صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے دی ہو

اور اسے بخاری و مسلم نے اپنی صحاح میں ورج کیا ہو اگر وہ بھی ضعیف ہے تو یہ غیر مقلدین کمال سے نقنہ ہو گئے؟

باتی رہ گئ امام بخاری کی بات تو ہم ان کی جلات علی اور شاہت قاری کو تنلیم کرتے ہیں لیکن حیران ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر حضرت المام روائید کا ذکر "کناب الضعفاء "میں کیا ہے" کی نہ کہ کان مرجیاً سکنوا عن رواینه و عن حدیثه وہ مرجی تنے اور لوگول نے ان سے روایت و حدیث کیا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت المام ملینی پر موتی ہونے کا الزام اتنا غلط ہے کہ ولیل کی بھی ضرورت نہیں " خود حضرت المام ملینی فی مشہور آلیف" فقہ اکبر " پی ارجاء کی تردید فرمائی اور علامہ مرغینائی نے آپ کا قول کلما کہ اہل الارجاء الذين يخالفون الحق فكانوا بالكوفة اكثر و كنت اقهر هم بحمدالله كوفه مي مرئ كثرت سے رہے تھے جو حق كے خلاف تھے اور بی ان سے مناظرے بی جیت جانا تھا۔ (كشف الاسرار جواللہ مناقب الدام اعظم جلد اصفحہ ہو)

علامہ عبدالكريم شرستانى شاقى عليه الرحمة قرات بين كه فلا يعبدان اللقب انها لزمه من فريقين المعتزلة و الخوارج بعيد شين كه الم صاحب كويد الزام معزله اور قوارج في الزمه من فريقين المعتزلة و الخوارج وفيرو في بود ( جليل و آقل جلد ا صفحه 20 ذكر مرجيد ) اى طرح شرح مواقق اور مقود الجوابر وفيرو بين اس كى سخت ترويد ہے۔ الذاكما جا سكتا ہے كہ لام بخارى سے تماع موا ہے۔

علاوہ ازیں فیرمقلدین حضرات کے اس الزام کا تجربے ہم ایوں کرتے ہیں کہ اگر حضرت لام رضی اللہ تحالی عدم کے ارجاء کی وجہ ہے آپ کی روایات پایہ شوت کو نہیں پہنچتیں تو یہ الزام امام بخاری پر بھی عائد ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح ہیں تقریباً سولہ راوایوں ہے روایت کی ہونے ہیں مشہور شخے۔ ( تمذیب التهذیب ہی اس کی تفسیل موجود ہے۔) نیز چار راوی نسب کے علمبروار شخے تقریباً ستاکیس شیعہ 'چے قدری' چار خاری اور چار بھی ہیں۔ ( یہ کتاب المعارف اور میزان الاعتدال ہیں دیک جا سکتا ہے۔) سمجھ بخاری کے انہی رواۃ کی بنتا پر کما گیا ہے کہ اس ہی ضعیف روایات ورج ہیں' کی حال مسلم کا ہے' علاسہ ملا قاری علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں :

" الم بخارى كے جار سو بيس (٣٢٠) راويوں يس سے اي ( ٨٠) راوى ضعيف بيں اور مسلم كے چھ سو بيس ( ١٢٠) راويوں يس سے ايك سو ساٹھ ( ٢١٠) بيں۔" كذا ذكرہ السخاوى في شرح الفية العراقي (مصطلحات ابل الاثر على شرح تخبة الفكر)

اور محقق على الاطلاق علامه ابن عام عليه الرحمت في فرمايا ب :

" جس نے کما ہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ سی وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں ہے یا بخاری و مسلم کی شرطوں پر کمی اور نے روایت کی سے قول بلادلیل ہے۔ اس کی تقلید جائز نہیں ...... کیونکہ بخاری و مسلم میں کشرت سے الیمی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں تک مسلم میں کشرت سے الیمی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں تک سکے۔ ( فتح القدیم باب نوافل جلد ا)

اب ائمہ فن کی ان تصریحات کی موجودگی میں فیرسقلدین کا یہ کمنا کہ ہم تو بس بخاری و مسلم کو ہی قبول کریں گے، مسلم کو ہی قبول کریں گے، مسلم کو ہی قبول کریں گے، مسلم کا دوایت الاؤ بنے رحم دل واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلو وہ سری صحاح ترفدی ابوداود این ماجہ نسائی ہے افذ کر او۔ سوچنا چاہئے کہ جب بخاری و مسلم کا یہ صال ہے تو باقی کیسے ضعیف روایات ہے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حالات اگر " صحاح سند " کو سطح روایات کا مجموعہ کما گیا ہے کہ ان میں مسلم کا دوایات کی کثرت ہیں۔ یہ نسیں کہ ان میں مسلم کو روایات موجود ہی نسیں۔

دوسری طرف جس الم جلیل اور مجتد عظیم کو ضعیف کما جاتا ہے اس کے پاس ضعیف روایات لینے کا ذرایعہ ہی کوئی شیں۔ وہ یا تو صحابہ سے روایت لینے ہیں جیسا کہ امام سیوطی علیہ الرحمتہ نے اسناد لکھی ہیں مثلاً ....

الله عن ابى يوسف عن ابى حنيفه سمعت انس ابن مالك يقول سمعت رسول
 الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم
 (تبييض الصحيفه)

ا \_ عن يحيلي بن قاسم عن ابي حنيفة سمعت عبدالله بن ابي اوفي يقول

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى الله مسجداً ولو كمفحص قطاة بتيى الله به بيتاً في الجنة (ايناً)

صحابہ کرام سے روایت بلاواسطہ افذ کرنا حضرت امام میٹید کا وہ اعزاز ہے جو ان کے بعض معاصرین و محد شین حضرت امام مالک میٹید وغیرہ کو بھی حاصل نہیں۔ یا بحر آبھین کرام کی کثیر جماعت سے روایت لیتے ہیں جن کی شان و عظمت صحیح احادیث سے ثابت ہے کیاں یہ کما جائے کہ حضرت امام میٹید نے حضرت امام مالک سے بھی روایات کی ہیں جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے مورخ نے بھی کمہ ریا ہے۔ (سیرت النعمان صفحہ ۵۰۰)

کیونکہ حضرت حافظ عسقال نے اسے قبول نہیں کیا فرماتے ہیں لما بشبت روایہ ابنی حسیفہ عن مالک بلکہ حضرت امام مرضی اللہ تعالی عند کے شاگرہ حضرت امام محمد برایج سے استفادہ انابت ہے۔ امام محمد برایج نے سائع حدیث کے لئے تین سال امام مالک برایج کے بان بسر کے اس دوران امام مالک برایج نے ان سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے اصول و قواعد حاصل کے کی سب ہے کہ آپ کی ترتیب کردہ وی بزار احادیث پر مشمل مکوطا سترہ سو ہیں احادیث پر رک گئ جن میں چھ سو مند ورسو یا کیس مرسل چھ سو جمرہ موقوف دوایات اور دو سو بجای آبھین کے اقوال ہیں۔ (مصنی شرح متوطا از شاہ ولی اللہ برائے)

حضرت عبدالله بن داود ریش کمتے ہیں کہ بیل نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پوچھا کہ آپ نے آبھین کرام بیل سے کن کن کی صحبت سے فیض اٹھایا آپ نے فرمایا قاسم ،
سالم طاؤی ، عکرمہ ، ککول ، عبداللہ بن ویٹار ، حسن بھری ، عمرو بن ویٹار ، ابوالزبیر ، عطا ، قادہ ابراہیم ،
شعبی ، نافع ، واحشالهم بعنی اور ان جیسوں کی۔ ( مند ابو صنیفہ کتاب الفضائل )

تائے ان بزرگان دین میں سے کون ہے جس کی جناب سے آپ کو ضعیف روایت کی توقع ہے۔ اس کے حضرت امام رضی اللہ تعالی عند کی روایات کی نقابت پر امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمتہ نے کیا خوب تبھرہ فرمایا ہے :

" الله تعالى نے مجھ پر فضل الولایا كه میں نے امام ابوطیف رضی الله تعالی عند كی تمین مساتيد كا مطالعه كيا ميں نے و كھا كه امام ابوطیف مریشہ الله اور

صادق تاجین کے سواکسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق بی حضور
سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خرالقرون ہونے کی گوائی دی ہے۔ جیسے ملقم،
عطا' عکرمہ' محایہ' مکول اور حسن بھری وغیرہ۔ امام اعظم اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و آلہ و سلم کے درمیان سب راوی' عدل کے مالک' تقد اور
بزرگ جین' جن کی طرف کذب کی نسبت نہیں کی جا سمتی۔" ( میزان
الشریعة الکیری جلد اصفحہ ۱۸۲)
حضرت محدث کیر عبداللہ بن مبارک مالئے فرماتے ہیں ۔

روى الآثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة حصيفه

لیمی کتاب الافار میں وسیع علم والے ثقه اور معزز بزرگول سے روایت لی ہے۔ (المناقب از موفق)-

حضرت محیل بن معین علیہ الرحمتہ نے فرمایا ہے کہ ابوضینہ سے صالحون کی ایک جماعت

ف روایت لی ہے وہ روایت میں سے میں - (اخبار انی صفیہ صفیہ صفیہ م) امام زفر روایجہ فرماتے ہیں کہ بین عدرت امام کے باس آتے اور مطبہ احادث کے بارے میں آپ سے بوجھا کرتے ہیں۔ والمناقب از موفق علد ۱۳۸ جلد ۲)

أخريش جم المام بدر الدمن عيني عليه الرحمه كا ارشاد ديكهي بين :

" میں کہتا ہوں کہ مینی بن معین سے امام ابو منیفہ رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں یوچھا کیا تو انہوں نے قرایا تشہیں۔ اس نے کی کو شین سناکہ آپ کو ضعیف کما ہو۔ شعبہ بن تجاج آب و کتے ہیں کہ آپ مدیث بیان كريں اور شعبہ اور سعيد آپ كو روايت كے لئے كتے ہيں اور يكيٰ بن معین نے یہ بھی کہا ہے کہ کان ابوحنیفہ ثقه من اهل الصدق وام يتهم بالكنب وكان ماموناً على دين الله ـ مدوقاً في الحديث ابوطیفہ نفتہ ہیں' اہل صدق میں سے ہیں' ان پر کذب کی تست نہیں' وہ وین خدا کے این اور صدیث میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سفیان الممش مفیان عبرالرزاق ماد بن زید اور و کیم جیسے ائمہ کبار نے اور ائمہ ملابۃ مالک و شافعی و احمد وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے وار قطنی کا ستم اور تصب اجاگر ہو گیا ہو گا۔ اس وہ کون ہے جو امام اعظم رضى الله تعالى عنه كو ضعف كے وهو مستحق التضعيف وه خود اس تضعیف کا حقدار ہے کہ اس نے اپنی مند میں سقیم و معلول و منكر و غريب و موضوع روايات نقل كي بين- اس لئے وه اس قول كا صداق ہے۔ جب لوگ المام کی عظمت کو نہ چننج سکے تو آپ کے وسمن بن گئے۔ مثل ساز میں ہے کہ سمندر مھی کے گرنے سے گدلا نمیں ہو آ اور کوں كے يئے ت الماك شي او آل و حديث ابى خنيفه حديث صحيح "اور ابوصف کی صدیث سمج صدیث ہے۔" الم او الم بیں موی بن الی عائشہ کوئی علیہ الرحمتہ نقات میں سے ب اور تحیمین کے راوبوں میں سے ہے اور عبداللہ بن شداد آبھین اور قات میں سے ہے۔ ( بنامیہ شرح بدارہ جلد اصفحہ ۵۰۹ )

#### الم اعظم اور اكتماب صديث

یہ الزام اکثر ننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ امام ابوطیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیث کا لحاظ میں رکھتے سے اور صدیث کے مقلیطے میں اپنا قول محتر کھنے ہیں۔ یہ کتا ہوا ظلم ہے اور یہ ظلم صدیوں کی علا تھیوں سے ہوتا چلا آرہا ہے۔ حضرت امام رکھے کے دور میں بن یہ فتنہ عام ہوا قو حضرت لمام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفہ ایک مرتبہ حضرت لمام بحضر صادق معضرت مقاتل بن سفہ من کر ریا۔ ( الانقا از قرضی صفحہ ۱۹۲۳) ایک مرتبہ حضرت لمام جمفر صادق معضرت مقاتل بن حیان اور حماد بن سفہ رضی اللہ تعالیٰ منم وفیرہ آپ کے پاس آئے اور کما کہ آپ دین میں کرتے ہیں آپ نے حضرات علماء سے زوال تک بحث کی ادو خابت کر دیا کہ ان کا ترجب قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی اتباع کا آئینہ داز ہے تو دہ سب حضرات لمام کے سم اور محضوں کو چوم کر یہ کتے ہوئے کے کہ ہم نے لاعلی میں آپ کی برائیاں کیں 'آپ صفحہ اور محضوں کو جوم کر یہ کتے ہوئے کے کہ ہم نے لاعلی میں آپ کی برائیاں کیں 'آپ

مامون رشید کے دور میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتد کھڑا کیا او مامون رشید نے ان کو لاجواب کیا اور پھر کہا " اگر ابوطیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر عمل نہ کرتے۔" (المناقب از موفق جلد ۲ صفحہ ۵۵) گویا شروع سے بن طاحدین و معاندین آپ کے خلاف بر سریکار ہیں جبکہ علائے حق شخیق و جبتج اور عقل سلیم کی روشنی ہیں آپ کے تفقہ فی الدین کا جائزہ لے کر آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے رہے۔ ابوالامود نے کیا خوب کما ہے ۔

حسد والفتى از الم ينالوا سعيه فالناس اعداء له و خصوم آپ امت محرب من عظیم فقیہ ہوئے ہیں اور فقاہت بغیر صدیث کے معیّر نہیں ، جیسا کہ حضرت امام محمد علیہ الرحمد نے فرایا لایستقیم الحدیث الا بالرائی ولا یستیقم الرائی الا بالحدیث فقہ کے بغیر فقہ (کشف الرائی الا بالحدیث فقہ کے بغیر فقہ (کشف الاسرار شرح منارالانوار از سفی جلد اصفحہ ۵) کی وجہ ہے کہ محدثین جن کو فقہ میں تجراور میور نہیں تھا ان سے ایسے ایسے " طاکف " مروی ہیں کہ خدا کی پناہ حضرت امام سخاری علیہ الرحمتہ کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت امادیث کا اندراج ، کی کر آپ کی فقاہت کا اندازہ لگایا جاسکتا کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت امادیث کا اندراج ، کی کر آپ کی فقاہت کا اندازہ لگایا جاسکتا

محدثین کرام صرف اعادیث کو جمع کرتے بچلے جاتے جی ان کے ادکام اور تاخ و منسوخ وغیرہ کا کوئی اوراک شیں ، آ جب نقما ہر حدیث کو خوب جائیجے جی اور پھر اہام اعظم رضی اللہ تعالی عند تو حدیث کے سمندر کے غواس جی اس لئے ہر یاریک بین منصف مزاج اور صاحب علم کو آپ کے بذہب جس کوئی سیب نظر نہیں آتا نیز سپ کا خاب وہ تنائی ملت اسلامیہ نے قبل کو آپ کے خاب ہیں تامور نقما عظیم محدثین اور جید عرفا علیم الرحمتہ شائل جیں۔ جن مسائل میں آپ پر ازام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث کے خلاف تھم ویتے ہیں وہ حدیث ان تین حالتوں سے خالی نہ ہوگی۔

### 🖈 .منسوخ ہوگی

حضرت الم منسوخ حدیث پر عمل نہیں کرتے ، ناتخ پر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل حدیث پر بی ہوا ، ظاہر ہے حدیث کو منسوخ کرنا حدیث کا بی کام ہے۔ الم اپنے قول سے تو اسے منسوخ نہیں کر سکتے ، پچر کیے کما جاسکتا ہے کہ الم کا حدیث پر عمل نہیں۔ اس کی واضح مثال تحبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع بدین ہے جو احادیث صحیحہ سے منسوخ ہو چکا ہے۔ غیرمقلدین حضرات منسوخ احادیث پر المل کرتے ہیں اور النا حضرت المام رضی اللہ تعالی عدے نمان محاد کھڑا کرتے ہیں کہ ابوحنیفہ کودیث پر عمل کرتے ، قدارا انصاف ! عمل تو آپ فاود نہیں کرتے ، اگر منسوخ احکام پر عمل کرتا ہی آپ کا دین ہے تو سود و شراب کی حلت کا فتونی بھی دے وہ اور اوھر منسوخ احکام پر عمل کرتا ہی آپ کا دین ہے تو سود و شراب کی حلت کا فتونی بھی دے وہ اور اوھر

پیر فافائے راشدین اور صحابہ کبار عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنم کی مخالفت کرہ کہ وہ سب ناتخ احادیث پر عمل کرتے ہوئے رفع برین نہیں کرتے تھے۔ ای طرح عظیم آبھین ابواسحاتی شعبہ ابراهیم مخعی اسود بن بزید ملقمہ قیس بن ابل حازم رضی اللہ تعالی عنم کا بھی ہی فرجب ہے۔ انبی حقائق کو ویکھتے ہوئی حضرت الم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل فرمایا۔ اور یہ بھی کہ ویں کہ ترک رفع بدین پر المام مالک کا عمل بھی صفول ہے۔ (المدونة الكبری صفحہ ۱۸) نیز ای پر اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا اجماع ہے۔ (هدایه المحتهد جلد اصفحہ کہ - تفری جلد اصفحہ ۱۵) بلکہ اور بھی فقماء کا اجماع ہے جیسا کہ ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمۃ نے فرمایا مارایت فقیما فطیفعله یرفع بدیه فی غیرالنکبرة الوالی عاش علیہ الزام طحادی جلد اصفحہ 18 ) اب اہل انصاف پر فوب روش ہو گیا ہو گا کہ اس عمل شی حضرت المام رضی اللہ تحالی عنہ تما شیں۔ ای طرح آئین یا لجمر فاتحہ خلف اللم طائق طائف طائف طائف اللم موری و فرح و المان بر آپ کا فرجب آیات و احادیث سے مربین و منور ہے۔

🖈 نامقبول ہو گی

حضرت امام رضی الله تعالی عنه اس حدیث پر عمل نهیں کرتے جو سمی فنی سقم کی بنا

پر نامقیول ہو۔ اس کے بر عکس صحیح و محکم صدیث پر عمل کرتے ہیں۔ مثل آپ آنہ کجوروں کی تجارت فٹک چھوہاروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ الل بقداو نے صدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے آنہ مجوروں کو فٹک مجوروں کے بدلے فروفت کرنے سے روکا ہے۔ امام نے فرمایا یہ صدیث ذین بن عمیاش پر موقوف ہونے کی وجہ سے نامقبول ہے۔ اس کے بر عکس صحیح اصادیث سے یہ تجارت جائز محمرتی ہے۔ (فتح القدام جلد ۵ صفحہ ۱۹۹۲)

# الله خصوصيت ير مني بوگي

حضرت المام رضی اللہ تعالیٰ عند اس مدیث پر عمل نہیں کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ والد وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی مثلاً غائبانہ نماز جنازہ الم اعظم بیٹی کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ والد وسلم کے ساتھ ہے۔ بناری کتاب البخائز میں نجاثی کی غائبانہ نماز جنازہ کا ذکر ہے تو شارجین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نجاثی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نگاہ نبوت سے اوجھل نہیں تھا۔ ( میٹی جلہ سم سفیہ نجاثی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نگاہ نبوت سے اوجھل نہیں تھا۔ ( میٹی جلہ سم سفیہ غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت مان ہوں صدیث محض ہے۔ اس کی محاویہ بن محاویہ مزنی ک غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت مان ہیں ہوں کو ائمہ نے مدلس محل ولید ' نوح بن عمر علاء بن بزید ' محبوب بن ہالل جیسے راوی بیں جن کو ائمہ نے مدلس' مکر الحدیث محاویہ بن محاویہ بنیں۔ ( الاصابہ ۲۳۸ )

اس صدیث پر بھی علی نہیں کرتے یا اس کے مطابق علم نہیں دیے جس کو صنور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے کسی خاص فرو کے لئے فرایا ہو تنفری شریف علی ہے کہ جب غیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرایا ان میں سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہب یہ ہے کہ اگر کسی آدی سے جن چار کو اختیار کرنا چاہو کر لو الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہب یہ ہی کہ اگر کسی آدی کی چار سے زیادہ بیویاں بیں تو کہلی چار کے ساتھ اس کا نکاح صحیح اور ان کے بعد والیوں کا باطل ہے۔ معترضین کہتے ہیں کہ یمال ان کا ذہب جدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ الم نے یمال قرآن



تحيم كي آيت كو پيش نظر ركها ہے۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رِياع نَشِي نَكُاح مِن لَاذَ جو عورتين خوش آئين دو دو عين عين عار جار ( سورة النساء ) قرآن عيم ے ثابت ہوا كه يانجين اور چين درج كى عورت سے اب نكاح باطل ب- اب رہا مديث تندى كا معالمه أو وه يا أو قرآن باك ك اس تهم سے منسوخ ب يا حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے خداواد افتیارے اے اس فرد خاص کے لئے مخص کر دیا۔

آکر کوئی نظر انصاف ے ان تمام پہلووں کو سامنے رکھے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعلل عنہ کی تعلیمات کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہو گاکہ آپ کی کوئی بات قرآن و حدیث اور انباع صحابہ سے اگریزال نسیں۔ اس پر ہم جید ائمہ کرام کی گوائی بھی نقل کر ویتے ہیں پہلے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كا أينا ارشاد نت :

- الله سالة عند الضرورة الشديدة و ذلك اننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكناب و السنة و اقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما ٥ " بم قياس نيس كرتے مر شديد ضرورت كے وقت مم مسلم كى وليل كتاب الله وسول الله واليم ك ارشادات اور صحابہ کے قضایا سے علاش کرتے میں۔ اگر ان میں نہ ملے تو ہم نہ کے ہوئے کو کے ہوئے پر علت مشترکہ کی بنا پر قیاس کرتے ہیں۔" (المیزان از شعرانی صفحہ
- میں تو اثر پر فتوی دیتا ہوں۔ ( الخیرات الحسان ) باتی رہ گئی تابعین کی بات تو آپ فرماتے ين فهم رجال ونحن رجال وه مجى حرد بين اور جم محى حرد بين- يعنى جس طرح ان كو اجتماد کا س ب میں بھی حق ہے۔

الله الوطيف الو محمد على ابن خزم اندلسي فرماتے ہيں كه اصحاب الوطيف ماليجه اس پر مثقق ہيں

كم منهب الوضيقم في ان ضعيف الحديث اولى عنده من القياس والمرائ ضعف حدیث بھی قیاس اور رائے ے بھر ہے۔ ( مناقب اللم الی صفف صفحہ ۱۱) الك ... شارح مسلم المام نووى مالله فرماتے بين كه صديث مرسل كے يارے بيل الم مالك المام ابوصنيف اور المام احمد وغيره كا فدبب بكد اس بطور دليل چيش كيا جاسكا ب- (مقدم شرح مسلم جلد اصفحه ١٤) 🖈 ... حفرت نقيل بن عياض ماليج فرماتے جي كه اگر كمي مسئله مين محيج صديث ملتي ہے او ابوضیفہ اس کو لیتے ہیں اور اگر صحابہ یا تابعین سے ہو تو یک صورت ب ورند دہ قیاس كرتے بيں اور قياس اچھاكرتے بيں۔ (الخيرات الحمان فصل ١١) 🖈 ... علامد این تیم مطلح قرائے میں ابوضیفہ منٹھ کے اصحاب کا افغاق ہے کہ ان کے نزریک ضعیف حدیث قیاس سے بھتر ہے۔ انہول نے ضعیف حدیث کی وجہ سے بفریس تھجور کی نبیزے وضو کرنے کو قیاس اور رائے یر مقدم کیا ہے اور ضعیف حدیث کی وجد ے وس ورجم سے کم کی چوری میں ہاتھ کافتے سے رو کا ہے۔ وہ آثار صحابہ کو قیاس اور رائے یہ مقدم رکھتے ہیں۔ یی امام اجر کا طریقہ ہے اور سلف کے نزویک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جو متافرین کی ہے جس کو متافرین حس کتے ہی اس کو سلف نے ضعیف کما ہوتا ہے۔ ( اعلام المو تعین جلد ا صفحہ ۷۷) اب ہم ائمہ فن کی تشریحات کی روشنی میں حضرت امام رضی الله تعالی عند کے اساس اصولول کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن عكيم احاديث تولى ' فعلى ' تقررى ' صحابہ کے قبادی - " 8,121 قاس

· - استحسان ( قیاس کی وہ فتم جو مُنفی ہوتی ہے گر اس کا اثر قوی ہوتا ہے۔ )



تعال بند كان خدا

آخر مين غوث العارفين " فيخ المجدو سيدة حضور مجدد الف عاني قدس سره كا ارشاد نقل كيا

جا ا ہے :

" آپ مرسل حدیث و مند صدیث کی طرح متابعت کے شایان جانتے ہیں اور اس کو اپنی رائے پر فوقیت دیتے ہیں۔ دو سرے الموں کا یہ حال نہیں ' یاوجود اس کے آپ کے مخالفین آپ کو صاحب رائے قرار دیتے ہیں اور ایسے الفاظ میان کرتے ہیں جن سے بے اوئی کا اظہار ہو تا ہے ' حالا نکہ الم کے زید و تقویٰ اور علم و کمال کا سب کو اعتراف ہے .... چند تاقصوں نے چند احادیث کو رث لیا اور شریعت کو انہی ہیں محصور مانتے ہیں اور ان چند احادیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ' ان کی مثال پقر کے کیڑے احادیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ' ان کی مثال پقر کے کیڑے کی طرح ہے اور وہ پقر کو بی اپنی زمین اور آسان سمجھتا ہے۔ ( کمتوب وفتر کی طرح ہے اور وہ پقر کو بی اپنی زمین اور آسان سمجھتا ہے۔ ( کمتوب وفتر کی طرح ہے اور وہ پھر کو بی اپنی زمین اور آسان سمجھتا ہے۔ ( کمتوب وفتر کا صفحہ ۵۵ )

# الم اعظم نعقادية أور صحاح سته

کوئی اے تنظیم کرے یا دہ کرے ہے اس حقیقت ہے کہ صحاح سے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدم کی برکات موجود ہیں۔ اگرچہ اصحاب صحاح نے آپ سے روایت لینے میں کمال بے بازی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مشکوۃ نے بھی ان کی روایات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی لیکن جس چشمہ صافی سے ہے میں اسلام سے جو امام" اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدے علم سے بھوٹی ہے۔ اس سلملہ میں اصحاب صحاح کی ججوری بھی تھی کہ وہ شافعی المسلک ہونے کے این مخصوص ووق رکھتے ہیں۔ صاحب مشکواۃ بھی شافعی تھے لیکن ان لوگوں کی اسانیہ میں باتے اپنا مخصوص ووق رکھتے ہیں۔ صاحب مشکواۃ بھی شافعی تھے لیکن ان لوگوں کی اسانیہ میں بست سے حفی شیوخ موجود ہیں' امام بخاری علیہ الرحمتہ کے مشہور استاد حضرت کی بن ابراہیم اور جو الرحمتہ کے مشہور استاد حضرت کی بن ابراہیم اور جو الرحمتہ کے مشہور استاد حضرت کی بن ابراہیم اور حمد کی صحیح کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے اس میں بائیس شلاشیات روایت کی ہیں' یعنی ایس

تاقب امام اعظم

روایات جن میں حضور تمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور راوی کے درمیان تین واسطے وال اور ان روایات میں سے گیارہ روایات صرف حضرت امام کی بن ابراهیم علیہ الرحمت سے لی ہیں کویا امام بخاری علیہ الرحمتہ و اعلیٰ ترمین سند' حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض ہے حاصل ہوئی۔ یمال سے بھی عرض کر دوں کہ امام مالک علیہ الرحشہ کی روایات میں ٹائیات ہیں لیتن حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور راوی کے درمیان دو واسطے جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عند كى روايات من واحدان ميں لين حضور صلى الله عليه وآله وسلم اور راوى كے ورميان ايك واسطه المام اعظم رضى الله تعالى عنه كى ائمه اربعه مين خصوصى فضيلت و عظمت بـ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء في المغيث من الم علوى مالي في من اس ير بحث فرائى ب-الم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نامور شاکرد رشید حضرت المام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمت بين المم احد ، المم شافعي في الما استفاده كياكه فرات بين امن الناس على في الفقه محمد بن الحسن لینی فقہ میں مجھ پر سب سے برا احسان محمد بن حسن کا ہے۔ ( تاریخ بنداد جلد ٢ صفح ١٢١ ) امام شافعي كے نامور شاكرو رشيد حضرت امام احمد بن حنبل عليه الرحمت بوت (تذكرة الحفاظ جلد ٢ صفحه ١٣١) المام احمد بن حنبل عليه الرحمت كے سامنے الم بخاري الم مسلم المام ابوداور علیم الرحمت نے زانوے تلمذ طے کے جو کہ اصحاب صحاح میں سے ہیں۔ ( تمذیب

التهذیب جلد اصفحه ۱۲)
امام ترفری علیه الرحمته نے امام بخاری و مسلم سے استفادہ کیا۔ ( تذکرة الحفاظ جلد ۲ صفحه ۱۸۲۵ ) امام ابن ماجه و نسائی بھی ای سلسلة الذهب سے بندھے ہوئے ہیں جس بی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه 'قضان سر سر شماشیں مار رہا ہے کاش لوگ اس طرح بھی سوچے کہ جس کے علاقہ کی شوکت و منزلت کا یہ عالم ہے استاذ اعلیٰ امام والا اور مقتدائے ارفع کی شوکت و منزلت کا یہ عالم ہو گا۔

#### تعارف مسانير

المام اعظم رضى الله تعالى عند في الي شيوخ سے احاديث مباركه كو روايت كيا تو لوكوں

وشمنول كا وجم ودار بهو جائے۔"

نے آپ کے ہر شیخ کی مرویات کو الگ الگ اکٹھا کرلیا' اس طرح مرویات کے الگ الگ نسخ وجود یں آگئے۔ وہ ننج مندرجہ ذیل جیر علماء و فقهاء کی کوشش سے اہل علم تک بنجے۔

حافظ الويح عبدالله بن عجد البخاري حافظ الوافقاسم على بن عجد عافظ الوالحسين محد بن المنففر وفظ الوقيم احد بن عبدالله اصقماني في الوبكر محد بن عبدالباقي اتصاري أمام الوبكر احمد عبدالله بن عدى جرجاني، حافظ حسن بن زماده الولوي، حافظ عمر بن حسن اشناني، ابو بكر احمد بن محجه الكلامي، والمنى ابويوسف يحقوب بن ابراجيم انصاري لام احمد بن حسن شيباني الم حماد بن ابوصيف المام عبدالله بن الى عوام المام حبين بن محد بلخي المام محد بن حسن قدس سرجم القدس

مسائید امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے ان تسخول کو ابوالمو کد محمد بن محود خوارزی متونی دور اس طرح بیان کرتے ہیں۔ " فيل في ملك شام مي بعض جابول كو كت موع سناك حفرت المام اعظم رضى الله تعالى عنه كى روايت حديث كم ب- ايك بالائق في تو المام شافعي كى مند انام مالك كى موطا اور امام احدى سند كا حواله وے كر حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی شان میں گتائی کی بید من کر میری فدہبی غیرت نے جوش مارا کہ میں حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بدرہ مسانید كو ايك مندكي صورت مي الرتيب دون والي چانچه ميل في الله تعالى ير توكل كرتے ہوئے ابوان فقہ كو سامنے ركھ كر مند ترتيب دى ماكہ جامل

اس مند کے مقدمہ میں الم خوارزی علیہ الرحمت نے حضرت المم اعظم رضی اللہ تعالی عنه كى شان بيس كيا خوب لكها ب:

> " اجتناد میں تمام علاء كرام سے پیش قدم اعتقاد ميں سب سے پاكيزہ بدایت میں سب سے واضح طریقے میں سب سے درست الم الائمہ مراج بدا الامد ابوصيف نعمان بن هابت رضى الله تعالى عند بين- انسول في شریعت مطمرہ کے رخ روش سے نقاب مثایا اور فقہ کے ماتھ سے ظلمت

کی پرچھائیوں کو دور کیا۔ اپنے زمانے کے انال علم کو آگے برحمایا جمال قدم سیسلنے کا موقع تھا وہاں قدم جمائے اور ادکامات کو مضبوط کرنے میں پوری کوشش کی۔ اب علما دریائے نعمان میں غوطے لگا لگا کر بیش بما نعتیں حاصل کر رہے ہیں۔" (مند امام اعظم مطبوعہ محمد وہلی)

المام خوارزی علیہ الرحمتہ نے یہ بھی تفریح فرمائی ہے کہ حضرت المام اعظم رضی اللہ تعالی عند وو مو پندرہ ( ۲۱۵ ) احادیث مبارکہ میں دیگر ائمہ حدیث سے قطعاً منفرہ ہیں۔ اس سے بھی آپ کے اخذ حدیث اور روایت حدیث میں تبحر کا بین ثبوت مانا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت لمام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی مسانیر حدیث کی سب سے پرانی کابیں ہیں الذا ان کی روایت دو مری کتابوں کی نسبت زیادہ محکم و مقدم ہونی چاہئے۔

ہمارے سامنے مسند امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نسخہ ہے جو قاضی صدرالدین موی صدرالدین موی صدرالدین موی صفی متوفی ۱۵۵ ہوئ مصلفی متوفی ۱۵۵ ہوں مسند میں متوفی ۱۵۵ ہوں مسند کے ابواب فقہ کے حساب سے مرتب کیا' امام حصکفی علیہ الرحمتہ نے بھی " نہسیق النظام کے نام سے شرح لکھی ' ویگر مسانیز پر بھی علاقے امت کی شروح موجود ہیں جن کی النظام کے شام سے شرح لکھی ویکمی جا کتی ہے۔

# المام اعظم لفت المنتجة أور اصول حديث

فقد کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے اصول حدیث بھی تشکیل ویئے جبکہ اصحاب صحاح اور ان کی آلیفات کا نام و نشان تیک نمیں تھا۔ ان اصول حدیث حدیث کو دیکھ کر آپ کی کتاب الافار اور مسائیر کی روایات کی نقابت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ دور عجب دور تھا رافشی و خوارج اور قدریہ کا زور تھا ۔ ہر فران احادیث کو اپنے نظرات کے مطابق تبدیل کر رہا تھا۔ بہت سی موضوع روایات نے جنم لیا بلکہ امام وار تھنی کے بقول اصل احادیث موضوعی احادیث میں اس طرح چھپ گئیں جیسے نیل کے کالے بالوں ش سفید بال چھپ جاتے ہیں۔ یہیں سے روایت بالمعنی کی وبا پھوٹی اس صورتحال میں حضرت امام سفید بال چھپ جاتے ہیں۔ یہیں سے روایت بالمعنی کی وبا پھوٹی اس صورتحال میں حضرت امام

التم رضى الله تعالى عنه كا اصحاب صديث ير احمان تماكه آپ نے صديث كو يركف كے لئے بيارى ضابطے تيار كئے۔ حضرت علامہ عبدالكيم جندى عليه الرحمتہ نے ان اصول و ضوابط كو الفحار قبنله كما ہے۔ جب وہ اصول و ضوابط اصحاب صديث نے ديكھے تو ان كو اپنى روايات الفحار قبنله كما ہے۔ جب وہ اصول و ضوابط اصحاب صديث نے ديكھے تو ان كو اپنى روايات الله عن نظرول ميں تشنه شخيق و كھائى وسينے لكيس اس كى تفصيل " بطل المحريه " ميں علامہ جدى نے لكھى ہے والى ميں يكھ اصول و ضوابط كھے جاتے ہيں :

ا... راوی صدیث کے لئے صدیث کا حافظ ہونا ضروری ہے۔

۔.. حمایہ و فقمائے تابعین کے سوا کسی اور کی روایت بامعنی قاتل قبول نہیں۔

۔۔ صحابہ سے روایت کرنے والی اٹل تقویٰ کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے' ایک یا رو خض نہیں۔

ا ... ادکام ش روایت کا ایک سے زیادہ صحابہ سے منقول ہونا ضرروری ہے۔

صدیث سے اسلام کے کی مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہو نیز عقل قطعی کے طاق نہ ہو۔

... خبر واحد ، قرآن کی کمی آیت پر زیادتی کے قول نہیں یا اس کے تھم عام کو محض نہیں ...

ع ... خبرواحد قرآن پاک کے خلاف ہو تو نامقبول ہوگی۔

ا ... خرواحد سنت مشهورہ کے خلاف ہو تو نامقبول ہو گی۔

... عَيْم مِا عُرِم روايات مِن مُحرم كو ترجيم مو گل-

۔۔۔ ایک واقعہ کے بارے میں ایک راوی امر زائد و بیان کرتا ہے' دو سرا نفی کرتا ہے تو اگر نفی کرنے والے کے پاس دلیل نہیں تو اس کی نفی نامقبول ہوگ۔ پہلے راوی کا بیان معتبر ہو گا' یعنی نفی کے لئے دلیل کی حاجت ہے۔

ا ... ایک حدیث میں تھم عام ہے او سری میں اصل چیزوں میں اس کے خلاف تھم ہو بتو تھم عام کے مقابلے میں تھم خاص کو نہ دیکھا جائے۔

ا ... حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے صريح قول و فعل كے خلاف سے صحابي كا قول و

۾ مناقب لمام اعظم

فعل نامقبول ہے کہ ہو سکتا ہے اسے حضور مائظ کا وہ قول و فعل نہ پنجا ہو-١١ ... خير واحد ك خلاف أكر آثار صحاب مول تو ان ير عمل كيا جائے مو سكتا ب وه خبر واحد

منوخ ہو' اور صحابہ اس کے ناتخ پر عمل پیرا ہوں۔

۱۳ ... راوی کا اینا عمل روایت کے الث ہو تو روایت نامتبول ہوگ-

۵ ... متعارض روایات میں سے قریب الشاہرہ کی روایت لی جائے۔

١٨ ... متعارض روايات مي كثرت تفقه كو قلت وماتط ير ترج وي جائد-

ا ... مد یا کفارہ کی کوئی صدیث ایک صحابی سے ہی مروی ہو تامتیول ہو گی کہ حد و کفارہ شبهات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

۱۸ ... جس حديث مين اسلاف پر طعن جو نامقبول جو گا-

١٩ ... خبرواحد اور مسل كو قياس ير فوقيت مو گ-

الم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک میں گر و تدبر کی ہمہ گیری اور و کاوت و فقابیت کی بالادئ ہے۔ عقل برئ سے اجتناب کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث اور آٹار صحابہ سے بورا لگاؤ ہے النوا آپ ہی جہوں نے اسلام کے فطری اور حقیقی شرات سے الل جمال کو ملامال کیا " آپ کا مسلک آپ کی زندگی ہی میں بہت مقبول ہو گیا تھا ایپ کی وفات کے بعد آپ کے نضیلت ماب حلاقمہ نے اس کی عالمگیر پیانہ پر اشاعت کی اور بلاد عجم' ایشائے کو بیک ' زکستان بندوستان اور چین تک پنج کیا- ( تنمیم الفقه صفحه Al)

> حفرت الم حصكفي عليه الرحمة نے كيا خوب فرمايا ب " يقييناً آپ عالم عامل عابد صاحب وبرع اور شريعت كے علوم كے امام تھے۔ آپ ہر ایے الزام لگائے گئے ہیں کہ آپ کی قدر و منزلت ان سے ست بلند ہے۔ جیسے ظل قرآن قدر اور ارجاء وغیرہ ان الرالت کے موجدوں کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت شیں کیونکہ سے ظاہر ہے کہ آپ ان

ے پاک و صاف ہیں۔ ویکھو' اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو تمام اکناف عالم

میں کھیلا رہا ہے۔ آپ کا علم تمام روئے زشن پر چھلیا ہوا ہے۔ اگر اس

میں کوئی راز نہ ہوتا تو اللہ تعالی فصف عالم اسلام کو ان کا مقلد نہ بناتا' جو

آپ کی رائے پر آج تک عمل کر رہا ہے یہ بہت بری دلیل ہے کہ آپ کا

مذہب بالکل درست ہے۔" ( تنبیق النظام صفحہ کے)

ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو ہوسف یعقوب بن اجمد علیہ الرحمتہ نے کیا فوب دل کے

ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو ہوسف یعقوب بن اجمد علیہ الرحمتہ نے کیا فوب دل کے

ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو ہوسف یعقوب بن اجمد علیہ الرحمتہ نے کیا فوب دل کے

ہمائی کی سے اور ہوں محموس ہوتا ہے جسے سمحی لیکار رہے ہیں ۔

حسبی من الخیرات ما اعددته یوم القیامة فی رضی الرحمن دین النبی محمد خیر الوری دین النبی محمد خیر الوری ثم اعتقادی منهب النعمان بی می منه یو تیار کین بی می میرے وائن بی تو وین شاه انس و جان ب میرے دائن میں تو وین شاه انس و جان ب میرے دل میں اعتقاد خیب نعمان ب

#### ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ پرا

 مناقب امام اعظم ٦٦ مكتبه نبوي

جب حضرت ابراهیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن مرتفنی رضی اللہ تعالی عنم نے خلافت کا دعویٰ کیا تو درباری علماء نے منصور عبای کے کان بحرے کہ یہ سب کچھ حضرت امام کے اشارے پر ہوا ہے 'چنانچہ اس نے آپ پر ظلم و ستم کے بہاڑ تور دیئے۔ منصور عبای کا عکم تھا کہ آپ کو روز قیدخانہ سے نکال کر سرعام دس کوڑے مارے جائیں اور بازاروں میں گھمایا جائے 'یہ ظلم و ستم آپ نے دس دن تک برداشت کیا 'آخرکار آپ کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اس عظیم محسن کی زندگی کا ستارہ موت کے افتی پر ڈوب گیا۔ یہ مادھ کا المناک واقعہ ہے ' حضرت مس بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا اور جو آریخی الفاظ اوا فرمائے وہ آپ کی سیرت طیبہ پر انمول گوائی ہے ....

" الله تعالی تم پر رحم فرمائے کم نے تنس سال سے افطار نہیں کیا کھالیس سال سے رات کو کروٹ نہیں بدلی ہم میں سب سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار تھے اور زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے تھے۔" ( الخیرات الحسان )

المام ابن جری میلفتد نے کما "علم چلا گیا" المام شعبہ نے کما "کوف کا نور گم ہو گیا"
دیکھتے دیکھتے کرام چ گیا" آپ کے جنازے پر پہلے پچاس ہزار یا زیادہ افراد جمع ہوئے مماذ جنازہ جھ مرتبہ ردھائی گئی آخری بار آپ کے گئت جگر حضرت سیدنا تماد علیہ الرحمتہ نے امامت کرائی۔ بعدازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی رہی آپ کے وصال سے عالم اسلام گویا چتیم ہو کر رہ گیا تھا۔

کس سے اٹھے ہیں یہ صدمے ہمدم ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ بڑا

آپ کا مزار پراتوار خیزران میں ہے۔ حضرت این مجر علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں " جان لو
آپ کی قبر انور کی زیارت کے لئے علاء اور اٹل حاجت بھیٹہ سے چلے آرہے ہیں۔ وہ آپ کے
پاس جاکر اپنی حاجتوں کے لئے آپ کی ذات مبارک کو وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت دور ہوتی
ویکھتے ہیں۔ ان علاء میں امام شافعی بھی ہیں' آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو صفیفہ کی قبر پر ان سے
برکت حاصل کرنے کے لئے جاتا ہوں۔ جب جھے حاجت در پیش ہو تو میں دو رکعت نماذ پر حمتا
موں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعلل سے التجاکر تا ہوں تو میری حاجت مل جاتی ہے۔"

#### مصنف المناقت كالتعارف

مصنف " المناقب " کا نام نامی موفق بن احمد کی ہے۔ شخ الاسلام خواجہ دوست محمد الحمداری رحمہ الباری نے اپنے ایک علی کتوب ش آپ کے نام کے ساتھ الخوارزی کا لفظ رقم فرایا " ان کے نزدیک آپ کا آبائی علاقہ خوارزم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صدرالانمہ کے لقب اور الحامید کی کنیت ہے مشہور ہوئے۔ آپ چھٹی صدی بجری کے قد آور مصلی بندیایہ محقق اور صاحب طرز مورخ ہے۔ آپ اسلامی ان خ کے انتہائی نازک دور ش پید! ہوئے۔ آیک طرف صاحب طرز مورخ ہے۔ آپ اسلامی ان خ کے انتہائی نازک دور ش پید! ہوئے۔ آیک طرف بخواس کے افتدار کا سورخ تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سلطان نورالدین زنگی کے لئکر اہل صلیب کے سرول پر قیامت ذھا رہے تھے۔ عباسی خلافت صرف اپنے روحانی اثر و شدی کی بنا پر قائم شی ورنہ بادشاہت کی خرابیوں نے اس کو دیمک کی طرح چائے لیا تھا۔ مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ مسلمان ظاہریہ "سانے" مفاریہ 'خرنویہ فاظمیہ اور سلاجقہ کی ریاستوں سے سے قد الموت کی تاریک اور وحشت تاک سے لئے لرز رہے تھے۔

عظیم ایدلس پر اموی خاندان کی گرفت ٹوٹ چکی تھی۔ مراکش کے فرمازوا بوسف بن اختین نے بنوعباس کے حکران " معتمد " کی گزارش پر " لیون " کے حکران " الفاسو " کی ترک و آخین نے بنوعباس کے حکران " الفاسو " کی ترک و آخین نے فقح عاصل کر کے عیسائیوں کا ذور توڑ دیا گر بوسف بن تاشقین کی قائم کروہ مرابطی حکومت چار سال تک ٹھر سکی ' چر بربروں کے موحدین قرطبہ اور فراطہ بھیے اہم ترین شہوں پر تھیلی ہوئی مسلم ونیا طائف الملوکی کا شکار تھی۔ شاید اس طائف پر اروں میل کی وسعتوں پر تھیلی ہوئی مسلم ونیا طائف الملوکی کا شکار تھی۔ شاید اس طائف بخراروں میل کی وسعتوں پر تھیلی ہوئی مسلم ونیا طائف الملوکی کا شکار تھی۔ شاید اس طائف چگیز اور ہلاکو جیسی " تعزیرات فطرت " کا انتظام کر رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ " فتنہ آبار " نے چگیز اور ہلاکو جیسی " تعزیرات فطرت " کا انتظام کر رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ " فتنہ آبار " نے عظم و ستم کی بولناک واستانیں رقم کیس اور مسلم امد کے عزم و وقار کو قصہ پاریٹ بنا دیا۔

حضرت صدر الاتمه عليه الرحمة مع معاصرين مين علامه شرستاني صاحب على و النمل معدث الوالكرم شرندوري لهم ابوالاسعد بهته الرحم قشيرى علامه جارالله زمحشرى صاحب كشاف المام الوالقاسم اصفهاني صاحب الترفيب شخ الاسلام عبدالقادر جيلاني شخ ابن نجيب سروردي المام ويعلى صاحب مند الفروس بهت مشهور و معروف بوئ

حضرت صدر الائمہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان بیان پر بورا عبور رکھتے تھے۔ شاعری میں پدطولی حاصل تھا۔ مثل امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے گئے تھے۔ یہ نظروہ ڈائیں تو شاعری ممارت و نفاست شعری کا کھلا گلتان دکھائی ویتا ہے۔

هذا مذهب النعمان خيرالمذهب كذى القمر الوضاح خيرالكواكب ولاعيت فيه غيران جميعه خلا اذ تخلى عن جميع العائب تفقه في خيرالقرون معى التقى فمذهبه لاشك خير المذهب ثلاثة آلاف و الف شيوخه واصحابه مثل النجوم الثواقب

آپ نقتی اعتبار سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست مقلد ہوئے۔
ان کی ذیر نظر کتاب " المناقب " وراصل حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ امامت میں شاندار نذرانہ اراوت و حمیت ہے۔ کتاب " المناقب " وو صحیح جلدول میں الکھی گئی ہے اور اس کا ہر باب ولائل و براہین سے بحرا ہوا ہے۔ کتاب میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل منم و فراست صبرو رضا نہد و تقویٰ اور خوف اللی کے ایمان افروز دافعات کو جمح کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں علاقے معاصرین اور فقمائے حققیمین کی عدید عبارات تفصیل کے ساتھ درج کی جن میں واقعات کو جمع کیا اور فقمائے حققیمین کی عدید عبارات تفصیل کے ساتھ درج کی جن بی بایقین یہ کتاب حضرت لمام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلات و واقعات

یے بنیادی کتاب کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ مولا کریم مصنف شمیر کو اجر اعظیم عطا فرمائے۔
مستنجد باللّه ۵۵۵ھ تا ۵۲۲ھ اور مستفی الامراللہ ۵۳۰ تا ۵۵۵ھ کے اودار
خلافت میں شہرت ووام حاصل کی اور معاصر علماء و صوفیہ کے ساتھ مل کر کلی اور علمی راہنمائل کا
فریشہ انجام دیا۔ آپ ۵۲۸ھ بمطابق ۱۸۲۲ء میں خالق حقیق سے جاملے۔
فریشہ انجام دیا۔ آپ ۵۲۸ھ بمطابق ۱۸۲۲ء میں خالق حقیق سے جاملے۔
فدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

# مترجم المناقب كانعارف

مترجم المناقب فیض الملت والدین علامہ فیض اجر اولی رضوی اوام اللہ علت علینا فی الدارین عصر حاضرہ کے المسنت کی سربر آوردہ شخصیات میں ہے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق جنیل الدارین عصر حاضرہ کے المسنت کی سربر آوردہ شخصیات میں ہے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق جنیل المجلس کے موم خیز علاقے ہے۔ جب حضور محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محر سروار اجر العمل آبادی اور حضرت امام سید اجر سعید شاہ کاظمی علیما الرحمتہ ہیںے جید اساتذہ ہے علم قرآن و حدیث و فقہ حاصل کیا اور تمام عمراس کی اشاعت کے لئے وقف کر دی۔ آپ کا حقائق افروز اور الحل سوز قلم ان بزرگوں کی زعمہ کرامت ہے جس کی نوک گوہر رقم نے وو ہزار سے زیادہ اسائل و کتب کا ذخیرہ تحریر کیا اور ہنوز ایلسنت کی تائید اور اہل برحت کی تردید میں جاری و ساری ہے۔ حضرت قبض مجم کی محرکہ الآراء کتب میں صحیح تفیر قرآن " روح البیان " کا ترجمہ بھی حب شامل ہے۔ فاضل موصوف نے اپنی تفیر قرآن عربی زبان میں کسی ہے "افسوس کہ ملل پریشانی کی وجہ سے ابھی تک ہے، علم و فضل کا فرزانہ مولانا کی حراوں شلے دیا ہوا ہے۔ کاش میری قوم خواب وجہ سے ابھی تک ہے، علم و فضل کا فرزانہ مولانا کی حراوں تلے دیا ہوا ہے۔ کاش میری قوم خواب الراب سے بیدار ہو جائے اور " وعظ فردشوں " پر ہزاموں رویے قربان کرنے " نفت خوانوں " پر ہزاموں رویے قربان کرنے " نفت خوانوں " پر ہزاموں کی ویلیں لٹانے اور ایمان دشمن پیروں کے آستانوں پر غذریں چڑھانے کی بجائے ایسے علمی الشاعت و افواعت، کی طرف توجہ دے۔

س يہ بركز مانے كو تيار شيں كہ ہم بے زر و غريب ہيں من في اوالى طور ير ويكھا

ہے ہم المستن میں کروڑ پی لوگ موجود ہیں ' بیاہ شادیوں پر ' الکیش پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن وس مدے کا کوئی رمالہ خرید نے کے لئے تیار خیں۔ میں جاتا ہوں ہم المستنت ختصوں اور ایصال ٹواب کی مخفلوں میں ہزاروں کی دیکیں پکوا کر براوری کو کھلاتے ہیں لیکن مسلک کے لئے دس دوسے وسیح کے لئے بید مجنوں کی طرح لرزتے کا پنے ہیں۔ ہم بے حس ہیں ' ہم فواب کراں کا شار ہیں ' ہم دنیا کے لئے میں جی جیں ' دین کے لئے پکے ضور مخمواری صلی اللہ علیہ والہ والم والم کی حدیث مبارک یاد آرہی ہے کہ واللہ ما اخداف علیم ان تشرکوا من بعدی ولکن اخداف الا تنافسوا فیہا " فدا کی ہم مجھے بیہ فوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ کے ہاں یہ فوف ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ ہے۔ " الحمداللہ ونیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب ورد کے ول پر وستک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معادللہ دنیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب ورد کے ول پر وستک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معادللہ دنیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب ورد کے ول پر وستک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معادلتہ ونیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب ورد کے ول پر وستک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معادلتہ دنیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب ورد کے ول پر وستک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معادلتہ دنیادار اور زر پرست ہیں۔ میں انہیں تاریک راہوں پر لے جاری ہے ' ملک و ملت کی ایس سے کوئی انہیں تاریک راہوں پر لے جاری ہے ' ملک و ملت کی ایس سے جس کہ المان و الحفیظ۔

حضرت فیض ایوان ابلسنّت کا ایک آبناک چراغ ہیں' میں نے سا آپ کے آنے سے پہلے شہر بمادلیور میں بدعقیدہ لوگ چھائے ہوئے تھے' ابلسنّت کی کوئی مجد اور ادارہ موجود نہ تھا' آپ کی کاوش چیم اور اذان بدایت سے بت کدہ آذری میں ذار نے آگئے۔ الحمداللہ آج وہاں ابلسنّت کی مساجد اور ادارے کیرتحداد میں موجود ہیں۔

میرے استاد کرم حضرت پروفیسر کھے حسین آسی داست برکا تھ حضرت فیض کے بہت مداح ہیں 'آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فیض سیرت و کردار چی اسلاف کرام کا نمونہ ہیں۔ منگسرالمزائی فطرت کا خاصہ ہے 'حس اخلاق طبیعت ہیں رچا ہوا ہے۔ جسج و شام علی و اعتقادی گلتان کی آبیاری ہیں مستعد نظر آئے ہیں۔ ملک و ملت کا دید دگ رگ جی سرایت پذیر ہے۔ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۹۸ء کو کاموکی منڈی ہی حصرت فیض کی زیادت نصیب ہوئی جیسا سنا ویسا پلا 'میری زندگی ہیں فیص خلیق و شنیق انسان کم گزرے ہیں۔ فرض ایسے لوگوں کے ہارے ہیں کما گیا

- =

#### مت سل ہمیں سمجھ پھرہا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

حضرت فیض کی زیر نظر کاوش " ترجمته المناقب " گلش احناف کے لئے باد قسیم ہے کم شیں۔ یہ ماری بدقت ہے کہ جم اورک زبان شیں۔ یہ ماری بدقت ہے کہ جم " محد علی " کے غلام او کملاتے ہیں گر آپ کی مبارک زبان کی خلام اور کھیلانے کے لئے تیار نہیں۔ حضرت فیض قوم کے اس المیے سے آشنا ہیں المذا انہوں نے اس بلند پاید کتاب کو اردو میں تبدیل کر کے پوری قوم پر احمان فرمایا ہے۔ مولا کریم آپ کا ملیہ آپ کا ملیہ آور قائم رکھے۔

ترجمہ کھل کرنے کے بعد فاضل مترجم نے امارے وقت کے وانشور قالمار اور سنیت کے بلند پایہ عالم دین حضرت بیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم اے گران مرکزی مجلس رضا اور عظم اعلیٰ مکتبہ نبویہ لاہور کو خصوصی طور پر ختب فرما کر اپنے ترجمہ پر نظر ان کی فرمائش کی چنانچہ بیرزادہ موصوف نے اس عالمانہ ترجے کو آسان اردو میں خفل کر کے قار تین کے لئے آسائیاں بیرا کر دیں ہیں اور ہم ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اردو ذبان کی سلاست اور روانی سے بیدا کر دیں ہیں اور ہم ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اردو ذبان کی سلاست اور روانی سے ترجمہ کی ایمیت بردھ گئی ہے اور یہ اہم تاریخی کتاب ہمارے دبنی لڑجمہ کی ایمیت بردھ گئی ہے اور یہ اہم تاریخی کتاب ہمارے دبنی لڑ پیر میں ایک عمرہ اضافہ ہے۔ اس مقام پر " ناشر المناقب اردو " حضرت علامہ بیرزادہ اقبال احمد فاروقی کا شکریہ اوا کرنا

اپنا اخلاقی فرض سجمتا مول جنول نے مناقب الم اعظم "كى اشاعت و ظباعت ير زركثر صرف كيا الحداق فرض سجمتا مول جنول نے مناقب الم عاصل كرے كى ان شاء الله رحمان والصلواة والسلام على سيد الأكوان الذى انقذنا من عباده الاصنام و الاثان و هدانا الاسلام و الايمان

العبد الضعيف غلام مصطفیٰ مجددی ايم اے



# ﴿ مَحْسَنَة رَكِي الْصَارِي الشَّرِي الْمُ

احد ما وبدف اوقی پیبلشرز دا تا دربار مارکیب لا بهور



" جلد اول "

مناقب امام اعظم

علامه صدرالاتمه الي المؤيد الامام الموفق بن احد المكي رطيع (مبيده)

ترتیب و ترجمه علامه مولانا محمر فیض احمر صاحب اولیی دامت برکاتهم العالیه

☆ .... ناشر .... ☆

## بسم ولله ولرصي ولرحيمه

الحمد لله الذي جعل الانبياء في الارض خلفاء \* و جعل حملة الشريعة الحنيفية البيضاء ورثة الانبياء والصلوة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه واتباعه الانقياء \* اما بعد \*

خدا كايتره محمد حيدر الله خان وراني (نسباً) منفي (مذهباً) تشتيندي (مشرباً) عرض گذار ب كه بيكتاب المام الائمه المام ابو حفيفه نعمان بن شابت بن حمرزبان الاحرار ك مناقب و مقامات پر لکھی گئی ہے جے صدرائمہ صدرالدین ابوالمؤید موفق بن احد المکی مطف نے مرتب کیا۔ امام موفق رائل ونائے اسلام کے خطباء میں سے ایک بلند پایہ اور بھترین خطیب سے۔ آپ نے حضرت المام ابو حتیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیتے اور فرزندان اسلام کی حمامیت میں بیدے کارنامے سرانجام دیتے۔ انہوں نے امام ابوصفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مناقب کو سلسلہ وار سندات سے متند فرمایا ہے۔ اور پھرامام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ان احباب اور اصحاب ك طالت ير روشنى والى ب جنهول نے دنيائے اسلام على ملك المستّ كے جھنڈے گاڑے تھے۔ زر نظر كتاب ميں بيان كروه مناقب كے سامنے طعن و تشنيع كرنے والے بھيڑے تهيں تھر عیں گے اور نہ بیار اور بے علم معترضین زبان کھول سکیں گے۔ مناقب کی اس کتاب سے حضرت الم البوحنيفه رضي الله تعالى عنه كي جلالت شان اور بلند مراتب كي خوشبو نيس جار وأنك عالم مين مهك اٹھیں گین۔ کیوں نہ ہو؟ آپ جمان شربیت کے قطب ہیں ' بلکد دنیائے اسلام میں بعد میں آنے والے تمام اقطاب آپ کے علم سے ہی استفادہ کر کے ان بلندیوں پر فائٹز ہوں گے۔ دنیائے اسلام کا ہر ایک عالم دین آپ کی مرسے ہی متند ہوگا۔ اور زمانے بحرے فقید آپ کے شاگردیا شاگردوں کے شاگردوں میں سے موں مے۔ کوئی ایبا محدث نہ ہو گا جو آپ کے جود علم و سخاء اور فضل سے بسرہ

الاوزند الا-

حقیقت سے بے کہ جاری محقیق کی روشن میں سے بہلی کتاب ہے جس میں امام ابو صفیفہ رضی الله تعالی عنه کے مناقب کے موتی قطار در قطار پرو دیتے گئے ہیں۔ یہ وہ مناقب ہیں جنہیں قرطاس تعلم پر آ تھوں کی روشنائی سے لکھا جاتا جاہتے۔ ہارے زدیک اس کتاب سے بڑھ کر زمانہ بحر میں کوئی اور كركب اس كے ہم پايد نہيں ہوگا۔ ميرے سامنے وہ خطى نتخد ب جے بيس نے مصنف علام تعالي ک کھی ہوئی بیاض سے تلمبند پایا ہے۔ مصنف گرای ۸۲۵ھ میں فوت ہوئے تھے۔ اس کتاب کے آخری صفحات پر اجازات و سلعات کی مرس خبت ہیں۔ حضرت حافظ ابو غانم المهذب بن المحسین' منبیر ہے الحافظ محر بن الحسين بن زينة الاصفماني المحدث متوفى ٥٨٠ هد ات اين باته س لكما ب-صاحب كشف الظنون نے لكھا ہے كہ يہ كتاب جاليس ابواب ير مشمل ہے مرجم نے اے بیں ابواب میں مرتب کیا ہے۔ خطبہ کے علاوہ آخر میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دس اصحاب کے مناقب نظرانداز کردیتے گئے ہیں اور اس طرح ہم نے امام کردری رحمتہ الله علیہ ك خطبه أور مناقب " اللهام الكروري " كا اضافه كرويا ب- پير جم في اسانيد كو بهي مخضر كرويا ب اور صرف مناسب مناقب کو درج کیا ہے۔



القب لمام اعظم ۲۰۱۱ مكتبه نبو یا

باب اول

## امام ابو حنیفه ب<del>ختیاهای</del> کانسب اور ولادت

ان ٨٠ على بدا موئے تھے۔ اس مارئ بدائش كو آپ نے علق روايات كو جد مورفين اور

علامه ابوقیم رحمته الله علیه فرات بین که الم ابو منیفه لعمان بن ابت رضی الله تعالی مند

تذكرہ الکارول کے حوالے سے تقل فرایا ہے۔ مثلاً ظمیرالائمہ عبداللہ، کی الاملام حین ابن الحن ا آج الاملام ابوسعد عبدالكريم بن محمد السمعانی الدام ابوالمعانی الفضل بن سمل الحدلبی ابوسعد السمعانی اجد بن محمد الصیر فی اور حضرت حملا بن ابی حقیقہ رحمتہ اللہ علیم اجھین ن المحمد کر ایسے علاء اگرچہ بعض علائے تاریخ نے آپ كی پیدائش چھیائے (۱۲) ہجری بھی لکھیہ کر ایسے علاء كو ہزاروں جيد مور حین نے فلاف واقعہ قرار دیا ہے۔ ای طرح عزام نے اپنے والد اور ان كے انباب كی روابیت سے حضرت الم ابوضیفہ دیلی كا مال پیدائش اكسٹھ (۱۲) ہجری لکھا ہے اور وفات انباب كی روابیت سے حضرت الم ابوضیفہ دیلی كا مال پیدائش اكسٹھ (۱۲) ہجری لکھا ہے اور وفات ادباب كی درج كی ہے۔ كر مصنف علام نے الى تمام روابات كو غیر محقیق قرار دیا ہے۔

## معرت المم الوطيف المعالدة كانب

سے۔ تیمی خانواں حضرت حمزہ زیات کی اولاد سے ہے۔ آپ رکیم فروش سے اور رکیم کی خرید د فروقت میں اسے وقت کے بہت برے آج سے ابو قیم الفضل ملیجے فرماتے ہیں کہ حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند " زوطی " ہیں۔ زوطی ان غلاموں میں سے سے جنہیں فاتحین اسلام مختلف ممالک ہے گرفتار کر کے لائے سے فاضل مولف نے آپ کے آباؤاجداد کا اسلامی لشکروں کی تید میں آتا محیوب قرار نہیں ویا اور ان لوگول سے غلط رونے کی بے بناہ ولائل سے تردید کی ہے جو

حضرت صالح بن احر مجلی کی تحقیق کے مطابق حضرت لهم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی " تیمی"

مناقب امام اعظم

خلامول کو حقیر بھے تھے۔ اس سے آپ کی رفعت شان میں کوئی فرق نمیں آبکہ اسلام میں تقویٰ الله انساب سے بلند اہمیت رکھتا ہے اور اسے بلند قدر اور تواب کے تمام اسباب سے قوی تصور کیا گیا إن أكرمكم عندالله اتقاكم " ي فك الله ك نزديك وه كرم ترب جو زياده مقى مو-"

يحر في كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين " جرمق ميري آل ب " اس كاعملي ثبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند کو اسپنے الل بيت ين شاركيا ب اور اعلان كياك سلمان منا اهل البيت "سلمان مارا الل بيت ب-" الحان اور تقوی نہ مولے کی وجہ سے قرآن پاک نے حفرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نبی کی اولاد ے تكال دوا اور قرابل ان ليس من اهلك " وو جمارے الل بيت ے جس ب يوكد اس كا كوار فيرصل عب- حضرت بلال رمني الله تعالى عنه حبثي بوت بوع بهي حضور في كريم صلى الله . عليه واله وملم ك ينديده صحابي بين- أن ك برعس ابواب آب ك خاندان قريش كا مردار اور چيا و لے کے باوجود آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنک حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم نے اپنے آیک قول من فرمایا که " بست سے ابدال اموانی ( غلامول ) میں ہول گے۔" پھر فرمایا " اگر علم ثریا اور کمکشال پر معلق ہو جا آ او فارس کے فلام اے زمین پر لے آگے۔

فما الملك في النارين الا لناسك وان حازو استصفى اقاصى الممالك عديل بلال اسود اللون حالك هواک تفز بالعتق من رق مالک الا طلمن بالنسك ملكا مؤيلا وليس مليكأ غير مالك نفسه ابولهب في فائق الحسن لم يكن فرم بالنقى رضوان رضوان مالكأ

(ترجمہ) " خبردار عبادت سے بی دائمی ملک حاصل ہو آ ہے۔ دونوں جمانوں میں وہی باوشاہ ہے جو عبادت گزار ہے۔ وہ مختص باوشاہ نمیں ہو سکتا جو صرف اپنی ذات کے لیئے مال و رقم جمع کر آ ہے۔ وہ ریا کے کونے کونے پر قبضہ بھی کرنے تو اسے بادشاہ نمیں مانا جائے گلد ابولہب حسن و جمال کی وجہ ے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمیں خوب تر تھا گر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کانے ہونے کے بلوجود ابواس سے بلند تر مقام پر فائز تھے۔ تقویٰ کے لباس سے مزین ہو کر

الاستامام اعظم

رضوان جنت سے ملاقات كرے۔"

حضرت عمان بن عطاء ماليج ن اين والدس به واقعه بيان كيا ب كه وه رصافه من بشام بن عبدالملک کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے بوچھا عطاء بتاؤ ان دنوں اسلامی ممالک میں سب سے بوا عالم وین کون ہے؟ میں نے کما ہال مجھے معلوم ہے کہ سب سے بلند پایہ عالم وین کون ہے۔ مشام نے بوچھا اچھا بناؤ ان ونول مدینہ ش سب سے بوا عالم دین کون ہے؟ ش نے کما حضرت نافع رضی الله تعالى عنه (حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهاك غلام) بشام في مربوجهاك الل مكه يس سب سے بوا فقید کون ہے؟ میں نے کما عطاء بن الی رباح - بوجھاک بد غلام ہے یا عربي؟ میں نے کما ب " مولى " ہے۔ چر يوچھا الل يمن ميں سے بوا فقيد كون ہے؟ ميں نے كيا طاؤس بن كيمان، يوچھا كه بيه غلام ب يا عربي ؟ من في كما "مولى" انهول في يوجها الل يمامه من برا فقيه كون بع من نے جایا بھی بن ابی کثر - کما غلام ہے یا عربی؟ میں نے کما" مولی " اس نے دریافت کیا اچھا سے جاؤ شام میں برا نقید کون ہے؟ میں نے بتایا کہ مکول - پوچھا یہ عربی ہے یا غلام ؟ میں نے بتایا " مول " ہے۔ اس نے چر موجھا اہل جزیرہ ش کون برا فقید ہے؟ ش نے بتایا میمون بن صران - کما مولی یا عني؟ ميس نے بتايا المولى" ب- اس نے يوچھا خراسان ميس كون برا فقيہ ب؟ ميس نے بتايا كه النحاك بن مزاحم يوچها يه عربي ب يا غلام ؟ ميل في كما "مولى " ب- يفريوچها الل بعره مي كون برا فقیہ ہے؟ میں نے بتایا حس بھری اور ابن سرین - اس نے دریافت کیا کہ یہ غلام ہیں یا عملی؟ میں نے بنایا غلام ہیں۔ پھر پوچھا کوفہ میں کون ہے؟ میں نے عرض کی ابراجیم تختی۔ پوچھا وہ غلام ہے یا عربی ؟ مِس نے بتایا عربی ہیں۔ کہنے لگا میری تو جان نکل رہی ہے ' سب علمائے دین کو غیر عربی ہی بتا رہا صرف ایک عربی ہے۔

الى النقى ناننسب ان كنت منتسبا فلسيس يجدك يوماً خالص النسب بلال الحبشى العبد فاق تقى احرار صيد قريش صفوة ألعرب غدا ابولهب يرمى الى لهب فيه غدت حطبا حمالة الحطب (ترجمه) " تقوى من شرت عاصل كه أكرتم شرت يافته بونا چائية بور تهيس خالص نب كوئى

حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ صدر تقویٰ ، شرافت اور بزرگ کی مثال منے۔ آپ کی اللہ امنی اور بلند کرداری کے دفتر بھرے بڑے ہیں۔

للاسد في غاب المناقب نارس السناك من الثر يا فارس سبق العراب الخراب داحس في عمره وهو الرفات الدارس

نعمان في ابناء فارس فارس العلم لو عدت الثريا بيته سبق الخيول عرابها لكنه يا دارساً كان من دارس علمه

(ترجمہ) "حضرت تعمان بن فابت رضی اللہ تعالی عنہ ابنائے قارس بیں سے بازی کے جانے والے بیں۔ مناقب کے جنگل کے شیر بیں اور شیر بی بادشاہ ہو تا ہے۔ اگر علم کا گھر ثریا ہو تو قارس کے فوجوان اے ثریا کی بلندیوں سے آثار لائیس گے۔ عملی فوجوان میدان جماد بی ونیا بھر کے شہواروں سے بازی جیت گئے۔ جب واحس کی جنگ لڑی گئی تو عملی نو جوان بی فتح یاب ہوئے۔ مگر علمی میدان بی ابنائے فارس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکا۔ جو محض اپنے علم کو اپنی ذندگی بیس صالح کر دیا ہے وہ حقیقت بیس ریزہ ریزہ ہو کر مث جاتا ہے۔"



قب امام اعظم مكتبه نبع به

#### باب دوم

## امام اعظم المنتالية أن تريم منتائية كي احاديث كي روشني ميس

عن ابى هريره رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يكون فى امتى يوم القيامة ٥ " رسول أكرم صلى الله عليه و آله وسلم في مري امت عليه و آله وسلم في فرمايا كه ميرى امت عن أيك مرد پيرا به كاجس كانام ابوطيقه بوگاوه قيامت عن ميرى امت كا حراث (سراج امتى) ہے۔"

(مترجم گذارش كرما به كه سيدنا جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه في بين الصحيفه في مناقب الم استدلال احاديث في مناقب الم استدلال احاديث عبويه سي حنوليا به آپ كليمة بين كه في كريم صلى الله عليه و آله و ملم في أيك حديث بين امام مالك رضى الله تعالى عنه كه ليخ بشارت دية بوك فرمايا كه " أيك زمانه آك گاكه لوگ اونول پر سوار بو كر علم كى تلاش من تكليل مح كر مدينه منوره كه عالم دين سه برده كر دنيا بحرش كوئى عالم دين نه بوكر علم كى تلاش من تكليل مح كر مدينه منوره كه عالم دين سه برده كر دنيا بحرش كوئى عالم دين نه بوگله" أيك اور حديث مباركه بين امام شافتى رضى الله تعالى عنه كه ليخ بشارت دية بوك فرمايا من سي ايك ايما عالم دين بيدا بو گاجو تمام دنيا كو علم من مال مال كر دم گله ايما مال كر دم گله من اين من سي ايك ايما عالم دين بيدا بو گاجو تمام دنيا كو علم من مال مال كر دم گله من

حضرت امام شافتی رضی الله تعالی عند کے متعلق ان بلند پلید بشارتوں کے باوجود سیدنا ابو حریرہ رضی الله تعالی عند کی وہ روایت ہے جے ابو قیم (متونی ۱۳۳۰ھ) نے "الحلید" بی بیان کیا ہے کہ اگر علم ثریا کی کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو فارس کے جو انمروں سے ایک جو انمرواس تک چنچ جائے گا۔ اس طرح علامہ شیرازی نے "الالقاب" بیس قیس بن عباوہ رضی الله تعالی عند کی روایت بیان کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرایا "اگر علم ثریا پر چلا جائے تو مروان فارس وہاں

کے بھی پہنچ جائیں ہے۔" ان روایات کو مسلم اور بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ امام طبرانی مالیجہ نے " اس سعود رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت نقل کی ہے۔

حضرت الى هريره رضى الله تعالى عند نے حضور صلى الله عليه و آله و ملم كى أيك اور حديث الله عليه و آله و ملم كى أيك اور حديث القاط في يكون فى امتى رجلاً حديث القصرى كه به الفاظ في يكون فى امتى رجلاً حديث القصرى كه به الفاظ في يكون فى امتى وحل اسمه النعمان و يكنى ابو حنيفه هو سراج امنى و هو سراج امتى و معرف الله عنى ابولعلائد في مرى رافع نه في الله على من مالك رضى الله تعالى عندكى روايت كه به الفاظ في قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم سيكون رجل يقال له النعمال بن بابت ويكنى بابى حنيفة

بحیبی دین الله تعالی وسنتی " رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے قرمایا آیک ایما مردیدا مرکا جس کا نام نعمان بن عابت ہو گا اور اس کی کنیت الی صنیفہ ہوگی وہ الله کے دین اور میری سنت کو

زندہ کرے گا۔"

اشى الفاظ مين حضرت الس بن مالك رضى الله تعالى عدر في الله اور روايت بيان كى به حس ك الفاظ بيد بين قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم سياتى من بعدى رجل بقال له النعمان ويكنى اباحنيفه ليعيين دين الله و سنتى على يديه "مير بعد ايك أيا فخص آئ كا يح الحد الكالي الله و سنتى على يديه "مير بعد ايك الله كا دين الده ميرى سنت ذاء موك -"

حضرت الس بن مالک رضی الله تعالی عند کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بیں قال قبل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یکون فی آخرالزمان رجل یکنی بابی حنیفة بحی الله تعالی علی یدیه سنتی " عضور صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا آخری زمانه میں ایک ایما مرد پیدا ہوگا جس کی کنیت ابی عنیفه ہوگی اور اس کے ہاتھوں سے میری سنت ذائدہ ہوگ۔" ایک الیما مرد پیدا ہوگا جس کی کنیت ابی عنیفه ہوگی اور اس کے ہاتھوں سے میری سنت ذائدہ ہوگا۔" اللی الفاظ میں حضرت اللی بن مالک رضی الله تعالی عند نے وس احادث بیان کی بیس جن میں حضرت اللی الله تعالی عند کی بشارت اور آپ کے ہاتھوں سنت نبوی منافیظ کو دوبارہ ذائدگی الله الله الله تعالی عند کی بشارت اور آپ کے ہاتھوں سنت نبوی منافیظ کو دوبارہ ذائدگی سلے کی بشارتیں بیان کی گئی بیں۔

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات فواب میں ریکھا کہ وہ حضور ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبر مبارک کھود کر آپ کے جہم پاک کی بٹریاں جدا جدا کر رہے جی اور پھر ان ہٹریوں کو اپنے سینے سے لگا رہے جیں۔ اٹھے تو آپ اس خواب سے نمایت خوفزوہ ہتھے۔ آپ ای پیشانی اور خوف کے عالم میں بھرہ پنچ اور امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرایا کہ آپ اپنی پشت سے فریص افعا کیں ' حضرت امام ابن سیرین رہیئے نے دیکھا تو گی تو آپ کے در میان ایک سیرین میٹی نے دیکھا تو آپ کے دو کاندھوں کے در میان ایک تا کا نشان پایا ' آپ نے دکھے کر نمایت مرت میں فرایا

آپ بی وہ ابو صنیفہ ہیں جن کے متعلق حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے شماد تیں دی تنمیں اور اس خواب کی روشنی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔

عبدالكريم بن معر رحمته الله عليه فرات بين كه جھے الل علم كى ايك بهت برى مجلس بين المحار بينے كا اتفاق بوا ان بين زيادہ تر غير مسلم الل كتاب تھے۔ انہوں نے بنايا كه اورات بين كعب الاحبار ونعمان بن طابت رضى الله تعالى عنه و مقاتل بن سليمان مؤلي كے اوصاف كھے ہوئے ہيں.. حضرت ہي بن سائب السجلى امام ابو حفيفه رضى الله تعالى عنه كى تعريف بين فرماتے ہيں كه بين كر بين كاب ساور بين كلام ابو حفيفه رضى الله تعالى عنه كى تعريف بين فرماتے ہيں كه بين كر بين كر امام ابو حفيفه حكمت اور ديني علوم ب است بحرے ہوئے بول كے جس طرح الله بين اناد كے دائے ہوئے جی ا

حضرت کھب الاحبار الیے ہے بیان فرمایا ہے کہ جل نے علاے امت جھریہ اور فقیب ان عصر کے اساسے گرای کے ساتھ ان حضرات کے اساسے گرای المای کتابول جل لکھے ہوئے ہا۔ ہیں۔ ان اساسے گرای کے ساتھ ان حضرات کے اوصاف بھی درج ہے۔ بھی ان نامول جل ایک نام ابو صفیفہ نعمان بن خابت کا نظر آیا۔ آپ کے اوصاف بیل آپ کے علوم عبادات وہانت وہانت کا تعدیٰ کے متعلق تفصیل دیکھی۔ یہ بات خصوصی طور پر دیکھی کہ آپ اپنے زمانہ کے اہل علم کے امام ہوں کے اور ان کی شخصیت آسان علم پر چود حویں رات کے چاند کی طرح درخشاں ہوگی۔ لوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں گے اور موت پر بھی۔ رات کے چاند کی طرح درخشاں ہوگی۔ لوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں گے اور موت پر بھی۔ مصرت عبداللہ بن مخفل رجمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ آج جن تمہیں ایسے مود کی خبر سنانا چاہتا ہوں جو کوفہ کے اہل علم کے دہنما ہوں سے بلکہ ایسے زمانہ جن دانے اہل علم کے دہنما ہوں

گے۔ وہ کوفہ شریس ابوطنیفہ کی کنیت سے شہرت پائیں گے۔ آب علم و طلم کا فزانہ ہوں کے اور اس ذائد میں آپ کی وجہ سے براروں اوگ جابی و بربادی سے فی جائیں گے۔ ان پر بعض لوگ حمد کی وجہ سے طعن و تشنیج کر کے اپنا ایمان فراب کریں گے (جس طرح روافض نے حضرت ابوبکر مداتی رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیج کر کے اپنا ایمان فراب کریں گے رطعن و تشنیج کر کے اپنا ایمان فراب کیا۔ مترجم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنیانے ایک روایت کی ہے کہ نبی پاک حضرت محمر صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ " میرے بعد ایک ایما عرد بیدا ہو گا جو تمام الل خراسان کے لیئے اسمان علم پر چود حویں کے چاند کی طرح چکے گا اس کی کثیت ابوطنیفہ ہو گ۔" حضرت بنزاز رضی اللہ تعالیٰ عد نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ میں حضرت عماد مالیج نے پاس جیفا تھا مصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد تشریف لائے تو عماد نے عرض کی کہ آپ وہی ابوطنیفہ بین جن کا ذکر جمیں ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد تشریف لائے تو عماد نے عرض کی کہ آپ وہی ابوطنیفہ بین جن کا ذکر جمیل ابراتیم نخصی مالیج نے کیا تھا کہ آپ ایک زمانے کو علم سے سیراب کریں گے "آپ کا نام تعمان ہو گا آپ کی کشیت ابوطنیفہ ہوگی آپ ادکام النی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو زندہ کریں گے اور آپ کے احکام قیامت تک امت مسلمہ میں جاری دہیں گے۔ جھے ہدایت کی گئی ہے کہ آگر بیس آپ کو طول تو میرا سلام پیش کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے قرایا کہ ہماری رائے ہی ہے کہ جو شخص صاحب الرائے ہو کر فتری دے گا اس کی مضبوط حیثیت ہو گی۔ جب تک اسلام باتی ہے اس کی رائے پر اکلات جاری ہوتے رہیں گے۔ اس مقام پر ایک ایبا شخص ظاہر ہو گا جس کا نام نعمان بن ثابت ہو گا اور کنیت ابوطنیقہ ہوگی اور وہ اٹل کوفہ ہے ہوگا اس کی شخصیت اسلام اور فقہ میں ایک مضبوط قلعہ کی ہوگی اور اس کی کوششوں سے اسلام میں زندگی آئے گی۔ وہ حفی دین اور رائے حسن پر قائم ہوگا۔

ایک ون حضرت امام ابو حقیفه رضی الله تعالی حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کی منتسب میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر رضی الله تعالی عنه فی آپ کو دیکھتے ہی فرمایا۔ " میں دیکھ الله علیه و آله وسلم کی سنتیں تم زندہ کرد گے۔ بید الله علیه و آله وسلم کی سنتیں تم زندہ کرد گے۔ بید

اس وقت ہو گا جب عام مسلمانوں کے بال سنت رسول طاہام کا احرام کم ہو جائے گا۔ تم ہر پریشان صاحب علم کی جائے ہاں سنت رسول طاہام کا احرام کم ہو جائے گا۔ تم ہر پریشان صاحب علم کی جائے ہناہ ہو گے۔ طالت کی وجہ سے ہر غمزوہ تممارے پاس فرواد لے کر آئے گا اور تم ان کی داد رسی کرد گے۔ تمہاری راہنمائی سے لوگوں کو صحح راستہ ملے گا۔ وہ جران اور پریشان ہول کے لؤتم انہیں سمارے دے کر سیدھے راستے ہر راہنمائی کرد گے۔ تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے اتی لوشق حاصل ہوگی کہ زمانہ بحرے علمائے ریائی تمہاری وجہ سے سمجے مسلک اختیار کریں گے۔

## معرت المم الوحقيق نقط المكية كاحليه مبارك

حضرت المام الو بوسف رحمته الله عليه في فرمايا كه المام الوصفيفه رضى الله تعالى عنه مردول مين ميانه قد شخف نه پست قامت اور نه وراز قد- مخطكو كرتے تو دل مين اترتى جاتى- زبان مين شرخي اور بيان مين حلاوت ہوتى- وہ اپنے مقاصد سے باخرشے اور اپنا كلته نظر بيان كرنے مين برے باخر شے

آپ کے صافرارہ حضرت جماد رضی اللہ تعالیٰ عدد فرماتے ہیں کہ آپ کا قد تمایت موزوں اور متوازن تھا۔ رنگ گندی اور بری متوسط رفار کے مالک تھے۔ لباس پہننے تو بردا اعلیٰ اور صاف ستھرا لباس پہننے 'جو آپ کے قد و قامت پر بچا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ عطر کا استعال کرت سے کرتے تھے۔ آپ جدھر جانے فوشبو بھرتی جاتی اور بیہ فوشبو ہی آپ کی بہان تھی۔ آپ باہر سے گھر تشریف لانے تو گھر فوشبو سے ممک اٹھتا اور ہم محسوس کرتے کہ آپ گھر آگے ہیں۔ ابوالیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند حسین و جمیل محصیت کے مالک تھے۔ چرہ پودھویں کے جاند کی طرح درخشاں' بمترین لباس ذیب تن کرتے' فوشبو سے معطر رہنے' جس مجلس بھی تشریف فرما ہوتے مجلس میک میک اٹھتی تھی۔ دوستوں سے حسن سلوک فرماتے' بیگانوں سے بھی تلطف سے پیش آتے تھے۔

حضرت ابوقعیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمین و جمیل چرے کے مالک تھے۔ چرے پر موزول واڑھی بحق تھی' بمترین لباس استعال کرتے تھے' ہر لمنے والے سے حسن سلوک کا مظاہرہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لمام ابوطنیفہ کی مجلس بوی باوقار ہوتی تھی' آپ دور سے بی ایک فقیہ کی شکل میں نظر آتے۔

سوش طبع اور متوازن چال سے چلتے اور خوش لبای میں تو سارے کوفہ میں ضرب المثل تھے۔
حضرت مبارک رحمتہ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد میں بیٹھے سے نے نے اچانک چھت سے ایک سانپ فرش پر آگرا اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت الم ابو حفیفہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جھول میں آپڑا لوگ سانپ کی دہشت سے ادھر ادھر بھاگ المھے۔ لیکن الم اس اللہ تعالیٰ عنہ نمایت اظمینان اور اعتاد سے اپنی جگہ بیٹے رہے اور سانپ کو نمایت می اس نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ میری نقدیر میں نمیں تھا اس سے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت نمیس تھی۔

حضرت عمزہ شالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے جیں کہ ہم آیک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عند تشریف لائے اور آپ کے اس خدمت میں جیٹے ہوئے تنے کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند تشریف لائے اور آپ کے حاصہ بیٹھ گئے اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عند سے چند مسائل پر مخفظو کی۔ جب آپ چلے کے لؤ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مخفص برا صاحب علم و فضل اور کیڑا لفقہ ہے۔ ابوا بشر 'ابی جعفر کے غلام فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سے میانہ قد 'حسین چرہ اور کریم النفس تھے۔ آپ نہ تو وراز قد تھے نہ بہت قد ' مر برا اور دانت اللہ عنہ لوگوں ہے گفتگو فرماتے تو چرہ موزول اور متوازن رہتا۔

## الم نعمان بن عابت المعالمة المعمان عاني

احادیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت لٹمان علیہ السلام کے پاس حکست کا اتنا بڑا وخیرہ تھا کہ آگر وہ چاہتے تو اپنے فرمن حکست سے محست نظمان علیہ السلام کے پاس حکست کا اتنا بڑا وخیرہ تھا کہ آگر وہ چاہتے تو اپنے فرمن حکست سے یک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمیں آپ کے سامنے وست بستہ کھڑی ہو تیں سید بات سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو خیال آیا کہ کاش میری است کوئی مخص ابیا ہو تا جو تعلی اللہ علیہ تعلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ علیہ و آلہ و سلم کو حکمت کے فرمن سے ہزاروں حکمت بیان و آلہ و سلم آپ کی است میں ایک ایسا مرد ہو گا جو حکمت کے فرمن سے ہزاروں حکمت بیان

کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے واقف کرے گا۔ حضور مطابع نے بیہ بشارت من کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه کو اپنے پاس بلایا اور ان کے منه میں اپنا لعاب وہن عنایت فرمایا اور وصیت کی که امام ابو حذیفہ کے منه میں بید امانت والنا۔

رسول الله قال سراج دینی وامتی الهداة ابوحنفیه غلا بعد الصحابة فی الفتاوی لاحمد فی شریعته خلیفه سدا دیباج فنیاه اجتهاد ولحمه من الرحمان خیفه مقدم متن ساع کل علم له و غلا مناویة ردیفه صحاری الفقه قد قحطت و نادت یشری الخصب انسمبت وصیفه

(ترجمہ) "رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربایا کہ ابوطنیفہ میرے دین اور است کی ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین کے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے آپ نائب ہیں۔ شریعت میں فتوی دینے کا آپ کا حق ہے۔ آپ دین میں آئی دیوار کے طرح مضوط ہیں اور علم کے ہر شعبہ میں مشاق ہیں۔ گراس علم و فضل کی فراوانی کے باوجود آپ مشکلات کو لیک کہتے دہیں گے۔ جب فقہ کے ملک میں قبط پر گیا تو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکلات کو لیک کہتے دہیں گے۔ جب فقہ کے ملک میں قبط پر گیا تو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلول کی باران رحمت نے اسے سرسنر و خوشحال بنا دیا۔

\*\*\*\*\*

#### باب موم

## امام ابوحنیفہ نے جن صحابہ سے ملاقات کا شرف پایا

بعض متعقب اور علم فقد سے ناواقف حضرات امام ابوطنیفد رضی اللہ تعالی عدم متعلق بیہ جمع متعلق بیہ جمع متعلق بیا جمع نام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عدم متعلق بیا جمع نام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم سے مانا تلہ حضرت انس بن ماند پڑھتے زیارت کی۔ بیر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی امات لعاب و بهن حضرت انس برج اللک رضی اللہ تعالی عدم کی وساطت سے ملی تھی۔

منافيهامام اغطم

کفاہ الله همه ورزقه من حیث لابحنسب " جو مخض اللہ کے دین کی کوئی بات مجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور رزق میں اتنی فرافی بخشے گاکہ اس کے وہم و کمان میں مجھی نہیں ہوگ۔"

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی بیہ صدیث بھی آپ سے من الدال علی النحیر کفاعلہ والله بحب اغاثة اللهفان "الله تعالی پریٹان حال کو دوست بنالیتا ہے۔"

حضرت امام ابو بوسف مطلعہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عنہ نے فرمایا کہ تمام علائے دین کا القاق ہے کہ سجد سموسلام پھیرنے کے بعد کیا جائے پھر تشھد اور سلام پڑھ کر ملام پھیرے۔ حضرت حماد بن ابو حقیقہ طلحہ فرماتے ہیں کہ یہ روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کی عنرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کو عشرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ عنرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ میں ابو تحافہ کی فواڑھی دیکھتا ہوں کہ ضرام عرفج جیسی سے۔

حضرت ابولتیم روئی فراتے ہیں کہ امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند ۱۸ جمری میں پیرا ہوئے سے اور ۱۵۰ میں فوت ہوئے۔ انہوں نے حضرت انس برجالک رضی اللہ تعالیٰ عند ( سحالی رسول ) کو ۱۹۵ میں ویکھا تھا اور ان سے احاویث سنی تھیں۔ حافظ جعالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عتہ کا وصال ۱۹۳ میں ہوا تھا۔ بعض نے آپ کا وصال ۱۹۳ میں کھا ہے اور بعض نے آپ کا وصال ۱۹۳ میں کھا ہے اور بعض نے آپ کا وصال ۱۹۳ میں بیان کیا ہے۔ ان تمام روایات کے باوجود ہم ابولتیم معالیم کی روایت کو بی میں جو مانے ہیں کیونکہ اس کے اساد روشن ہیں۔

حضرت انام ابوصنیف رضی اللہ تعالیٰ عند نے سات صحابہ کرام کی زیادت کی اور ان سے سات مدایت بیان کیس۔ انام ابو بوسف ولیے نے انام ابوصنیف رضی اللہ تعالیٰ عند سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ سے دوایات بیان کی ہیں خاص کریہ حدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم " علم کا خاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔" آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کی ہے۔

عن ابى حنيفة عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال جاء رجل من الشه تعالى عنه قال جاء رجل من الشهار الى النبى صلى الله عليه و آله وسلم فقال له يارسول الله مارزقت ولداقط ولا ولد لى فقال و اين انت عن كثرة الاستغفار والصدقة يرزق الله بها الولد قال فكان الرجل بكثر الصدقه ويكثر الاستغفار قال جابر رضى الله تعالى عنه فولد له تسعة من الذكور ٥

الترجمه ) " حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فرماتے بين كه أيك انصارى حضور في باك صلى الله عليه والله وسلم ميرى اولاد شين ب والله وسلم كى بارگاه بين حاضر مواد عرض كى بارسول الله صلى الله عليه والله وسلم ميرى اولاد شين ب ور ابھى تك ميرے بال كوئى بچه بيدا شين مواد آپ نے فرمایا تم كثرت سے استغفار پڑھا كو اور مدقد اور مدقد و فيرات بھى كيا كرد أكر تم ايما كرد كے تو الله تعالى حميس اولاد دے گا۔ اس مخص نے صدفد اور استغفار كثرت سے شروع كر ديئے۔ حضرت جابر فرماتے بين كه الله تعالى نے اسے تو مبلے عطا فرمائے۔"

يحينى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول

الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله إله الله عليه و آله وسلم يقول من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله إلى الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و آله و الله الله عليه و آله و الله عليه في الله عليه و الله و الله عليه في الله عليه في الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله

حضرت عبدالله بن اونی رضی الله تعالی عند صحابه کرام میں وہ صحابی ہیں جو کوف میں رہائش پذیر تمام صحابہ کے آخر میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت امام ابو صفیف رضی الله تعالی عند فرائے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا تعاد حضرت عبدالله بن انس رضی الله تعالی عند محابی رسول ۹۴ھ میں کوفہ میں تشریف لائے' میں نے ان کی زیادت کی پھران کی ذبان سے شاوہ فرہا رہے تھے۔

سمعترسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول حبك الشي يعمى يصم "غي في رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كو قرات ساكه جب تي من جزت موجات تو وه محت الا جاء الدها أور بسره بنا دي ب-"

حضرت المم الوطنيف رضى الله تعالى عند فرائة بين كه بين في صحابي رسول حضرت واشدين الا سقع كى زيارت كى اور ان سے سناوه فرا دے شہد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لا فظهرن شمانة لا خيك فيعا فيه الله ويبتليك " ين في دسول كريم صلى الله عليه و آلد وسلم ك عناكم الله الله عليه و آلد وسلم سے سناكم الله الله ويبتليك الله عليه و آلد وسلم سے سناكم الله الله و شرمنده كرنے والى بات ظاہرة كرد ورند ان كو عافيت و سے كا اور تحقید اس بين جلا كرد سے گا۔ "

(فوث) فاضل مولف كتاب في بهت ى احاديث تقل كى جين اور ان روايات كى اساد بهى بيان فرائداد كرواكيا فرائل جين چو كلم ان روايات مين تظرائداد كرواكيا مين

حضرت الم ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بی سلت محلبہ رسول سے ملا ہول ا اور ہر ایک سے حدیث سی ہے۔ میں عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی محانی رسول سے ملا بی نے ہے والد سے عرض کی کہ یں محانی رسول کی بات سننا جاہتا ہوں۔ میرے والد گرائی جھے اپنے الدے یہ والد گرائی جھے اپنے الدے یر بنا کم کیا جاہتے ہو یں الدے یہ بنا کم کیا جاہتے ہو یں الدے یہ بنا کم کیا جاہتے ہو یں الدے الدوں کے مرض کی یہ جاہتا ہوں آپ جھے رسول کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث سنا کیں۔ انہوں نے قرایا :

سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول اغاثة السلهوف فرض على الله عليه و آله وسلم كو فرائة السلهوف فرض على الله عليه و آله وسلم كو فرائة مناكه غروه كى قراد رى بر السلم الله على دين الله كفاه الله همه و رزقه من حيث لا الله عند الله عند الله كفاه الله همه و رزقه من حيث لا الله عند "جو الله كوالله كواله و الله يا الله الله تعالى الله كفاه الله كفايت كرك كاجس ير الله كالمان نه بوگات"

آپ نے مزید قرایا علی میداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عدم سے بھی طا 'ان سے ساوہ اللہ سے متاوہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم رایت فی عارضی الجنة مکتوباً علیہ اللہ السطر بالنہ بالاحمر بماء النہ ب السطر الاول) لااله الاالله محمد رسول الله ( السطر الثانی ) الامام ضامن المؤذن موتمن فارشد الله الائمه وغفر " رسول الله صلی الله السطر الثانی ) الامام ضامن المؤذن موتمن فارشد الله الائمه وغفر " رسول الله صلی الله سے والہ وسلم نے قرایا کہ علی نے جنت کے دونوں کناروں پر تین سطریں لکھی دیکھی ہیں۔ یہ سے والہ وسلم مرخ سونے سے لکھی متی۔ پہلی سطرین اداللہ محمد رسول الله وسری سطرین امام سے اور لکھا تھا آئے اللہ آئمہ کو ہدایت وے اور پخش دے۔

آپ نے مزید فرایا للمؤذین (والسطر الثالث) وجدنا ما عملنا ربحنا ماقدمنا حسر نا ماخلقناه قدمنا علی رب غفور "موفین کی تیری سطر پر اکلما تما ہم نے عمل کیا ہے یا اور جو ہم نے آگے بھی یا جو نقصان ہم نے بیچے چھوڑا اور ہم رب غور کے حضور حاضر

آپ نے فریلی میں حضرت عبداللہ بن اوئی (صحابی رسول) رضی اللہ تعالی عند کو بھی الله اور ان سے سے صدیح کی دہ فرماتے ہیں۔ قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حبک الشي سعمي و يصم " تهيں کی چيز کی محيت اندها اور بمرہ کردے گی۔" والدل على الخير كفاعله

باعداد

ر مناقب امام اعظم

والدال على الشركمثله أن الله يحب اغاثة اللهفان " نيك عمل كرف والا جيها ب أور برائى ي قدم الحاف والابهى كيشان حل هخص كى فرياد رى كرف والا الله كا دوست ب-"

آپ نے فرمایا میں نے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ صنہ (صحافی رسول) کی زیارت کی۔ میں نے ان کی زبان سے سا وہ فرما رہے تھے قال قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم من قال الاله الاالله خالصاً مخلصا بها قلبه دخل الجنة ولو توکلتم علی الله حق توکله لرزهم کماترزق الطیر تغد و خماصاً و تروح بطانا "رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا جس شخص نے خاص اور مخلص ہو کر لاالہ الااللہ کما وہ بحشت میں داخل ہوگا اگر تم اللہ کی ذات پر کائل طور پر توکل کرو کے حمیس ایسے رزق ویا جائے گا جیسے اس پرندے کو جو علی الصبح سرکو دکانا ہے اور بحوکا ہوتا ہے گرشام کو پیٹ بحرکروائیس آتا ہے۔"

آپ نے فرایا میں نے حضرت جایر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند صحابی رسول کی بھی زیارت کی تھی۔ ان سے یہ صدیث سی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی السمع و الطاعة والنصيحة لكل مسلم و مسلمة " رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرایا كه جر مود عورت ير دو مرول كے ليے خرخوابی تسليم و طاعت فرض ہے۔"

آپ نے قربلا میں حضرت معقل میں بیار النزنی رضی اللہ تعالی عند کو طا ان سے سنا وہ فرمات ہیں قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم علامات المؤمن ثلاث اذا قال صدق اذا وعدوفی اذا اؤتمن الدی و علامات المنافق ثلاث اذاقال کذبہ اذا وعدا خلف و اذا أتمن خان "رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربلا مومن کی تمین علامات ہیں۔ بات کرے تو تی کرے وار منافق کی می تمین علامات ہیں۔ بات کرے تو تی کرے وار منافق کی می تمین علامات ہیں ، بات کرے تو جوٹ ہو وعدہ کرے تو ظاف ورزی کرے اور لائت میں خیات کرے "

میں حضرت واثله بن الاسقع رضی الله تعالی عند (صحابی رسول) کو طالور ان سے بیہ صدیث پاک می قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا يظن احدكم أنه ينقرب الى الله باقرب من هندالركعات يعنى الصلوات الخمس " رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في باقرب من هندالركعات يعنى الصلوات الخمس قالله تحالی کی قربت حاصل كرے گاجب تك وه فرايا تم لوگوں ميں سے كوئى گمان تك نه كرے كه وه الله تحالی كی قربت حاصل كرے گاجب تك وه

### الح فمازين باقاعد كى سے اوا نہيں كرے گا۔"

الم الوضيف رضى الله تعالى عنه فرات بين كد يخف عائشه بنت مجرد رضى الله تعالى عنها الله المام الوضيف رضى الله تعالى عنها المحاب رسول) كو طف كا موقع طا اور ان سے حضور في كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بيد عديث مركد في سمعت قال رسول الله عليه وآله وسلم يقول اكثر جنود الله في الارض الجولد لا آكله ولا احرمه " رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرايا زيمن ير الله تعالى كاسب عدال مرام مجمتا بول-"

ہماری تحقیق کے مطابق حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابی رسول حضرت معقل بن بیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات بیں تردد ہے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے آخری ایام بیس وفات پا گئے ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ۱۹ ججری بیس فوت ہوئے اس اعتبار سے حضرت امام بیس فات میں اللہ تعالی عنہ کا آپ سے ملنا روایت و درایت کے لحاظ سے ناممکن ہے کیونکہ امام بیسیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ۸۸ ججری بیس پیدا ہوئے شے۔ یاد رہے کہ فاضل مرتب علامہ حیدر اللہ بیسیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ۸۸ ججری بیس پیدا ہوئے شے۔ یاد رہے کہ فاضل مرتب علامہ حیدر اللہ علیہ بیس ورانی مرحوم نے کتاب کے حاشیہ پر وضاحتی نوٹ کھا ہے کہ مناقب الکردی رحمتہ اللہ علیہ بیس ما ہو منہ میں درانی مرحوم نے کتاب کے حاشیہ پر وضاحتی نوٹ کھا ہے کہ مناقب الکردی رحمتہ بیس ہوا تھا اور صاحبہ کہ حضرت میں اللہ تعالی عنہ کا دوسال عبداللہ بن زیاد کے دور حکومت بیس ہوا تھا اور طرح امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عراس وقت جے سال تھی۔ مرح اس مارہ عنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات عابت ہو جاتی ہے۔ مرحل اس ملاقات اور ساعت حدیث پر تذکرہ نگاروں نے اتفاق و اختلاف کی آراء دی ہیں۔



## امام ابو حنیفه نفتی انتهای کے اساتذہ کرام

تذکرہ نگاروں نے اپنی تحریوں میں امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حد کے اساتذہ کی مختلف ذریعوں سے تعداد اور اسائے گرامی ایکھے ہیں۔ ہماری شختیتات کی روشنی میں ان شاگردوں کی تعداد دو سو ( ۴۰۰ ) کے قریب ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن ابی حقص الکبیر رحمتہ اللہ فرمائے ہیں کہ ہمارے ذمائے میں ایک اختلاف برپا ہوا۔ یہ اختلاف ایک عرصہ تک حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں اور مداحوں میں رہا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں اور مداحوں میں رہا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتذہ کی تعداد اس ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ ان کے نوری اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کی تعداد اس ( ۸۰ ) تھی جبکہ دو سری طرف حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے آپ کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار بیان کی ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ہر شعبہ اور ہر فن میں عبور حاصل کرنے کے لیئے ہزاروں امل علم سے استفادہ کیا۔ اساتذہ کی اس عظیم تعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور مطابقہ کی اس تعداد سے بتاجاتا ہے کہ آپ تخصیل علم و فضل میں کس قدر و سیج حلقہ اساتذہ رکھتے تھے۔ آپ کے دو سرے فضائل اور کمالت کے علادہ اساتذہ کی اس تعداد سے بتاجاتا ہے کہ آپ تخصیل علم مے میدان میں بھی امام شافعی دیلئوں سے افضل شے۔

ہم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے اساتدہ کی ایک فہرست پیش کر رہے ہیں ماکہ آپ کے احوال و مقالمت پر قلم اٹھانے والوں کو ایک وشیع علمی میدان مل سکے۔

#### المسمن اسمه محمد مسم

ابى طالب عضرت محمد ابو جعفر بن على ابن الحسين على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنهم

عبيالله بن شياب بن زهرة

ابوبكر محمد بن مسلم بن

الرهري

المرهبي

ابوعبدالله بن المنكدر من بنى تيم بن مرة

ابوعون محمد بن عبدالله بن سعیدالثقفی کوفی

مے ابوبکر محمدبن سوقة بباع البز کوفی

م ابوالزبير محمدبن مسلم بن تدرس المكي المكي

🛬 \_ محمدبن زبير التميمي حنظلي بصرى قيل قدم الكوفة

ابوسلمة محمد بن عبدالله العرزمي كوفي

المحمدبن عبدالرحمان بن زرارة ملنى

🖈 ... محمدبن عبدالرحمان بن ابي ليلي الكوفي

🖈 ... محمدابن مالكبن زبير الهمداني

🖈 ... محمد بن عمرو عن عبدالله بن عمر من حديث شعيب بن اسحاق

#### \$ ..... IX & ..... \$

ابراهيم بن محمد بن المتشر بن الاجدع الهمداني الكوفي و المنتشر اخومسروق بن الاجدع

🛫 ـــ ابراهيمبن عبدالرحمن ابواسمعيل السكسكي كوفي

ابراهيمبن مسلمابواسحاق الهجري كوفي

ابراهيم بن ميسرة الطائفي قيل مكى

ـــ اسمعيل بن ابي خالدمولي بجيلة

م ابوعبدالله اسمعيل بن امية بن عمرو بن سميد بن العاص ملني مشهد.

المعيل بن عبدالملك بن ابي الصعير

المبن على بكرى من بنى شيبان

ابوبكر ايوببن ابي تميمة السختياني

الله ايوببن عائذالطائي كوفي

ابان بن ابى عياش و اسمابى عياش فيروز ليس عندهم بالمرضى

ابوعتبة العبسى حمصي

ابوحكم مؤنن مسجدابراهيم النخعي كوفي

ابان بن لقيط كوفي

٠٠٠ ازادابن خسرو البلخي

اليوبين سبة اليمامي قاضي اليمامة

☆ اسمعيل بن مسلة المكي

المحاق بن ثابت بن ابراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي

#### ☆....الباء.....☆

الله بلال بن ابى بلال قال ابن سعيد يقال له النصيبي و قيل انه بلال بن

عن وهب بن كيسان وان كان بلال بن مرداس فقد حدث عن عكرمة و ابي بردة و شهر بن حوشب و زيد بن وهب وغيرهم

منغير حديث ابي حنيفة

🖈 ـــ بكير بن عطاءالليثي

الله بالله بن وهب بن كيسان

اللخي أدبن خسرو البلخي

المس بهزين حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى

المس بملول بن عمر والصير في يعرف بالمحنون

#### \$ ..... BUI .... #

- ابو حمزة ثابت بن دينار البهني

پے زادا بن خسرو

ابت البناني

### الجيم .... الم

المعبن شلادابو صخرة

الله كوفي تيمي الله كوفي تيمي

🛬 ... جابر بن يزيدابوعبداللهالجعفى وكان ابوحنيفة يحرحه

الجراح بن المنهال الجزرى ابوالعطوف

الصادق جعفر بن محمدالصادق

#### العاديين

الحكم بن عثيبة بو محمد مولى كنلة

🖈 ... حبيب بن ابي ثابت ابو يحيى الاسلى كوفي

الحسين بن الحر مولى بنى الصيدا وهم من بنى اسد بن خزيمة

÷ .... حميد بن الاعرج المكى

🖈 ... الحارثبن عبدالرحمن الهمداني ابوهند

الله عصين بن عبدالرحمان ابو الهنيل السلمي كوفي له قدر و جلالة

🖈 ... حمادبن ابي سليمان الاشعرى و اسم ابي سليمان مسلم

🖈 .... الحارث بن يزيدالعكلي له قدر وهو كوفي

الله حكيمبن صهيب الصيرفي

r س حوطالعبدي

المحسين بن الحارث ابوالقاسم الجدلي ان صحت روايته تابعي و اختلف فيه فقيل هو معبدين حالدلحدلي

الله حكيم ابن جبير مولى بني امية ابوعبدالله قاله احمد بن حنيل و قيل انهاسدي

> الحربن الصباح كوفي روى در تااشتهر به السحجاج بنارطاة ابوارطاة كوفي انصح

#### ☆ ..... الغاء ..... ☆

الدبن علقمة ابوحية الهمداني كوفي ثقة الم ٠٠٠ خصيف بن عبدالرحمن ابوعون مولى بنى امية زادابن خسرو المس خالدين عبدالاعلى

### الدال .... الدال .... الم

الله عند المرحمن بن رافان وقيل انه يز داد كذا ذكر ه ابن سعيد الا الطائي المان الطائي ☆ ... زادا بن حسرو البلخي

## ☆....الذال....☆

الله الم الم الهمداني الهمداني

الراء .... الراء .... ☆

ي ... ربيعة بن ابي عبدالرحمن ابو عثمان لمقدر و جلالة رباح الكوفي

#### الزاكسة

م ابوالحسين زيدبن على بن الحسين رضى الله عنهم الله عنهم

الله ويادبن علاقة ابومالك كوفي

المالكويم المحارث بن عبدالكريم ابو عبدالله الهمداني له قدر

المعسد زيدبن اسلم ابواسامة مولى عمر بن الخطاب

الكوفي الكوفي

المرزيادبن ميسرة الكوفي

🖈 ... زكريا بنابيزاينةابويحيى همداني

الكوفي الحارث الكوفي

السلمي كوفي

ريد بن الوليد في حديث ابي يوسف وانما هو زيد بن ابي انيسة عن ابي الوليد

#### ☆....السين .... ☆

ماكبن حرب ابوالمغيرة البكرى كوفي الم

السيمانبن خاقان ابواسحاق الشيباني

🖈 ... سلمةبن كميل ابويحيي الحضرمي الكوفي جليل القدر

المن عجلان ابوعمر الافطس حراني

الله معيدين مسروق الثوري كوفي

المرزبان المرزبان ابوسعد

المغيرة ابوعبنالله القرشي كوفي

#### ☆....الشين.....☆

الماس شيبةبن مساور وقيل بن مسور بصرى ذكر هابن سعيد

☆ ـــ شعبة بن الحجاج بصرى روى عنه حكاية

الكوفى زادا بن خسرو

الم سرحيل بن سعيد

🖈 ـــ شرحبيل بن مسلم

#### ☆....العاد....☆

الصلت بن بهرام الكوفي

المس صالحبن صالحبن حى الهمداني

#### ☆ ...... ☆

المسطلحة بن مصرف اليامي من همدان

ابوسفيان طلحة بن نافع

\_\_ ابوسفيان طريف بن سفيان السعدى البصرى

\_\_ طلق بن حبيب البصري

#### العين .... كت

عبدالله بن حسن بن على ابي طالب رضى الله تعالى عنهم

- عبداللهبن أبى نجيح

المنالله بن عثمان برختيم

ابوعثمان المكي

👛 ــ عبناللەبنابى حبيبة

ے۔ عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین المکی

الله بن داود

👟 عبداللَّهبن ابي المجالدالكوفي

🐀 عبدالله بن نافع مولى ابن عمر

🖈 ــ عبداللهبن حميدبن عبيدالانصاري كوفي

🖈 ــ عبدالله بن سعيد المقبرى لم يصححه ابن سعيد

🖈 ــ عبدالله بن عمر العمري

"عبدالله بن المبارك ابوعبدالرحمٰن المزوزى روى عنه حكاية

عبدالرحمن بنعمر وابوعمر والاوزاعي

المري عبيدالله بن عمر بن حفص ابوعثمان العمري

عبيداللهبنابي زيادالمكي

عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي وهو ابن عتبة بن عبدالله أبن المسعودي وهو ابن عتبة بن عبدالله أبن

مسعود رضى الله تعالى عنهم

- عبدالرحمان بن شروان ابوقيس الاودى

☆ ... عبدالملك بن عمير ابوعمير اللخمي الكوفي ☆ ... عبدالملك بن ميسرة الزراد الهلالي الكوفي 🖈 ــ عبدالملك بن ابي بكر بن حفص بن عمر سعد ش عبدالملك بن اياس الشيباني الاعور الكوفي المس عبدالعزيز بن رفيع المكي اصله الكوفة المس عبدالاعلى الكوفي التيمي الساعبد الكريم بن ابي المخارق ابوامية ۱۵ عبيدة بن معتب ابوعبدالكريم الضبي اللهمناني الأقمر ابوالحسن الوادعي الهمناني ☆ ... عطاءبن ابي رباح ابو محمد مولي اسلم ★ ... عطا بن السائب ابويزيدالثقفى الكوفى المسارك البصرى ★ ... عطية بن سعد بن جنادة الجدلي الكوفي ابوالحسن ☆ ... عطبة بن الحارث ابوروق الهمداني الكوفي المس عمروبن عبداللهبن على بن اسحاق ابواسحاق الهمداني السبيعي المس عمروبن مرة ابوعبدالله المرادى الحملي ☆ عمروبن دينار ابومحمد المكي المس عمروابن شعيب ابوابر اهيم السهمي من اهل الطائف · عامر بن شراحيل ابوعمر الشعبي من همدا ن ★ ... عامر بن السبط التميمي الكوفي ☆ ــ عامر بن عبدالله بن قيس ابوبر دة بن ابي موسلي ☆ عثمان بن عاصم ابوحصين الاسدى الكوفى ☆ ... عثمان بن عبدالله بن موهب القرشي الكوفي اصله المدينة

مكتبهنبويه

كاقب امام اعظم

ابوبکر الکوفی مولی بنی اسد ابوبکر الکوفی مولی بنی اسد اسد اسلی بن ابی لیلی

المحس عثمان بن عبدالرحمٰن ذكره ابن سعد

الحرمي الكوفي

المدائن عاصم بن سليمان ابو عبدالرحمن الاحول قاضي المدائن

عدى بن ثابت بن دينار وقيل ابن عبيد بن عازب الانصارى الكوفى

ان معمر بن ذر بن عبدالله ابو ذر الهمداني الكوفي ان مع

الكوفي عمر بن بشير الهمداني الكوفي

الكوفي الكوني المالكوفي المحمني الكوفي

المعود عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

ا عون بن ابی محبیفة ابوحفص و هووهم ممن روی عکرمة ابوعبدالله مولی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما

المسعودي عتبة بن عبدالله بن عتبة ابوالعباس المسعودي

المسانبن راشد السلمى

المس علقمة بن مرثدا بوالحارث الحضرمي

🖈 ــ عبدة بن ابي لبابة ابوالقاسم مولى قريش و قيل اسدى

🖈 ... العلاءبن زهير الكوفي و قيل ابن عبداللهبن زهير

☆ ... عمير بن سعيدابويحيى الكوفي

🖘 ــ عيملي بن على ابوعلى الصيقل زادا بن خسرو البلخي

الله عمران بن عمير

🖈 ... على بن بذيمة

الم عبدالله بنرباح

🖈 ــ عبدالرحمن بن حزم يروى عن انس رضى الله عنه

## الفين .... ال

الله عالب بن هذيل ابوالهذيل الكوفي زادا بن خسر و البلخي الم

### ☆ ...... ☆ ..... ☆.

الكوفي المائي الويحيى الكوفي الكوفي الكوفي الكوفي الكوفي

## ٠ .... القاف .... ١

القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود القاسم بن محمد ابوسهیل الکوفی است مسلم ابو عمر و الجدلی الکوفی استوسی السلوسی السلوسی

## ۵ .... کاف .... ۵

الكوفى المام بن عبدالرحمن السلمى الكوفى الكوفى الماح الاصم الكوفى

### 

الكوفي ليثبن ابي سليمان ابوبكير الكوفي

### \$ 00000 to 10000 \$

المس موسلى بن طلحة بن عبيد الله ابوعيسلى الكوفى

\_\_ موسى بن ابى كثير ابوالصباح الكوفي ان صح عد موسى بن مسلم الكوفي وهو موسلي الصغير \_ خال بن عمرو الاسدى ابويحيى منبال خليفة ابوقدامة الكوفي حدال بن الجراح هكذا قاله ابن سعد و قيل الجراح بن المنهال الوالعطوف الجزرى محارب بن دثار البكرى الكوفي عنبن عبدالرحمان بن عبدالله بن مسعود الهذلي - سلمبن سالمابو فروة و قيل ابوفزاوة الجمني الكوفي - سلم بن كيسان ابوعبدالله الملائي الكوفي الضبي منصور بن المعتمر ابوعتاب السلمي الكوفي منصور بن زاذان مولى عبدالرحمان بن ابى عقيل الثقفى واسطى \_ منصور بن دينار ذكر هابن سعد \_\_ مسعر بن كنام ابوسلمة الهلالي الكوفي میمون ابوحمزة الاعور الکوفی سیمون بن مهران الجزری ذکره ابن \_\_ ميمون بن سياه البصرى - مجالدبن سعيدبن عمير ابو عمير الهمداني الكوفي - مرزوق ابوبكير التيمي الكوفي - مكحول ابو عبدالله الشامي مولى امراة من هذيل - مزاحمين زفر التيمي الكوفي - محول بن راشدابن مخراق الكوفي \_\_ مالك بن انس ابوعبدالله المدنى الاصبحى موسلى بنابى عائشة ابوالحسن الكوفى زادا بن خسر و البلخى

المحمد معاوية بن اسحاق

## ☆.....النون..... ☆

الله عمر لي عبدالله بن عمر

ه ... نافع بن درهم ابوالهيثم العبدي الكوفي

الله المحبن عجلان وقيل ابن عبدالله

اله سه نعمان ذكره ابن سعد

البصر بن طريف البصرى ذكره إن سعد

إلى البصر عن البصر عن البصر عن البصر عن البحد البح

### 

☆ .... هيشمبن حبيب الصراف الكوفي

★ ــ هشام بن عروة بن الزبير المنذر الاسدى المدنى

☆ ... هشام بن عائد بن نصيب الاسدى الكوفي ذكره ابن سعد

### \$ .... الواو .... ☆

☆ .... واصل بن حبان الاسدى الكوفى

🖈 ... واصل بن سليم التميمي الكوفي

٠ ... وقدان وقيل واقدابويعقوب الكوفي

A .... الوليدبن سريع مولى عمروبن حارث المحروفي

☆ ... الوليدبن عبداللهبن جميع الزهرى ذكره ابن سعد

### 

المس يحيلي بن عبدالله الجابر ابوالحارث النسيمي الكوفي

🖈 ... يحيلي بن سعيد الانصاري ابو سعيد المدني

- يحيني بن ابي حية ابوحباب الكلبي الكوفي

- يحيلي بن عابدالكوفي

یحیی بن عبیدالله بن موهب انسیمی اقرشی سکن الکوفة

- يحيني بن عمرو بن سلمة الهمالتي

الكندى الكوفي عبدالله الوجحية الاجلح الكندى الكوفي

- يزيدبن صهيب ابو عثمان الفقير البصرى

🐀 يزيدبن عبدالرحمل بن زيدابوخالدالكوفي

المناب يزيدبن عبدالرحمن عنائس

- يزيدبن ابي زياد ابوعبدالله الكوفي مولى بني هاشم

- يونس بن عبدالله بن ابي فروة المدني

الله يونس بن زهران ذكره ابن سعد

عد يعلى بن عطاء الطائفي

- ياسين بن معاذابوخلف الزيات الكوفي

### الكنية .... المن يعرف بالكنية .... الله

- ... ابوبكر بن عبدالله بن الجمم

\_\_ ابوالسوار

\_\_ ابوغسان عن الحسن البصري

\_\_ ابوعبدالله

- بوعمر عن سعيدبن جبير

\_\_ ايوخالد

ابوبكر عنالزهرى

\_\_ يومحمد

## ☆ .... من لم يسم .... ☆

☆ سرجل عن ابى بكر المكى اهل الحجاز

المس رجل عن الشعبي

الله رجلعنشريح

الم سرجل عن انس بن مالک

₩ ... رجل عن ابن الحنيفة

₩ سرجل عطاء

🖈 ــ رجل عن الضحاك رضي الله تعالى عنهم

## حضرت امام حماد الضيالية

حضرت كام الوصنيف رضى الله تعالى عند كے ذركورہ بالا اساتذہ كے علاوہ كام اعظم رضى الله تعالى عند كے چند بلند پليه اور ممتاز اساتذہ كا تعارف ضرورى سجيحة بيں۔ ان بين أيك بزرگ امام الواسيل حملہ بن ابي سليمان الاشعرى ثم الكونى بيں۔ آپ نے علم كى تخصيل كے ليئے بے پناہ التزام فرمایا تھا۔ حضرت كام ابوصنيفہ رضى الله تعالى عند سے لوگوں نے پوچھا آپ كے اپنے جليل القدر اور بي شام اساتذہ بين محر سب سے ممتاز اور بلند پليه فقيہ كون ہے۔ آپ نے فرمایا عالم اسلام بين امام حملا رضى الله تعالى عند سبين ديكھا۔ ايك اور موقد پر آپ نے فرمایا ممارایت افقہ من جعفر صادق رضى الله تعالى عند " بين نے حضرت كام جعفرصادق رضى ممارایت افقہ من جعفر صادق رضى الله تعالى عند " بين كه كام جعفرصادق رضى كوئى فقيہ نبين ديكھا۔ " ان وولوں اقوال كى روشنى بين بم يوں كمہ كتے بين كه امام جعفرصادق رضى الله تعالى عند تالى عند الل بيت رسول بي الحال كى روشنى بين بم يوں كمہ كتے بين كه امام حماد تمام عالم اسلام بين كالطلاق فقيہ اعظم بين۔

حضرت المام الصلت بن مطام رحمت الله عليه في فرمايا كه لمام حماء رضى الله تعالى عنه وسنن مبارک میں بچاس روزہ واروں کو روزانہ روزہ افطار کرایا کرتے تھے اور عیوالفطری رات کو مركيك كونيا جو زاسلا كرديا كرت سف اور جران روزه دارون كوسوسو ديار ديا كرت سف

حضرت لهم شافعی رحمته الله عليه فرمايا كرتے تھے بيس الم حماد بن ابي سليمان رضى الله تعالى سے دلی محبت کرتا ہوں۔ چھے ان کی ایک بلت یاد ہے ؟ آپ ایک دن گدھے پر سوار کمیں جارہ ہے کہ اچاتک آپ کی انیص کا بٹن ٹوٹ گیا۔ راستہ میں ایک ورزی کو کام کرتے دیکھا' آپ نے چاہا ک سواری سے نیچے اتر کر بٹن کو درست کرالیں۔ محرورزی نے آپ دیکھ کر کما حضور آپ سواری پر ی تشریف رکیس میں خود دہال بیٹے بیٹے آپ کا بٹن درست کر دیتا ہول۔ چانچہ درزی نے کمڑے تعرب بنن درست كر ديا- المام حماد رضى الله تعالى عنه نے جيب بيس ہاتھ والا سونے كے وينارول كى مرى مولى ايك تعلى تكل كردرزى كو دے دى اور فرمايا اگر ميرے ياس اور دينار موتے تو تممارى اس وت افزائی پر مزید دے وہا۔

حضرت حماد رضی اللہ تعالی عند کے بے شار مناقب میں انسیں بیان کرنے کے لیے ایک بدی الب لكسى جا كتى ہے اس ليتے ہم مخفر كريں۔ لام ابوطنيف رضى الله تعالى عند آپ كے شاكرو وس تھے۔ یہ ان کے نضائل طمیہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عمل نے اپنے دیوان عمل امام ابو حقیقہ رض الله تعالی عنه کے متعلق کما ہے۔

كفى النعمان فخرا مارواه من الاخبار عن غرر الصحابه خبوع الانام غلوت بحرا لعلمك والعدى امسوا حبابه النابعين قبلت مهنم نيابتهم فاحسنت النيابة ا المعرب الله معرب الله تعلق عنه کے لیئے ان کی روایات کا فخری کافی ہے۔ وہ روایات و المول نے صحابہ کرام اور اشراف زمانہ سے بیان کی جیں۔ آپ تمام تابعین کے سرتاج جیں۔ تمام سے کے آپ کی نیابت اور الامت قبول کی ہے اور سے نیابت کتنی قاتل فخرہے۔ اے الم ابو منيفه!

مناقب العام اعظم محتنه نبوید است المستقب المس

ب چمارم

# حضرت امام اعظم التلح كافقه برابتدائي نظر

حضرت المام زور بن النذيل رحمته الله عليه فرمات بين كه مجهجه نمام ابو صفيفه رضي الله تعالى عنه ے تایا کہ یس علم الکلام ہر اتن وقیق نگاہ رکھتا تھا کہ اہل علم میری طرف اشارے کیا کرتے تھے۔ ہم ان ونول حضرت حماد بن الي سليمان رضى الله تعالى عند كے حلقه ورس كے قريب رہا كرتے فے ایک دن ایک حورت میرے پاس آئی اور پوچھنے گئی کہ ایک مخض کی بیوی کنیزے وہ اے ے کے مطابق طلاق دیتا چاہتا ہے اس حکیا کرنا چاہیے؟ اس نے اے اس عورت کو حضرت حماد رضی تعالى عنه كى خدمت من بهيجا اور اي كماكه حضرت حماد رضى الله تعالى عند جو جواب وين مجھ 📝 جانا۔ اس عورت نے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے وہی مسئلہ دریافت کیا تو حضرت حماد فی اللہ تعالی عند نے قرایا وہ اس کنیر کو حیض و جماع سے قراغت کے بعد والے طمر میں ایک طلاق ے اور اس سے بالکل علیمدہ رہے یماں تک کہ اس عورت کے دو حیض گذر جائیں۔ دوسرے سین کے اختام یر وہ کنیر فشل کرے اور جس سے جاہے تکاح کرے۔ اس ساکلہ عورت نے حضرت 🛹 ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا مسئلہ بیان کیا تو حضرت امام مالیجہ فرماتے ہیں کہ اس ون کے مع بھے علم الفقہ کی ضرورت کا احماس ہوا۔ یس اسی وقت اٹھا جوتے پین کر حضرت عماد رضی اللہ ا عند کے طقہ تدرایس میں حاضر ہو گیا۔ ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہ کروین مساکل کو اللهة فورے سنتا رہا۔ میں آپ کی مفتلو اکثریاد کرلیا کرنا تعلد جھے ان کے اسباق مکمل طور پر حفظ م باتے تھے۔ آپ کے علاقہ (شاگرو) اپنی اپنی مجالس میں جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں ان کی معلی کی نشاندیسی کرنگ استاد گرامی حضرت حماد رضی الله تعالی عند ممیری محنت ادر لگن کو دیکی کر اللاك ميرے طقد درس ميں ميرے سامنے صف اول ميں ابوطنيفه ضرور بيضا كرے۔ ميں نے اس

A Same a Carlotte A V

طرح زندگی کا ایک حصد صرف کیا اور صبح و شام اس دریائے علم سے سراب ہو تا رہا۔

ھیشم بن عدی الطائی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انام ابو حقیفہ رصی اللہ تعالی عنہ سے

پوچھا کہ دنیا ہیں گئی علوم اور فنون موجود ہیں گر آپ نے صرف علم فقہ کو بی کیوں ترجیح دی اور اس
میں کول کمال حاصل کیا اور آپ کو یہ کسر معلوم صراک علم فقہ تمام ورسے معلوم سے اعلان ان

میں کیوں کمل حاصل کیا اور آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ علم فقد تمام دوسرے علوم سے اعلیٰ اور ضروری ہے۔ او آپ نے اللہ کا ضروری ہے۔ او آپ نے بواب دیا کہ میری بید تمام کوششیں قومت النی سے بیں اور میں اپ اللہ کا

شكر ادا كرتا ہوں۔ حقیقت سے ب كد ابتراء ميں ميں نے تمام علوم كو اپنا نصب العين بنايا اور حق الامكان برايك ير عبور حاصل بھى كيا كر برشعبد علوم كے انجام ير نگاہ ڈالى اور اس كے قوائد ديكھے۔

میں نے علم الکلام کو پڑھ کر اس کے نتائج پر خور کیا او جھے اس کا انجام اچھا و کھائی نہ دیا اور اس کی افادیت نمایت محدود تھی ،جو مخض اس فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے وہ پھر مناظرانہ موشکانیوں میں

الجما رہتا ہے اور علم نقد اور دین کے اصل مطالب کی طرف توجہ نہیں رہتا اور ایوں محسوس ہو تلم مے وہ نفسانی خواہشات کا پابتد ہو گیا ہے۔ میں علم الکلام کو چھوڑ کر اوب و نحو کی طرف متوجہ ہوا مگر مجھے اس کا انجام بھی درست نظرنہ آیا۔ بس صرف اتن بات تھی کہ طالب علموں میں بیٹے کر عربی حدف کی

ه اب م می در سنت سنزید ایا۔ بن سنزت ای بیت می که طاب سون بین بیت مردن می تراش ساخت پر مخفظو کر ما ربول گا اور بس چنانچه مین علم و اوب کو چھوڑ کر علم شعر کی طرف آیا اور اس کیا ۔ اصل کی جو س کی اس میسی کسس سے ایس کی اور سے کسس میں ایس کی اور سند سے معاصل خور میں ت

اس پر کمال حاصل کر کے محسوس کیا کہ اس سے کسی کی مدح یا بھو کے علادہ کچھ حاصل نہیں ہو تک اس بھو اور اس جو در اس جو در کا میں۔ ایک وقت آیا

کہ میں نے علم القراۃ کی طرف توجہ دی میں نے دیکھا کہ اب نوبوانوں کا ایک طقہ میرے اردگر جمع جو کر خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے لگا ہے اور میں صرف قرآن پاک کے الفاظ کو نمایت خوش الحانی سے اوا کرنے میں معروف ہو گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثل ہیں۔ پھر قرآن

ے اوا سرے ین سوف ہو اید حران جیدے افاظ طاحت و بااست کی عمرہ مال ہیں۔ ہر حران پاک کے معانی ایک بر عالی ایک بر عالی ایک ہے معانی ایک ہے معانی ایک ہے معانی ایک ہے اور اید ایک سمندر ہے تھے دیکھا اطادیث کا ایک بے ناہ ذخیرہ موجود ہے۔ محدثین اے یاد کرتے ہیں اور اید ایک سمندر ہے تھے

بلاب كرناكس كے بس كاكام شيس اور اس كى كوئى حد نئيں ہے۔ علم حديث كے حاصل كرنے وائے كى وہ نوجوان علاء مول كر كے وائے كى وہ نوجوان علاء مول كے مجى جھے ضعیف اور موضوع احادیث كا الزام لگائيں كے اور مجى حافظ

ی وہ وربون عمود ہوں سے میں سے معلی مور موسی موری ، موری مرام کا ی سے اور ، ی مادد کی مادد کی کاروری کا طعت ویس کے اور میری میان کروہ اصافیث اور روایات پر اقیامت بحث و جمیس کا سلسلہ

وری رہے گا۔

آثر کار میرے ول نے کما کہ علم فقہ سب سے بھرین علم ہے میں اس کے حصول پر وف اور ایبا وُٹا کہ اس فن کی جلات شان نے میرے ول پر اثر کیا جول جول اس کا تصور میرے سے آیا اس پر بحث و تمحیص کرنا تضیلا " کفتگو کر تلہ علماء ' مشارُخ ' فقما اور ارباب بصیرت کی سے آیا اس پر بحث و تمحیص کرنا تضیلا " کفتگو کر تلہ علماء ' مشارُخ ' فقما اور ارباب بصیرت کی سے سی شد سے انجام پر فوز کیا تو میں اس فیتج پر پہنچا کہ فرائفن کی اوائیگی ' اقامت دین اور مباوت گذاری کی سے تعد کے انجام پر فوز کیا تو میں اس فیتج پر پہنچا کہ فرائفن کی اوائیگی ' اقامت دین اور مباوت گذاری کی سے تعد کی تعد کی تعد کی تعد کی تعد کی معرفت کے بغیر دیں، و دنیا کے تمام امور بیکار ہیں۔ حصول ' اس کی اشاعت اور اس کی تروی کے لیئے زندگی وقف کر دی۔

حضرت امام ابوبوسف رضی اللہ تعالی عند نے مندرجہ بالا واقعہ کی تقدیق و تفصیل بیان اللہ علی کے بعد فربایا کہ ان علوم کی مخصیل کے علاوہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے وقت کے بعد پایہ مشائخ علماء اور فقما کی مجالس سے ہوا استفادہ کیا تھا۔ پھر اس زمانہ بی کسی گھر "کسی مجلے اس کے شہر میں کوئی دینی مسئلہ ور پیش ہوتا تو ان حضرات کی وماطت سے آپ کو شنے "مجھنے اور پینے کا موقعہ ملکہ اگر آپ کو مسئلہ کا جواب آتا تو بیان کرتے ورنہ ان حضرات سے مشورہ کرتے ورائہ اس طرح آپ کو اطمینان ہو جاتا تو مسئلہ کا جواب ویتے تھے۔ یہ مخلوق ضدا کی علمی راہنمائی کے لیے آیک نمایت می عمدہ طریقہ تھا جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مخلوق بھی مطمئن ہوتی ہے۔ اس سے دین و دنیا کی راحت ملتی ہے اور اللہ کے فضل سے رفعت و شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے دین و دنیا کی راحت ملتی ہے اور اللہ کے فضل سے رفعت و شان میں بھی اضافہ ہوتا کے۔ ان ممائل کو سمجھ لینے کے بعد ہر مخص علیم گی میں جاکر بھی ممنون ہوتا کہ اسے دینی راہنمائی

حفرت لهم الوضیف رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جھے اپنے استاد مکرم حضرت الم عماد رضی اللہ تعالی عند کی صحبت میں رہنے کا بقتا موقعہ طاکسی دو سرے کو نصیب نمیں ہوا تھا۔ ہیں ان سے بدی کثرت سے سوالات کرتا اور وہ بھی نمایت شفقت سے مفصل جوابات سے نوازت کی یار تو اس کوش سے نگل آجائے اور فرماتے ابو صنیفہ تم اجازت دو تو چھے اوم کر اللہ اللہ حیرا سید نگ ہونے لگا ہے۔

قبیصه بن عقبہ فرائے ہیں کہ ابتدائی دور ش امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عدم علائے طاہر میں ہے مسائل فقد ش بدی بحث کیا کرنے تھے یہاں تک کہ اس فن میں کمال حاصل کر لیا۔ لوگوں کے سامنے کوئی مسئلہ آیا لؤ ہر مخص آپ کی طرف اشارہ کرنا۔ پھر ایک وقت ایبا آیا کہ آپ نے بحث و تحمیص میں الجمنا چھوڑ دیا اور صرب حدیث و فقہ پر محفظو فرماتے حتی کہ وہ اس فن میں امام وقت ہو گئے۔

## حضرت امام شعبی مایشیه سے ملاقات

الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات ہیں کہ ایک دن جھے اپ زمانہ کے جید عالم دین امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے طاقات کا موقعہ طا' آپ نے پوچھا بیٹے کیا کام کرتے ہو؟ ہیں نے عرض کی حضور بازار میں کاروبار کرنا ہوں اور استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کر علمی مسائل جھنے کی کوشش کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ آپ بازار کا کاروبار چھوڑ کر صرف علمی جبتو میں وقت دیں کیونکہ مجھے آپ کے اندر جبتو کا ایک سمندر موجزن وکھائی دیتا ہے اور بمترین سلیقہ نظر آ با ہے۔ امام شعبی میافی کے اس ارشاد نے جھے برا متار کیا' میں نے بازار آ با جانا چھوڑ دیا اور کاروبار ترک کرکے علم کے حصول کے لیئے وقت دینے لگا۔ جھے علماء کرام کی مجالیس نے برفا قائدہ دیا۔

### مناظرے اور مباحث

حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھے علم کلام ہیں گفتگو کرنے کے بوے مواقع ملے اور اس شخل میں جھے کانی وقت صرف کرنے کا موقعہ طا۔ میں اکثر اپنے مقابل کی علاق میں رہتا اور جھے اس سلسلہ میں کمی جتم کی تجرابت نہیں ہوتی تھی ' بلکہ جھے ایسے میاجے میں بزی دلچیں ہوتی اور کوئی موقعہ ملکا تو میں اسے ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ میں نے سنا کہ ایسے اہل علم کا ایک طبقہ بھرو میں موجود ہے جو دینی مسائل میں مباحث کے لیئے تیار ہے۔ جھے مباحثوں میں شرکت کا شوق بھرو کے گیا دہاں ان دلوں خارتی لوگ اسلامی مسائل پر بحث کیا کرتے شے اور عام مسلمانوں کو

آن مسائل میں الجھا کر پریشان کیا کرتے تھے۔ ان خارجیوں نے اپاضیہ مفریہ اور مشویہ جیسے طبقے قائم کر رکھے تھے۔ جھے ان طقول میں مباحثہ کرنے کا بھرپور موقعہ طا اور میں انہیں میدان میں فکست سے دوجار کر دیتا۔

المام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے علماء اور مختلف طبقول سے مباحث کرنے بر وشى والت موع مزيد بناياكه مجه علم الكلام ير عبور حاصل تحا مي اس افضل العلوم تصوركرما تحا ور میری زندگی کا ایک حصد ای میں گزرا تھا۔ میرے زدیک فقد کے بعد علم الکلام اصول دین کی ك الهم شاخ منى كم مجهد خيال آياكه حضور في كريم صلى الله عليه وآله وسلم صحاب كرام رضوان الشد عليه الجمعين اور دو مرت معتقرين الل علم و فعل حتى كه تابعين عن علم و فعل تحله وه وين ك مر معالے کو جانے تھے۔ وہ تمام علوم کی قونوں کے مالک تھے۔ وہ حقائق کے عارف تھے کی مایں م و نظل انہوں نے مباحث اور مناظرے نہیں کیئے تھے۔ وہ نہ جھڑے کرتے تھے نہ علی كت يقد وه لوكول كو صرف دين سكهات يقع علم بانت تق الله اور رسول المالم كل طرف وعوت یے تھے۔ اگر ان کا کوئی جھکڑا یا اختلاف ہو آ تو وہ اے علم کے زور سے نہیں عمل اور تقویٰ کی وشنی ے حل کرتے تھے۔ ان کا جھکڑا بس تنہم و تعلیم تک محدود ہوتا تھا۔ ان کا مناظرہ صرف ورے حن تک محدود ہو آ' ان سے کوئی فتویٰ بوچھٹا تو وہ صرف اور صرف دین اور علم دین تک بات کے تھے۔ حضور مٹائیام کا زمانہ گزرا' صدر اول کا دور گزرا' صحابہ میں علم و فضل کے آقاب و تب تھے۔ مجھی مناظرہ اور مباحثہ نہیں کرتے تھے۔ تابعین کا دور آیا 'برے برے ارباب علم موجود گران کا زمانہ صرف تفیم اور وعوت کا زمانہ تھا۔ میرے دل بی خیال آیا کہ جھے بھی مناظرہ ؟ سیت اور مباہلہ چھوڑ کر ان اسلاف کے نقش قدم پر جلنا چاہیے اور علم فقہ پر غور و خوض کرنا ے ۔ علم كلام صرف علم دين كى تشريح اور وضاحت تك استعال ميں آنا چاہيے " صحاب كرام اور وین کی اشاعت کے لیئے زند گیل وقف کردیں مجھے بھی وہی کام کرنا چاہیے جو انہول کیا۔ و سرفت کی مجالس میں حاضری وے کر دین کی باتیں جمع کرنا جاہئیں اور علم کی بات آئے تو علم دین - رائ چاهسی

یں نے علم کلام کے ماہرین کو غور سے دیکھا ان لوگوں کو گرائی سے دیکھا تو چھے ان یں وہ اوساف نظر نہ آئے جو صحابہ کرام یا تابعین میں پانے جائے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کے علم کلام کے ماہرین قلبی طور پر اپنے مدمقائل کو زچ کرنے کے درپے رہے ماہرین قلبی طور پر سخت سے سخت تر ہیں اور ذہنی طور پر اپنے مدمقائل کو زچ کرنے کے درپے رہے ہیں۔ وہ سمت اور طریقہ ہیں۔ وہ سمت اور طریقہ اسلاف سے ہمنو اسمیں ہیں۔ ان میں تقوی اور ورع کی کی ہے۔ میں اس نتیج پر پنچاکہ اگر علم کلام میں کوئی بمتری یا بھلائی ہوتی تو اسے صدر اول کے صحابہ اور تابعین ضرور ابناتے۔ چنانچہ میں نے علم میں کوئی بمتری یا بھلائی ہوتی تو اسے صدر اول کے صحابہ اور تابعین ضرور ابناتے۔ چنانچہ میں نے علم الکلام کا سہارا لینا چھوڑ دیا اور صرف اور صرف علم دین اور فقہ کو ابنا لیا۔

## تنين خواتين كا كردار

حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میری زندگی ہیں آیک خاتون نے بھے سے دھوکا کیا و مری خاتون نے بھے زہر و تقویٰ سکھایا تیری خاتون نے بھے علم فقہ عاصل کرنے کی ترغیب دی۔ پہلی خاتون کا دافعہ یہ ہے کہ ہیں ایک دن کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا ہیں نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا جو زبان کی بجائے اشاروں سے باتیں کر رہا تھا۔ بھے محسوس ہوا کہ وہ گوتگا ہے ہیں اس کے نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اس نے بھے اشارہ سے بنایا کہ اس کی کوئی چیز راستہ ہیں گر گئی ہے وہ اس کی ہوا کہ وہ جز اٹھا اور وہ چیز اٹھا اور وہ چیز اٹھا اور وہ چیز اٹھا اور وہ چیز اٹھا کہ اس کے خود وصول کرے گا۔ اسے دینی اس کا مالک آپ سے خود وصول کرے گا۔ اسے دینی اصطلاح ہیں "ل قطعہ " کہتے ہیں اور یہ چیز اب لقط تھی اور لفظ کائی تھم ہے۔

جس خاتون نے مجھے زہد و تقویٰ کی ترغیب دی اس کا واقعہ سے کہ آیک دن میں گلی سے گرر رہا تھا' بہت سی عور تیں کھڑی تھیں' ان میں سے آیک نے کہا کہ ویکھو ابو صنیفہ جارہے ہیں جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اوا کرتے ہیں۔ ساری رات اللہ تعالٰی کی عبادت میں گزارتے ہیں' مجھے جرت ہوئی گر میں نے دو سرے روز سے ہی ان خواتین کے نیک گمان کو سچا ثابت کرنے کے لیئے شب بھر عبادت میں گزارنی شروع کر دی اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اوا کرنے لگا۔

تیسری خاتون جس نے مجھے نقد کی تعلیم کی طرف راغب کیا وہ کوفد کی ایک ایسی خاتون مقی

س نے مجھ سے حیض کے متعلق دینی مسئلہ دریافت کیا۔ میں اس کا جواب نہ دے سکا شرمسار موا ا

# ملم فقه کی تعلیم و تدریس

امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی زیرگی میں اس متم کا ایک اور واقعہ فیش آیا ایک خاتوان عنرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے باس آئی اور ایک مسئلہ دریافت کیا گرنہ امام اور نہ آپ کے ساتھی اسے تعلیٰ بخش جواب وے سکے۔ وہ خاتوان صفرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں مدخر بھوئی اور ان سے مسئلہ بی جھا آپ نے نمایت اعلیٰ جواب ریا اور خاتوان مطمئن ہو کر بتا گئی کہ صفرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس مسئلہ کا علی بول فرمایا ہے۔ اس دان حضرت امام ابوضیفہ رضی مدخور سے تعالیٰ عند نے اس مسئلہ کا علی بول فرمایا ہے۔ اس دان حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہو کر علم فقہ کی تعلیم کے لیے معظور ہے گر واست کی۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند نے ابنی مصروفیت کی بناء پر فرمایا جھے معظور ہے گر واست کی۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیا سلمہ شروع کر دیا اور ایک وقت آیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے علقہ کے کامل فقیہ بن کر ابھرے۔

## الم الوحليف نفق المنتهجة اليد استادى تظريس

امام جماد رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ابوطنیفہ کی عادت تھی کہ محفل میں آتے تو نمایت است مرش بیٹھے۔ بوے وقار اور آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھے۔ ہم ان کی نشست و برخاست بھی علمی تربیت کا ایک حصہ تصور کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ دقیق سوالات کرنے گئے۔ بعض وقت بھی ان کے حل کرنے میں دفت محسوس ہوتی اور جھیے خوف آنے لگا کہ آگر ان کے مسلمارات کا تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ ماہوس نہ ہو جا کمیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ مارے کوفے سندارات کا تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ ماہوس نہ ہو جا کمیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ مارے کوفے کے لوگوں میں ان کی شناخت ایک فقیہ کی حیثیت سے ہوئے گئی۔ وہ بڑے ذہین اور مراجع الفہم سے علم شے۔ جھے اندازہ تھا کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ عالم اسلام کے اہل علم و قضل کے دسترخوان علم سے استفادہ کرنے آنے لگیں گے اور جھے محسوس ہوا کہ قعمان ایک ایسا آفات سے کہ دسترخوان علم سے استفادہ کرنے آنے لگیں گے اور جھے محسوس ہوا کہ قعمان ایک ایسا آفات

ہے جو بطن کیتی کی ماریکیوں کو چیر ما ہوا کا نات کو روشن کرے گا۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں علم کلام میں کمال حاصل کیا۔ آپ اسی علم میں گفتگو کرتے اور لوگوں کو لاہواب کر دیتے۔ ایک دن آپ کے سامنے ایلا کا مسئلہ پیش ہوا' آپ نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا ایلا کیا ہو تا ہے۔ آپ کے تمام رفقاء نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ افسوس جس علم کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس سے کتے کا اظہار کیا۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ افسوس جس علم کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس سے کتے نے جربیں۔ ہم دو سرے علوم پر عبور حاصل کرنے میں مصوف ہیں جن کا کسی کو کوئی فائدہ شمیں۔ آپ اس دن حضرت جماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شریک ہوئے اور ان کے ذیر تربیت رہ کر قتہ میں کمال حاصل کیا۔

ایک ویماتی نے حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی سے آیک مسئلہ دریافت کیا جس سے آپ نے معذرت کر دی اس دن آپ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ میں علم کلام میں مشاق ہونے کے باوجود ایک دیماتی کو دین کا مسئلہ نہیں تنا سکا۔ آپ اس دن سے علم کلام کا علقہ چھوڑ کر حضرت جماد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پنچے اور تھوڑے ہی عرصہ میں فقہ میں واقفیت حاصل کرلی۔

تعیم بن عرو رائید فرات بین کہ جھے الم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بتایا کہ بین جیاج بن ابوسف جیسے ظالم حکمران کے زمانہ افترار بین اوجوان تھا اور کوف کے بازار بین کپڑے کا کاروبار کیا کرنا تھا۔ مگر جہال موقبہ ملتا بین لوگوں ہے دینی مسائل پر گفتگو کر لیتا۔ ایک دن میرے پاس ایک ایسا صحفی آیا جس نے فرائفن (وراثت) کا ایک مسئلہ پوچھا کر جھ ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اس صحفی نے جھے خاموش دیکھ کر کہا کہ تم تو لوگوں ہے مناظرہ کرتے ہو' مباحثہ کرتے ہو اور بال کی کھال انار لیتے ہو مگر ایک عام ہے مسئلہ پر خاموش افتیار کر رہے ہو۔ اس صحف کی بات ہے جھے خت شرمندگی ہوئی' میں فقہ کی تحقیل کے لیئے فکا 'جھے کوفہ میں سب سے پہلے ایک عالم دین عمرالد شعبی مطے' میں ان کی مجلس میں پنچا کر وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سراؤر داؤھی خضاب سے رکھین کرتے جوانی کے ایام کو آواز دینے کی ناکام کوشش کھتے تھے۔ سرخ رنگ داؤھی خضاب سے رکھین کرتے جوانی کے ایام کو آواز دینے کی ناکام کوشش کھتے تھے۔ سرخ رنگ داؤھی نفیس کمیل اوڑھے ہوئے تھے۔ اور چند دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ میں نے کا ایک نفیس کمیل اوڑھے ہوئے تھے اور چند دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو فرہائے گئے ہے مسئلہ بنو استمالین تھی بین عقیم بین عقیم بین عقیم بین عقیم بین کا میک مسئلہ دریافت کیا تو فرہائے گئے ہے مسئلہ بنو استمالین تھی بین عقیم بین مقیم بین عقیم بین

ہے تیں۔ میں خاموش رہا۔ پھر ہولے بیٹا دیجھو معصیت کی کوئی نذر نمیں اور نہ اس کا کفارہ ہے۔ میں نے عرض کی .... کہ اللہ تعالی تو ایخ کلام میں وانھم يقولون منكراً من القول ورورا (یارہ ۲۸ سورہ المحادلہ ۲) " وہ جھوٹ اور بری بات کرتے ہیں اس کے یاد جور اللہ تعالی نے الله مقرر كيا ب- انهول في بي جمرًا اور كماكه " قياس "كرما به الله جا يمال ع يس معرف ہوں۔ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا اور قادہ کے پاس پہنچا وہ اس وقت نقدر کے مسلہ ہر گفتگو فرما رہے تھے 'مجھے ان کی باتوں میں لفف نہ آیا۔ ولی سے اتھ کر جاہر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عند کے شاگرہ سیدنا معفرت ابوالزہر ملیا کے مدت میں حاضر ہوا میں نے ان سے چند سوالات کینے لیکن وہ مجھے مطبعیٰ نہ کر کے اور مجھے بول السوس ہوا كم ان كى زبان ان كے قابو ميں شيں۔ ميں وبال سے مجى اشا اور سيدها حماد بن سليمان ر منی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں حاضر ہوا وہ وقت کے شخ ہیں ' بے بناہ عقل و خرو کے مالک ہیں ' وصلے سے بات منتے ہیں اور اس کا نمایت باوقار طریقے پر جواب ویتے ہیں۔ وہ افہام و تفہم کے ید ز کو بهت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی تحفل میں میرا دل لگ گیا اور پچھ ہی عرصہ میں مجھے جسٹی آن 🥑 تشتی تھی ان ہے مل گیا۔ ایک دن قرمانے کئے ابو حفیفہ تو نے تو میرا تمام یانی بی لیا ہے۔

بعض تذكرہ ثكاروں نے اس جملے كو سعيد بن المسيب سے منسوب كيا ہے۔ انہوں نے اپنے المسيب سے منسوب كيا ہے۔ انہوں نے اپنے المرد سے كما تھا انز فنندى يا اعمى! "ائ المرد قونے تو ميرا سارا پائى يو ليا ہے۔" وراصل اللہ نے حضرت سعيد بن المسيب سے تمام علم حاصل كر ليا تھا اور ايك ايك بات حفظ كر كى تھى۔ کے دام ابوعنیفہ رضى اللہ تعالى عنہ كے متعلق چند اشعار پیش كرنے كى اجازت دیں۔

حتى اعتلى منها ذرى الاطواد قد راح فى الاغوار و الانجاد محمود فطنته الى حماد حقا برغم معا طس الحساد هدت مصاعد هاقوى الصعاد فى عصره تبديد رجل جراد وسما ذراه مرتع الرواد فهناهم و لكل قوم هاد

نعمان قد سبر العلوم باسرها ثم انتنى منها الى الفقه الذى وهداه لمالج فى طلب الهدى ثم انبرى من بعده يفنى الورى لقد ارتقى من فقهه فى قلة اعصار دولته مبدد كل من فقد انداه مكرغ الوراد فقد انداه مكرغ الوراد فرق الضلال عدوا اليه مطيهم

پاپ چنجم

# فتوى نوليى اوريد ريبى فرائض كا آغاز

ابو عسمہ طلتے فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن الی سلیمان رضی الله قائل عنه کا انتقال ہوا تو آپ کے طاقہ نے منفق اور کر امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عنه کو اپنے استاد محترم کی مسمد پر بیٹھنے کی النجا کی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ کام اس شرط پر منظور ہے کہ اگر آپ میں سے کم از کم وس حضرات محرے ساتھ دہیں گے۔ ان شاگردول نے آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا تو آپ مسند فقہ پر تشریف عرب ساتھ دیا۔

زیا ہوئے۔ ان حضرات میں ابوا حاتی شیبانی مرافیے نے آپ کا بیردا بیردا ساتھ دیا۔

# حفرت الم ابوصيف والمعالية كاليك جران كن خواب

آپ نے آیک رات خواب میں دیکھا کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے روضہ اس کو کھود رہے ہیں اور آپ کے جسم پاک کی بڑیاں علیحدہ علیحدہ کرکے اپنے سنے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین بیلنی آئی ماند میں سب سے بڑے معبر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب و آلہ وسلم کی اعادیث اور سنن کو عوام تک پہنیائے گا اور ان اعادیث کو سنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اعادیث اور سنن کو عوام تک پہنیائے گا اور ان اعادیث کو سنی و سجس کے بعد مسلمانوں میں بھیلائے گا۔ اس خواب کی تعبیر کی صحت اس طرح عملی طور پر سنے آئی کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سارے عالم اسلام کو اعادیث نبوی المرت علی معادف ہوایا اور فقہ کے علوم سے ونیائے اسلام کو مالاس کر دیا۔

ابل مرو کے امام یکی بن نفر رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ میں نے امام ابوجنیفہ رضی اللہ علی عند سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ون کا دو تمائی حصہ اپنے شاگردول کی تعلیم و تربیت میں سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ون کا دو تمائی حصہ اپنے شاگردول کی تعلیم و تربیت میں میں اول محسوس نے کر دیا کرنا تھا اور میرا میہ معمول ایک لیے عرصہ تک رہا۔ ایک دن جھے خواب میں یوں محسوس

ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کی قبر مبارک کھود کر آپ کی ہڑیاں تکا لی ہیں ' پھر انہیں جوڑ جوڑ کر جع کر رہا ہوں۔ میں اس خواب سے بہت گھرایا۔ میرے لیئے یہ بات نمایت گران مقی۔ صبح اٹھا تو اس پریشانی کے عالم میں میں نے تدریس و تعلیم کا سلسلہ بند کر دیا۔ میں نے ایک محرم راز دوست سے رات کے خواب کی بات کی' وہ اس وقت کے معر حضرت محر بن میرین ویلیے کے باس کیا اور اس نے سازی صور تحالی کو بیان کر کے خواب کی تعبیر کے لیئے استدعا کی۔ انہوں نے خواب کی بہترین تعبیر بیان کی جس سے میرا حوصلہ بحال ہوا اور میں دوبارہ شاگردوں کو تعلیم و تدریس دین رکھے کی بہترین تعبیر بیان کی جس سے میرا حوصلہ بحال ہوا اور میں دوبارہ شاگردوں کو تعلیم و تدریس دین رکھے ہے۔ انہوں کے خواب کی جس سے میرا حوصلہ بحال ہوا اور میں دوبارہ شاگردوں کو تعلیم و تدریس دین رکھے۔ شب میرے دل و دماغ سے بوجھ انر گیا۔

یکی این نصر طلحہ نے عرض کی کہ اس خواب کی تعبیر کون بنائے گا؟ آپ تو خود بے پناہ علوم کے واقف ہیں' خود تعبیر نکل لیں۔ آپ نے فرمایا اگرچہ ہیں خود تعبیر تجھنے پر قاور تھا گر مجھے خیال آیا کہ آگر کوئی صاحب علم اس کی تعبیر بیان کرے گا تو میرے ول کو زیادہ اطمینان نصیب ہوگ المحمد لللہ محمد ابن سیرین برائجہ نے بھی بھی تعبیر نکالی کہ صاحب خواب صاحب علم و فضل ہیں اور وہ اطادیث رسول ماہیم کی تشریح و اشاعت ہیں اہم کردار اداکریں گے۔

### كتاب الصلواة كا آغاز

کتاب العلواۃ ہے ارباب علم نے "کتاب العروس" کے نام سے بھی بیان کیا ہے میں لکھا ہے کہ حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس و قدریس کا سلسلہ ختم کر دیا اور اپنے گھر میں سوشہ نشیں ہو گئے۔ آپ کے احباب آپ کے پاس آتے اور کہنے لگے آپ خود بردے صاحب علم و فضل ہیں اپنے خواب کی تعبیر اپنے منہ سے بیان کریں۔ گر حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاموش رہے۔ ان احباب نے خود ہی بتایا ان دنوں حضرت محمد ابن سیرین رہیئے خواب کی تعبیر بیان کریں۔ گر حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے میں ماہر ہیں۔ آپ نے ایک دوست کو ان کے پاس بھیجا اور خواب کی تعبیر طلب کی۔ المام ابن سیرین رہیئے دناوہ کرے گا۔ سیرین رہیئے دناوہ کو دندہ کرے گا۔ حضرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المحص سنت نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دندہ کرے گا۔ حضرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المحے اور اس محض کے ساتھ المام ابن سیرین رہیئے نے آپ کو عنہ کے پاس گئے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیں۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آپ کو عنہ کے باس کے باس گئے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیں۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آپ کو خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیں۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیں۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔ حضرت ابن سیرین دیائے نے آگہ خواب کی تعبیر اپنے کائوں سے سیس۔

بشارت دی ' اظمار مسرت فرمایا اور خواب کی تعبیر تفصیل سے بیان کی- ووسرے ون امام ابو حقیقد رضی الله تعالیٰ عند تدریس و تعلیم بیران درباره مشغول ہو گئے۔

حضرت ابو مقاش رحمته الله عليه نے فرمايا كه حضرت امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عند في فقه س سب سے پہلے " كتاب العلواة " كا آغاز فرمايا تھا اور اس كا نام "كتاب العروس " ركھا۔ مر چھ رمه کے بعد انہوں نے بڑھانا چھوڑ ویا' اس کی وجہ آپ کا وہ پریشان کن خواب تھا جس کی تعبیر وریافت کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صاحب کتاب علامہ امام این موفق ملفظ فرائے ہیں کہ بدواقعہ عبدالغريز نے بھي بيان كيا تھا۔ آپ ترفد اور اصفهان ك الم منت ار امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے تلافرہ میں سے ہیں۔ یہ آپ کے نامور شاگرد تھے اپ نے ے استاد امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند یر کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی حفاظت کی ان کی اشاعت کی ور علوم فقہ کو خراسال میں پھیلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ا ك آپ نے فرمايا ايك وقت تھا كه يس ورس و تدريس سے كھبراتا تھا حتى كه يس نے ايك وان قاب میں ویکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہا ہوں مراس علیحمہ معدہ کر رہا ہوں' پھر انسیں جمع کر رہا ہوں۔ خواب سے اٹھا تو میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس تھبراہٹ اور ميثاني من مجھے کچے جين سوجھتا تھا اور اللہ تعالٰي سے وعاكر آيا اللہ بيد كيا واقعہ ہے أيك عام مسلمان ی قبر کھورنا بھی بری جیرت اگیز بات ہے چہ جائیکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبر مبارک ے یہ سلوک میں گوشہ نشین ہو گیا اور گھریس قید ہو گیا۔ یہ خیال میرے ول پر چھا گیا حتی کہ رے چند احباب آئے اور مجھے کہنے گئے ظاہری عالت میں آپ تندرست دکھائی وسیتے ہیں مگریہ وشد نشینی اور بید قطع تعلقات کی کیا وجہ ہے۔ یس نے اپنا خواب بیان کیا اور وہ حضرت این سیرین ا کے پاس کئے مگر علامہ ابن سیرین باللے نے کما آپ کو الیا خواب نہیں آسکیا جے خواب آیا ہے ے بلا كر ميرے پاس لا كيں۔ چنانچہ ميں خود الم ابن سيرين روفيد كى خدمت ميں حاضر موا تو انهول م تجیرے آگاہ کیا اور فرمایا اگر ہیہ خواب تمہارا نے حتم عنقریب سنت رسول ملاہیم کو اس انداز سے و کو کے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور تہاری ان خدمات سے سارا عالم مستنیض ہوگا۔ مجھے ا اور میں دو سرے دن اینے شاگردوں کو پڑھانے لگا۔

## استاد کی مند کاحق ادا کر دیا

ابویزید آذرہا تیجائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالوید سے سنا کہ جب ہماہ بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے سارے تلاؤہ نے حضرت صاد کے بیٹے سے استدعا کی کہ آپ اپنے والد گرائی کی مند پر تشریف لا ئیں گر انہوں نے توجہ نہ دی۔ تلاؤہ سے موئی بن ابی کثیر کو مسند تدریس پر بٹھا ویا لیکن وہ بھی چند دتوں بعد دستبردار ہو گئے وہ فقہی مسائل کے حل کرنے میں کرور تھے۔ ہاں وہ اپنے مشائخ اور اساتذہ سے ملاقات کرتے اور علمی استفادہ کرتے میں پیش پیش رہتے۔ اچانک وہ جی کے سفر پر روانہ ہوئے تو اس مند پر حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹنے کا موقع ملا۔ لوگوں کو جس قدر آپ کے انداز تعلیم سے اظمینان ملا اور تسلی و تشفی تعالیٰ عنہ کو دو موئ بن ابی کیر سے تبریہ کرعلائے کوفہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں آئے گئے۔ آپ ہر موضوع پر بات کرتے اور سائلین کو مطمئن کرتے۔ موئی بن ابی کشرجے سے واپس آئے گر لوگوں کا عظیم اجتماع امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں آئے گئے۔ آپ ہر موضوع پر بات کرتے اور سائلین کو مطمئن کرتے۔ میں دیکھا۔ آپ کے طفتہ تدریس جی می نہ صرف اٹل کوفہ بلکہ عالم اسلام کے دو سرے شہول سے بھی متلاشیان علم آئے گئے اور آپ مختفرے عرصہ ش "ائے مدائم اسلام کے دو سرے شہول سے بھی متلاشیان علم آئے گئے اور آپ مختفرے عرصہ ش "ائے مدائی العلم" فاب العلم" فابت ہوئے۔

## حضرت امام الوحنيف نفي الله كابتدائي اللفه

جماد بن مسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن نخصی کی وفات کے بعد کوفہ کے مفتیان اور فقیمان کو جس شخص پر اعتاد تھا وہ حماد بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی ہیں لوگ مسائل شرعیہ کے متعلق بڑے مطمئن تھے۔ ان کی وفات ہوئی تو اہل علم و فضل متفکر تھے کہ اس مسند کو کون سنبھالے گا بلکہ آپ کے بعض تلافہ کو تو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کمیں یہ سند ختم ہی نہ ہو جائے اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبرادہ تھے وہ عالم و فاضل تھے لوگوں نے انہیں منتخب کیا۔ آپ کے پاس حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور و فاضل تھے لوگوں نے انہیں منتخب کیا۔ آپ کے پاس حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور مشکل و اور والد گرامی کی مند

سلنے کے لیئے اصرار کیا۔ ان پر علم نحو اور علم کلام العرب کا غلبہ تھا اس لیئے انہیں والد کی مند پر ے کا حوصلہ نہ ہوا۔ پھر ان کے شاگردول کی نگاہیں ابو بکر نہشسلی پر پڑیں مگر انہوں نے صاف انکار ا الماريد العرود كو كما انهول نے بھى انكار كرويا۔ اب امام ابو عليف رضى الله تعالى عنه كى خدمت میں گذارش کی گئی آپ نے جاتی بھرلی اور قربایا میں نہیں چاہتا کہ علم مٹ جائے اور ہم ویکھتے رہ و الله علم كا أيك برا حلقه جمع بون الله علم كا أيك برا حلقه جمع بون لك اي - سرین کے علاوہ قاضی ابوبوسف اسد بن عمرو کاسم بن مصن کوفرین الهذیل اور ولید جیسے بے شار و الله اعظم سے فقد کی تعلیم حاصل کی- حضرت امام ابو حقیقہ رضی الله تعالی عند نے اپنے المرون کے لیئے علم و فضل کے دروازے کھول دیے اس محبت و شفقت کے دامن کھیلا دیے احسان ر کی مثلیں قائم کر دیں اور اینے شاگروو ل کو اس طرح زبور علم سے آرامت کیا کہ میہ لوگ مستعلی میں آسان علم و فضل کے آفاب و متاب بن کر چیکتے رہے۔ اس زمانہ میں کوف کے علماء میں ا الله الميا طبقه بھی موجود تھا جو حضرت الم ابوطيفه رضى الله تعالى عند کے مخالف تھا جن ميس ابن ۔ 'شریک اور مقیان جیسے بااثر علماء تھے۔ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے' آپ کے عیوب تکا لتے' مع الله تعالق میں رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عنه کی محنت اور علمی متعداد نے سارے کوف کو متاثر کرلیا۔ اب نہ صرف علاء تھم در الله اس وقت کے امراء " ا ما امیرو غریب مختاج و غنی سب حضرت کے مداح نظر آنے گئے۔

## الم الوحنيف نفتي الفيئة كي قابليت كاشهره

حضرت واور طائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں حضرت جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ استحد اللہ علیہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں حضرت جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ کو صف اول کے فقید اور عالم دین تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادہ اساعیل کی صند پر بمضایا گیا۔ وہ اس عظیم کام سے عمدہ برا نہ ہو سکے۔ ان پر علم آریخ، علم شعر اور کی مند کا حق اوا نہ سکے۔ پھر آپ کے ایک وو قابل شاگردوں کو بھی اس مند کا حق اوا نہ ہوئے۔ آخر کار ابوحصین عبیب ابنی تابت اور حضرت حماد رضی مند سلی عنہ کو آمادہ کیا عنہ کے آمادہ کیا عنہ کو آمادہ کیا عنہ کو آمادہ کیا

کہ وہ اپنے استاد کے سلسلہ تعلیم و تدریس کو جاری رکھیں۔ حضرت امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجوان ہے علی اعتبار سے بلند مرتبہ اور ووات مند بھی ہے۔ آپ کے کاروبار میں اتنی و معت بھی کہ ہزاروں مساکین اور غرباء آپ سے الداد لیتے ہے۔ آپ کی سخاوت نے سارے کوفہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ آپ احباب کے اصرار پر استاد کی مند پر جیٹے 'تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے حق اوا کر دیا۔ اور دور دور سے طقہ درس میں جمح ہونے گئے۔ دکام و امراء بھی آپ کے معترف ہو گئے اور ہر مسئلہ میں آپ کی خدمت میں آنے گئے۔ آپ کی علمی شہرت نے سارے عالم اسلام کو متاثر کر دیا۔

ایک وقت آیا کہ کوفہ اور یصرہ کے جید علائے کرام بھی آپ کے طقہ تدریس میں آنے سے قاصی ابویوسف اسد بن عمرہ قاسم بن سفن ابو بحر بنی اور واید بن ابان جیسے اہل علم آپ کے شاگرہ جنے۔ ان لوگوں نے حضرت المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کو سارے عالم اسلام میں پھیلایا اس کے باوجود کوفہ میں علماء کا ایک البیا طبقہ بھی موجود تھا جو حضرت المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر آنا الزام تراشی کر آنا لوگوں میں غلط خیالات کا اظہار کر آنا ان میں ابن ابن سفی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر آنا الزام تراشی کر آنا لوگوں میں غلط خیالات کا اظہار کر آنا ان میں ابن ابن شہرمہ المام سفیان توری اور قاضی شریک جیسے بڑے بڑے بڑے علمی تھے ان علماء کے علمی اور علاوہ ان حضرات کے ذیراثر بے شار اوگ آپ کی مخالفت پر تیار رہتے۔ بایں ہمہ آپ اپ کا علمی علاوہ ان حضرات کے ذیراثر بے شار اوگ آپ کی مخالفت پر تیار رہتے۔ بایں ہمہ آپ اپ کا علمی طقہ سارے کونے میں زیادہ وسیج تھا حق کہ علمات بھرہ مصر بغداد اور تمام کے تمام آپ کے درس سے استفادہ کرنے آتے۔

آپ ہر سائل کو جواب نمایت حوصلے اور اعتاد سے دیتے اور وسیع النظری کا مظاہرہ فرماتے۔
بحض غریب علاء اور کمزور اہل علم آپ سے علمی مسائل کے ساتھ ساتھ ملی عطیات بھی پاتے۔ آپ
اینے ہم مسلک امراء اور روسا کو شخائف دیتے۔ اس طرح آپ کی علمی روشنیاں علاء کرام کے طقے
سے نکل کر امراء اور وزراء کے ایوانوں کو درخشل کرنے لگیں۔ آپ کو سادات سے بڑی محبت تھی
اور ان خاندانوں کو مائی اور و بیم پہنچاتے۔ آپ ہر مشکل وقت میں نمایت عابت قدی سے کھڑے
ہوتے۔ آپ کے ان ذاتی اوصاف کی وجہ سے ہر مجلس میں آپ کی تعریف اور توصیف ہوتی۔ آپ

ستے فرائے کم علموں کو تھوڑے عرصہ میں ایسا آراستہ کرتے کہ انہیں اپ آپ پر پورا احداد المحاد الدور وہ اپنے شہول میں جاکر ان اسباق کو لوگوں کے سامنے دہرائے تو لوگ عش عش کر اشھے۔ اور وہ اپنے شہول کے سامنے آپ کو نیبی ایداد آتی اور آپ نمایت مطمئن ہو کر اپنا کام جاری

امام الائم، ابو بكر زرنجرى ما لير ان حالات ير روشن والت بهوك فرمات بين كه حضرت امام الله الله الله تعالى عنه ك تلافه (شاكردول) جن وليد حسن بن زياد واؤوطائي بوسف بن خالد حسن الله تعالى عنه ك تلافه (شاكردول) جن وليد حسن الله س مبارك مغيره بن حزه اور محمد الله س مبارك مغيره بن حزه اور محمد الله تعالى عليم جيسے حضرات في دنيات علم بيس روشنايال بهيلا ديں۔ آپ ك الله تعالى ميل علماء كرام اليس علماء كرام اليس عن جو صاحب تصانف بوت اور ان كي فقهي تايفات في ايك مسلم وستار كيا۔ ميرا قصيده امام اعظم رضي الله تعالى عنه كي عظمت اور شان بين طاحظه فرمائيس س

والقضايا و حاتمى البنان صحب استاذه قروم الزمان ماثناه من العدى قط ثانى مالنعمان فى الخليفة ثانى اترى الزج نال فضل السنان بقطوع الطلى الصقيل اليمانى لم تقعقع لعقله بالشنان فاطعموا من خوان هذى المعانى ن نعمان حیدری الفتاوی اسندته الی وساد الفتاوی ثم ارخی عنانه فی الفتاوی مثله قد طلبت جهلا فمهلا قد تمنی الثری علاء الثریا لاتشیه عصاک ان کنت شهما صاد بالعقل معضلات الفتاوی قد جلا للوری خوان المعانی

نخلة الفقه قد ابرت اجتهادا ففناواک قد حلت کالمشان الکلوا من مشان فقهک لکن سرقاً بالنهار کالور شان ان سفیان قد اتاک عشاء ساترا راسه بمسح الهوان قد علمنا ولیمة الذّب عشیاً فضلة اللیث من صبود سمان

# معرت سفيان توري ريافيد كي مجلس مين امام ابو حنيف د الفينا التابيك كا تذكره

ایک محض حضرت سفیان توری رفی رحمته الله علیه کی محفل میں آیا وہ مروجه علوم کا ماہر 💴 س نے امام سفیان اوری رافیہ سے یو چھا آپ حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی بد گوئی ا کرتے ہیں ؟ آپ نے پوچھا وہ کیسے ؟ اس نے کما میں نے ساہے وہ ہربات نمایت محقیق صحت ا الله سے كتے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كه ميں جرمتلد كتاب اللہ سے بيان كرتا مول- اس ميں نہ ے و سنت رسول الله طرابيل سے ليتا بول اس ميں نہ ہو تو صحابہ كرام كے اقوال و اعمال سے ليتا ا الکر صحابہ کے اقوال و افعال میں اختلاف ہو تو ترجی تھی تعفی ، توال کو چھوڑ دیتا ہوں بعض کو 💨 كرايتا مول- جهال جمهور صحابه كى رائع مو قبول كريّا مون عمال أيك صحابي كا قول مواس جهورٌ می رہا ہوں۔ میں صحابہ کے اعمال و اقوال پر کسی ووسرے کی رائے کو ترجیح میں دیتا مثلاً ابراہیم ۔۔۔ حسن ابن سیرین سعید بن مسیب اور دوسرے جلیل القدر تابھی علماء کے اقوال کو صحابہ ے اقوال کے مامنے وزن نہیں دیتا۔ ( کاب میں کئی تابعین کے اسائے گرامی لکھے گئے ہیں ) ان وں نے اجتماد کیا ہے میں نے بھی ایسے مسائل میں اجتماد کیا ہے اور یہ میراحق ہے۔ یہ بات س العرت سفیان توری راثی تھوڑی دہرے لیئے خاموش رہے پھر فرمایا ( آپ کے بیر کلمات حاضرین اس نے کھے لیئے ہیں ) ہم صدیت کی شاوت س کر خوفردہ ہوتے ہیں اور لوگول کی بدا المالیول ير ورنش كرتے بين و تدول كا محاب كرتے بين مرف والول كے ليئے معقرت كى وعاكرتے بين ان كى تھے سنتے ہیں' جو قاتل قبول ہول مان کیتے ہیں' جن امور پر ہم آگاہ نمیں ہوتے علماء کرام کے سپرد کر ہے ہیں۔ ہم اپنی رائے کو مشم کر سکتے ہیں لیکن علماء اسلام کو مشم شیس کر سکتے۔

## م الوصنيفه الفقالينيَّة أور شحقيق احاريث

حسن بن صالح رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام البوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کے نائخ معنوخ کے متعلق بوی شخفیق و جبتی اور جدوجمد فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث پر عمل فرماتے جو معنوخ خابت نہ ہو اور صبح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مروی ہو۔ اس

مناقب امام اعظم مصيدين

کے اور صحابہ کی روایات کو بھی نمایت صحت اور سند سے قبول فرماتے تھے۔ آپ کو اہل کوفد کے علام کرام و علوم احادیث و فقد کا علم تھا۔ آپ شمر کے فقید اور عالم حضرات کے عمل کی پیروی کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کلام اللہ میں ناخ آیات بھی ہیں اور منسوخ بھی ۔ ایسے ہی احادیث میں نائخ بھی ہیں اور منسوخ بھی۔ ایسے ہی احادیث میں نائخ بھی ہیں اور منسوخ بھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے وصال کے قریب ذمانہ کی احادیث اور روایات کا برفاعظم تھا۔ آپ اپنی ہی روایات اور احادیث پر عمل کرتے تھے۔

عبد الرزاق (مولف صند عبد الرزاق) فرماتے ہیں کہ میں معمر کے ہاں بیٹا تھا' ان کے پاس ابن مبارک رابیجہ تشریف لائے' انہوں نے فرمایا میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بڑھ کر کوئی ایسا عالم دمین نہیں دیکھا جو فقہ میں گفتگو کرنا ہو اور ان کے قیاس کے مقابلہ میں تمام علماء کے قیاس ہے وزن ہیں۔ ابن مبارک رابیجہ نے من کر خاموشی اختیارکی اور اس بات سے انکار نہیں کیا۔

## فقهی مسائل پرایک بحث

جورین حسن رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ قیاسات پر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند خوب بحث فرمایا کرتے ہے۔ اپنے شاگردوں کو قیاس کی وجوہات تفصیل سے بتاتے ہے۔ جو طافہ ہ آپ کے قیاس کو پہند فرماتے ' اس پر عمل کرتے۔ جن باتوں سے اختلاف کرتے آپ ان پر مزید شخیق فرماتے حتی کہ جب سب طافہ مطمئن ہو جانے ' اتفاق کر لیتے تو پھر اس بات پر عمل کی اجازت ہوتی۔ جس مسلہ پر اتفاق نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسلہ پر اتفاق نہ ہوتی است چھوڑ دیا جاتا۔ ایک ایک مسلہ پر گھتوں گھتا ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک فقیہ کو کس وقت اجازت ہے کہ وہ فتویٰ دے یا فیصلہ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا گیا کہ ایک فقیہ کو کس وقت اجازت ہے کہ وہ فتویٰ دے یا فیصلہ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخیقات اور اقبل کو جانا ہو پھر فتویٰ دینے کمل عبور حاصل ہو پھر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخیقات اور اقبل کو جانا ہو پھر فتویٰ دینے کا مائل ہے۔

# المام ابوصنيف الفي المنابئة كى خراسان من شرت

حضرت این مبارک فرماتے ریافتہ میں کہ جن دنوں محمد بن واسع مالیت خراسان میں تشریف

ے قبیصہ بن ذویب نے اعلان کیا کہ تمہارے شریس ایک صاحب وجوت تشریف الحتے ہیں ان استفادہ کرد۔ اس اعلان پر برے اوگ جی بوے اوگوں نے آپ سے فقہ پر محفظوری مسائل وقت انہوں نے فرایا۔ آج عالم اسلام میں فقہ میں ایک نوجوان ماہرے جس کا نام انعمان اور کثیت منظم نہوں نے فرایا۔ آج عالم اسلام میں فقہ میں ایک نوجوان ماہرے جس کا نام الجومنیفہ رضی الله عند کا بہ پہلا تعارف تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ فقہ میں ماہرے کیا وہ احادث نوی سے ناواقف من منہ کا بہ پہلا تعارف تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ فقہ میں کمال رکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ فشک سے آپ نے فرمایا۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ تو علم حدیث میں کمال رکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ فشک سے رواں کو ترکیوروں (پرانی کیجور کے بدلے میں نازہ کیجور) کے عوض بیچے کو جائز سیجھتا ہے۔ این کے فرمایا ہاں! لوگوں نے کما یہ تو سعید بن مسیب روائی کی دوامیت حدیث کے خلاف ہے۔ ابن روایت حدیث سعید تو " شاؤ " ہے زیر انی عراقی بیا تھی اس نے واحد راوی ہیں اور ان روایت تو حدول ہیں جو ای سیجی جاتی ہے۔ اب فرمائے جو شخص احادیث کی ان جونیات تک نظر رکھتا ہو وہ مدیث سے بہ فرمائے جو شخص احادیث کی ان جونیات تک نظر رکھتا ہو وہ مدیث سے بہ فرمائے ہو شخص احادیث کی ان جونیات تک نظر رکھتا ہو وہ مدیث سے بے فرہو سکتا ہے۔

## ا او صنیفه نفت انتها کی احادیث پر مهارت

اسد بن عرورحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سے کہ جب سمیں ایسی بات کموں جے ہیں حدیث ہیں نہیں یا سکا تو اس کی تلاش کرو۔ انشاء اللہ وہ کسی حدیث میں نہیں یا سکا تو اس کی تلاش کرو۔ انشاء اللہ وہ کسی حیث میں ضرور لیے گی۔ ایک ون آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے شم کھائی کہ ہیں تمین ماہ تک یوں ہو جماع نہیں کرول گا ہے " ایلا " نہیں ہو گا جب تک وہ مکمل چار ماہ کی قتم نہ کھائے۔ یہ ایسی کہ ام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث بیان نہیں کی اس کے باوجود فرمایا کے مدیث بیان نہیں کی اس کے باوجود فرمایا کے من حدیث تائش کرو۔ ایک عرصہ گزر گیا آیک ون سعید بن ابی عروبہ تشریف لائے اس زمانہ ن کی عادت تھی کہ ہر طرح کے علماء کرام سے طفے جلتے رہجے تھے۔ انہیں علمائے کرام کے انہیں کی عادت تھی کہ ہر طرح کے علماء کرام سے طفے جلتے رہجے تھے۔ انہیں علمائے کرام کے قریب سے دریث سائی گئی ہے ' انہیں کے فراید یہ حدیث سائی گئی ہے ' انہیں کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کے فراید یہ حدیث نائی کہ جس نے فتم کہ دورت نہیں کرے گا لیکن اس نے چار ماہ بورے نہ کیکے تو یہ "

ایلا "کرنے والا نہ ہو گا۔ آپ کی بیہ بات من کر ہم امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی حدیث سائی "آپ بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے بوچھا آپ نے اس دوامیت کے عننے سے پہلے اس مسئلہ کو کس طرح سمجھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کتاب اللہ سے۔

الله تعالى فى قرماياكم للذين يؤلون من نسائهم اربعة اشهر (سورة البقرة ٢٣٩) "جو فتم كها بينه بين كه وه اين عورتول كى ياس جار ماه شيس جائيس كه-" بيس فى گوارا ند كياكم چاز ماه كى مسلت كى مسلت كى مسلت كى مسلك بين اين رائ سے تين ماه كى قسم پر " ايلا "كافيصله كر دول-

# سیدنا صدیق اکبر نفخ اللہ است امام ابو حنیفہ را اللہ کی مماثلت

الم الائمہ ابو جنیقہ رضی اللہ تعالی عنے کی زندگی بھر کو سش رہی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر زندگی بسر کریں۔ آپ کے اقوال' افعال' خصائل پر حتی الامکان پابندی کرتے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل السحابہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے قریت اس لیئے تھی کہ وہ مزاج شناس عادات رسول اللہ طرفیق سے۔ ان سے بردھ کر تمام صحابہ کرام میں عالم' واقف' متقی' پر بیزگار' عبادت گزار' سخی' جواد اور جاگٹار کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ صدیق رضی اللہ عنہ کوفہ میں ابتدائی عنہ کہ میں دکانداری کرتے ہے۔ کیڑے کا کاروبار تھا۔ امام ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ابتدائی دندگی میں کاروبار بھی کیا۔ اس طرح حضرت معدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذندگی میں کاروبار بھی کیا۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذندگی میں کاروبار بھی کیا۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذندگی کا آیک لیے آپ نے اپنی زندگی میں شائل کرلیا۔

## حضرت المام الوحنيف نفي المعالية كالعاديث رسول الله المايام عشق

یکی بن آوم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی نائخ و منسول ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتل بلعری تمام احادیث کو جمع کر کے ان روایات پر عمل کرتے سے جو آپ کی ذندگی کے آخری ایام میں ذیر عمل تھیں۔ آپ احادیث کے مقابلہ میں قیاس کو شیس ۔ تصدید سے معابلہ میں قیاس کو شیس ۔ لئے تھے۔ امام این الموفق میلئے (مصنف کتاب ) فرماتے ہیں کہ سے حدیث پہلے حسن بن شالح ہے۔

ای طرح امام ابو حنیفہ بیانی نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی افتدا میں ایک ایک طرح امام ابو حنیفہ بیانی نے دخترت ابو بحر صدیق رضی اللہ کانوں کو عمامہ سے چھپایا جا سکتا ہے جا سکتا ہے ایک کو نمیں چھپایا جا سکتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا بیہ فرمان سامنے آیا سفور ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ناک اور کان کی دیت کا ایک ہی تھم دیا ہے تو امام سفور ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ناک اور کان کی دیت کا ایک ہی تھم دیا ہے تو امام سفور ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ناک کر کے عمل بالجدیث کا فیصلہ کیا۔

علی بن عاصم ریٹی فرماتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند ابتداء میں عطاء ریائی کے بیائی کے بیائی دیائی میں بن فوی دیا کہ حضرت الس بن بن فوی دیا کہ حض کی مدت تین دن سے دس دن تک ہے باتی ایام میں میں آئے کہ حیض کی مدت تین دن سے دس دن تک ہے باتی ایام میں بن آئے تو استحاضہ ہے تو آپ نے سابقہ فوئی سے رجوع کر لیا اور اپنا قیاس ترک کر دیا۔

طف الاحمر ما الله فرمات بين كه ميرك معتمد عليه لهم ابوطيفه رضى الله تعالى عنه بين آب

میر کے نوافل نیم پڑھا کرتے تھے اور نہ بعد از عید نوافل ادا کرتے۔ میں نے ایک دن اران کیا کہ
پوچھوں آپ نوافل کیوں نمیں پڑھے ' میں نے عرض کیا جھے آپ پر بے حد اعماد ہے آپ نے عید
کی نماذ سے پہلے اور بعد میں بھی نوافل ادا نمیں کیئے تھے نیکن آج آپ پڑھ رہے ہیں ؟ آپ نے
فرمایا کہ آپ چھے حضرت علی کرم اللہ وجہدے صحیح روایت ملی ہے کہ آپ عید کی نماذ کے بعد چار
نوافل ادا کیا کرتے تھے۔

محمد بن شجاع رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں سر ہزار سے پچھ اوپر احادیث نبویہ جمع کی تھیں' بھروہ آثار بیان کیئے بھے جس پر صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چالیس ہزار الی احادیث کا انتخاب کیا جن کی صحت پر آپ کو پوری تحقیق تھی۔

### امام الوحنيف نفت المايج كالسخسان

الله تعالی عد پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ استعمال " بوضیفہ رضی الله تعالی عد پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ "استعمال" پر عمل کرتے ہیں کا شریعت ہیں کوئی ثبوت نہیں۔ ان لوگوں کو شاید علم نہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم خود " استعمال " فرمایا کرتے ہے اور یہ بات الله اور رسول سے محرق میں ہے الله علیہ و آلہ وسلم خود " استعمال " فرمایا کرتے ہیں اور یہ بات س کر ان پر عمل شاہت ہے الدین یستمعون القول فیتبعوں احسنه " وہ لوگ جو بات س کر ان پر عمل کرتے ہیں وہ سب سے برس ہے۔"

صدیث شریف میں "استحمان" کی ایون اجازت ہوئی۔ آپ نے فرطیا مار آہ المسلون حسنا فہو عنداللّہ حسن وما رآہ المسلمون سَیْنَا فَعَیْناللّہ سِیْنَیْ " ہے اہل اسلام اچھا سبحصیں وہ اللّہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اور جے مسلمان برا جانیں اللہ تعالیٰ بھی اے تابیند کرنا ہے۔ "حضرت ایاس بن معاویہ واللہ سے مووی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرطیا قیاس کو جمال تم قیاس کے لائق سمجھو۔ اگر قیاس میں خرابی پیدا ہو جائے تو استحمان کرد لینی جب قیاس فاسد ہو جائے تو وہ نظروں میں دقیق تر نظریر عمل کریں۔

حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شرمہ سے ساتھا فرماتے

### الهم الوحليفه نفت المتابئة أور احاديث نبوي مليكم

الم یحیٰ بن نفر بن حاجب بیلی قرماتے ہیں کہ جھے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میرے پاس احادیث نبوی کے مجموعوں کے بے شار صندوق بھرے پڑے ہیں ان میں سے چند صندوق ایسے ہیں جن کی روشنی میں جھے علم فقہ کی ترتیب و تحصیل میں مدو ملی۔

امام حسن بن زیاد میشید فرماتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند جار ہزار احادیث سے استاد کرم حماد بن سلیمان سے نومایا کرتے تھے۔ ان جار ہزار احادیث میں سے دد ہزار احادیث این استاد کرم حماد بن سلیمان سنیمان سند تعالی عند سے حاصل کیس اور دو ہزار دوسرے مشارم احادیث سے لمی شخیں۔

امام ابو یوسف ویٹی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم امام ابوطنیفہ رضی کے قالی عنہ کی خدمت میں طاخر ہوتے تو آپ بوچھتے کیا تہمارے پاس کچھ ایسی احادیث یا آثار ہیں ہے ہے مسئلہ حل ہو سکے۔ جب ہم احادیث یا آثار ردایت کرتے تو آپ غور سے ان احادیث کا کہ لیت کی جب بن احادیث کی تصدیق فرماتے ہم ان پر عمل کرتے۔ (بید اس وقت کی بات ہے کی احادیث اور آثار پر ابھی جرح و تعدیل کا کام نہیں ہوا تھا اور جب تک ذخیرہ احادیث کھر کر سے نہیں آیا تھا۔) ہمیں حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آثار میں راہنمائی حاصل موقی تھی۔ اگر احادیث سے بات نہ بنتی تو قیاس فرماتے ورنہ " استحسان " سے کام لیتے۔

الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصرت الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ عنہ کے جب کا ہوتی ہوتی تو عوام سے بہٹ کر آپ ہمیں علیحدہ خلوت میں اسائل پر محفظہ کرنا ہوتی تو عوام سے بہٹ کر آپ ہمیں علیحدہ خلوت میں برحا اسے مشوراہ رسمراہ رسمراہ رسمراہ کرنا ہوتی کو بلا لیتے۔ ذر قرآن پاک خوبصورت لہد میں برحا

بناقب امام اعظم ۴۰۱

کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی چند آیات پڑھتے اس کے بعد ہم ، تین ممائل پر بحث و تحیص کرتے۔

حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے بہ جھاک امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے کتنے ممائل پر گفتگو فرمائی تو آپ نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ ماٹر بزار ممائل پر آپ نے گفتگو فرمائل پر آپ نے گفتگو فرمائل پر آپ نے گفتگو اورائی سے تعداد حضرت امام ابوبوسف بولئے کے علم میں ہے ورنہ ہمیں ثقتہ بزرگوں نے بتایا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ کے تراسی بزار ممائل پر جھنگو فرمائی تھی۔ اللہ تعالی عنہ فقہ کی براہ اصل عبادات میں۔ اگر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کی بہ خدمت نہ مبادات میں۔ اگر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کی بہ خدمت نہ کرتے تو ہم لوگ قیامت تک بھنگتے رہے۔

#### كتاب العلم والمتعلم

حفرت الم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کے استفساد پر فرایا کہ عمل علم کے آلیج ہوتا ہے جس طرح انسانی جسم کے اعضاء آئے کی روشن کے آلیج ہوتے ہیں' علم کی روشنی میں عمل خواہ تحوزا ہی ہو گروہ کثرت عمل ہو جمالت کے اندھروں میں کیا جائے نفع رسال نہیں ہوتا۔ اس طرح آگر زاد سفر جنگل' ہدایت اور راہنمائی کے ساتھ ہو تو کثرت زاد راہ سے کہیں بہتر ہے۔ جو بحشاتے ہوئے مسافروں کی ویر تک کفایت نہیں کر کتی۔ اللہ تعالی اس کی راہنمائی اس آیت کرمے سے فرماتا ہے فرماتا ہے۔

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول اللاباب ٥ (سورة الزمر-٩) " وه نافرانوں كى طرح موجائے گا آپ فراد يج كياجائے والے اور نہ جائے والے برابر موسكتے بين "هيحت توونى مائتے بين جوجائے بين-"

ایک طالب علم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ایک فخص عدل کو تو جانا ہے گر ظالم اور ظلم کو نمیں جانا اور اسے اس کی اہمیت حاصل ہے جس طرح ہم کتے ہیں۔ فلاں عارف بالحق یا وہ اہل اللہ ہے حالاتکہ وہ بے علم ہوتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا " جو شخص عدل کو جانا ہے اسے اس کے اوصاف اور مقاصد بھی معلوم ہوتے ہیں گر ظالم ظلم کو نمیں جانا وہ تو عدل اور جور دونوں اس کے اوصاف اور مقاصد بھی معلوم ہوتے ہیں گر ظالم ظلم کو نمیں جانا وہ تو عدل اور جور دونوں

ے بیاں ہے۔ اے برادر! میرے نزدیک ہر قتم کی جمالت ایک اندھرا ہے۔"

میری گفتگو کی وضاحت اس مثال سے واضح ہو جائے گی کہ جار مخصوں کو ایک سفید کیڑا ملا الما عادول ایک دو سرے سے کیڑے کا رنگ او چھنے گئے۔ ایک نے کما یہ سرخ رنگ کا کیڑا ہے یے نے کما نیس یہ زرد ہے تیرے نے کما محمد ساہ رنگ کا کیڑا ہے ، چوتھا کہنے لگا یہ سفید رنگ ے۔ ہم ان تنیوں میں سے کس کو ورست کہیں گے۔ اس کی مزید مثال فقهی دنیا میں ویکھیں-یہ جند کہتا ہے کہ زانی کو ہم کافر نہیں کہتے حالاتکہ ان کے سامنے سے روایت موجود ہے کہ جب ونا كريّا ہے تو اس كا ايمان اس كے جم نے نكل جاتا ہے۔ ايسے بى ايك شخص مركميا۔ وہ مالدار میں پر جج فرض تھا' اس نے جج نہیں کیا۔ ہم حنی تو اے مومن کہیں گے اور اس کی نماز جنازہ کے بیات گے' وعائے مغفرت بھی کریں گے اور اے مسلمانوں کے قبرمثان میں دفن کریں گے اور ے وارٹوں کو جج بدل کرنے کی تقیمت بھی کریں گے لیکن اس کی محذیب نہیں ممریں گے۔ مگر یں لبتہ یہ کہتا ہے کہ ایسا آدمی میمودی کی موت مرا ہے ایر نصرانی اور خوارج کا رویہ ہے۔ جس و ہم اپنی بات منوانے کے لیئے خوارج کو دلائل دیتے ہیں ایسے ہی شیعہ عقائد رکھنے والے کئی ۔ کی اصلاح کریں گے۔ ای طرح مرجۂ کے کئی عقائد ایسے ہیں جن کی تروید ضرد دی ریں گے۔ ہر گروہ ' ہر طبقہ جب کوئی بات کر آ ہے اپنی بساط کے مطابق بری تحقیق و تر کین کر کے پیش ے۔ وہ اس کے خبوت میں کئی روایات اور احادیث بھی بیش کر آ ہے۔ اسے مگمان ہے کہ رسول \_ سی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس کے کہنے کے مطابق فرمایا ہے۔ اس روش سے کئی جھڑے اور 

حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے جمیں جس اسلام کی وعوت دی وہ تو امن اور سلامتی کا - - حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی ذات اقدس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ تو المسلمان ایک دو سرے سے دست و گریبان ہوں مضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سفے

ا اعتدال والاغرب دیا ہے۔

## اختلانی روایات کی وجه

حضرت امام ابوصنیفہ رضی الله تعالی عند کے نزدیک ان روایات میں اختلاف کی وجہ بیر ہے کہ ان میں بعض نات میں بعض منسوخ میں۔ ہم اس طرح روایت کریں کے جیسے ہم تک پنچی ہیں کیکن ان لوگول پر افسوس ہے کہ انہوں نے اپنا انجام سوچے بغیر ہی خود کو عوام کے سامنے برا بنا کر پیش کیا اور عدا" منسوخ احادیث بیان کرتے جاتے ہیں حالاتک منسوخ احادیث پر عمل کرنا گراہی ہے مرب لوگ این جمالت کی وجہ سے الی احادیث ساتے جاتے ہیں جن کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں اور وہ او گول کو مگراہ کرتے جائیں گے ( انج مارے دور کے فیرمقلدیں بھی اس طرح کر رہے ہیں ) جارا تو ایمان ہے کہ حضور می کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک آیت کے کہی دو معانی بیان نعیں فرمائے۔ بو آیت منسوخ ہوتی ہے اے قرآن خود بھی منسوخ بنایا ہے اور صنور نبی کریم صی الله عليه وآله وسلم بھي اسے نامخ العل بيان فرماكر قرآني شادت ديتے ہيں-

#### ناسخ ومنسوخ آيات كاليك قاعده

بعض لوگوں کے خیال میں ٹائخ و منسوخ کا اطلاق اجتناد صفات میں شیں ہو آ۔ باخ و منسون کا تعلق صرف اور صرف امرو تنی یا احکام خداوندی پر ہوتا ہے اور اس پر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که مندرجه بالا خیالات رکھنے والے حفرات کی ہم قدمت اور تکازیب اس لیے نہیں كرتے كدوه لاعلمي كے تجاب ميں ميں۔ أكر جم ان روايات كى مكذيب كريں كے تو كويا (معاذ الله ) جم رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی احادیث کی محمد یب کریں گے۔ ہم اگر ان کی بات ہے انفاق میں کرتے تو وہ بھی اس لیئے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ی افتراء باندھ رہے ہیں۔ ہم احادیث یا روایات کی تکذیب نمیں کرتے ہم تو ان لوگوں کے اس عمل ک تكذيب كرتے بيں كد جب رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے سابقه احكام منسوخ كرك بمتر انداز میں راہنمائی فرمائی ہے تو اس پر کیوں عمل نہ کریں۔

ایک مخض کتا ہے جیں مومن ہوں ان تمام امور پر ایمان لا با ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ

۔ وسلم نے بیان فرمائے ' اب اس اعلان کے بعد وہی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و اللہ وسلم ا طرف الی باتیں منسوب کر دے جو قرآن کے خلاف میں تو ہم ایسے شخص کی جمالت کو رو تو اللہ علیہ کریں گے۔ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان کا روشیں اس محص کی لاعلمی کا رو ے یا اس کی بہٹ وحری کا رو ہے جو اس نے اپنی جمالت کی وجہ سے حضور نجی کریم صلی اللہ علیہ و ملم کی ذات گرائی ہے منسوب کر دیا ہے۔ حضور مالی یم وہ احادیث جو تھر کر ہارے مامنے ال میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر زمانہ میں صحابہ کرام کی معرفت لوگوں ے پنجی ہیں جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے ایس تمام روایات جارے ایمان کا حصہ ہیں۔ انسیس من الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرجم كوابى ديت بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الله اور ساتھ بی گواہی ویتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلد وسلم نے آج تک کوئی بھی یات (عدیث) نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے از خود ا بات نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعوت اسلام کا تھم ریا اور ایک ایک بات لوگوں تک و کا تھم دیا۔ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات الین نمیں تکلتی تھی جو اللہ تعالی کی مرض کے عف ہو۔ آپ نے مجھی ازرہ تکلف بات نہیں گ۔ آپ کی صداقت اور امانت کی شماوت قرآن مع في ان الفاظ من فرماني من يطع الرسول فقد اطاع الله "جو مخص حضور ما الماعت رے گاوہ اللہ كى اطاعت كرے گا۔"

حضرت الم ابوطنیفه رضی الله تعالی عند فے " تعلیم المتعلم" ایک بهت بری کتاب متب فرمائی ہے۔ ہم اس مختم ی کتاب میں ان تمام امور کو بیان نہیں کر کتے جو حضرات اس مضوع پر تفصیل سے پڑھنا چاہجے ہیں وہ الم اعظم کی تصانیف کی طرف رجوع فرمائیں۔

عينيه قبط لذاذة الاغفاء لله ثم السنة الغراء نظروا بنور الحق في الظلماء

ن الامام اباحنيفة لم ينق و على كتاب الله منهبه بنى د اجتماع المسلمين فانهم ثم القياس على الاصول فانه زهر نما في الملة الزهراء ماذًا جواب عداه ماذًا ان يقل لهم اهذًا صاحب الآراء راموا القياس على النصوص فما اهتلوا وتخبطوا كتخبط العشوا

(ترجمہ) وہ امام ابوطیفہ جن کی آنکھوں نے آج تک بھی ففلت کی لذت نہیں چکھی۔ ہیا ان کا فرجہ اللہ کی کتاب اور حضور ماٹھینا کی سنت کی پیروی ہے۔ ہیا پھر اجماع امت کے فیصلوں پر جنہوں نے اندھیروں میں اللہ کا نور ویکھا ہے۔ ہیا پھر تیاس جو ذکورہ اصولوں پر ایک ایما پھول ہے جس سے ملت اسلامیہ کی رونفیس چک اشھیں۔ ہیا آج آپ کے دشمنوں کے پاس اس بلت کا کیا شوت ہے کہ وہ صاحب الرائے تھے۔ ہیا انہوں نے بھیشہ قیاس کو نصوص کی بنیادوں پر بیش کیا۔ ہیا آپ کے وشمن آپ کے فیصلوں کو من کر ایسے جران ہوتے ہیں جیسے اندھی او نی جنگل بیس ماری ماری پھرتی ہو۔ ہیا ان لوگوں نے آپ کے صرف قیاس پر اعتراض کیئے انہیں معلوم نہیں کہ قیاس فقما کی ایک ہو۔ ہیا ان کی پہلیاں اس کے فیم ان کی پہلیاں اس کے فیم وہ موداوی پر لیٹ گئ ان کی پہلیاں بھی سے جیسے اندھی او کی بار کیا اس کے فیم وہ موداوی بر ایس گئ ان کی پہلیاں سے میسل گئی ہیں۔ ہیا انہوں نے کامیابی کے مجون سے علاج کیا اس کے فیم وہ موداوی





# المام ابو حذیفہ الفقائد کے فروج کے بنیادی اصول

ہم نے یہ مختلف " مناقب السیمری " سے نقل کی ہے۔ آخر میں سعد بن معاذ رہ ہے فرمایا ۔ اسم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ان سات باتوں میں ابلسنت وجماعت کے نظریات کو جمع فرمایا ۔ ۔۔ وکی شخص اگر آٹھوال جملہ یا کلمہ پردھائے گا تو نہ پڑھتکے گا۔

## م عیاض بالیم ام ابو حنیفہ دھی النہ کا کے فضائل بیان کرتے ہیں

حضرت نفیل عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے

ے نقیہ ہی نمیں تھے بلکہ نقیمان وقت کے امام شھر تقوی اور ورع میں آپ ہے مثال تھے۔

والت کے مالک ہونے کی وجہ سے غرباء و مساکین کے مدوگار تھے۔ آپ کے پاس جو بھی مفلوک

آ اسے خالی نہ جانے ویے ' آپ خصوصی طور پر طلباء اور اساتذہ پر بڑا خرچ کرتے تھے۔ رات

ت کرتے ' شب بیراری میں مصروف رہتے ' کم گھ اور خاموش طبع تھے۔ حلال و حرام کے

ی بری تفصیل سے گفتگو فرماتے اور اس سلسلے میں خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ بادشاہ اور

امراء کے مال و دولت سے دور رہا کرتے تھے۔ ابن صباح رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے اخلاق و عادات میں علیہ کے اللہ علیہ کے معافلات و عادات میں علیہ کے محفظات کرتا تو اس کے جواب میں سب سے پہلے کی صدیث بیان فرماتے ' پھر صحابہ کرام اور تابعین کے عمل سے دلائل دیتے' اگر ایسا نہ ہو تا تو آپ قیاس کرتے اور قیاس کو بڑے خوبصورت انداز میں چیش کرتے۔

#### كفرك فتوى سے احتراز

اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ظاری منیں کرتے تھے جب تک کوئی شخص خود نکلنے کے لیئے اقدام نہ کرے الیجی جب تک کوئی شخص ضروریات دین سے بیزاری کا اظہار نہ کرے یا انکار نہ کرے اس وقت تک اس کے خلاف فتوی صادہ منیں کرتے تھے۔ آپ نمایت امین تھے 'شمنشاہ وقت نے آپ کو ایک بار اپنے خزانوں کی چابیال عنایت کرنا چابیں تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کما کہ میں اس ذمہ داری کو نمیں نبھا سکا۔ بادشاہ نے اسے ایسنظرم و عنایت کی تو بین قرار دیتے ہوئے آپ کو کو ڈوں کی سزا دی۔ آپ نے امانت میں خیانت کے در کی بجائے کو ڈوں کی سزا دی۔ آپ نے امانت میں خیانت کے در کی بجائے کو ڈوں کی سزا کو لیک کما۔

حضرت حسن بن زیادہ لولوئی ملیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ بنے فرمایے میں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا کے فرمای جاری واتی رائے ہے بہتر قیاس فرمائے تو ہم اسے تشلیم کریں گے اور اسے بنی برجمواب تصور کریں گے۔ محرکوئی ایسا قیاس سامنے تو اللہ کا۔

### حضرت امام الوحنيفه تفتيا المتابئة كأحديث ياك يرعمل

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اگر کوئی بات حدیث پاک ہے ال جاتی تو آپ کسی دو سری چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ حدیث پاک ہے راہنمائی نہ ملتی تو صحاب کرام کے اقوال اور اعمال کو احتیار کیا جاتا' اگر وہاں ہے بھی راہنمائی نہ ملتی تو تحقیقی انداز میں قیاس فرماتے' اگر تابعین میں ہے کوئی اچھی بات کرتا تو اس ہے بات چیت کر کے یقینا قبول کرتے۔ (آپ

تقب لمام اعظم

ت بھی تھے اور آبعین کو قیاس کا حق دیتے تھے بشرطیکہ وہ قیاس قرآن و احادیث کی روشنی میں سے ہا۔)

یں بات ہمیں " سند امام اعظم رافید " میں بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رافید اللہ اللہ اللہ عبد کے جات ہمیں " مند امام الوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے سنا آپ نے قربایا کہ رسول اللہ اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث پاک میرے سر آتھوں پر ' ہم صرف اور صرف ای پر عمل کریں کے اس کے سوا باتی جو اقوال سامنے آئیں گے وہ اضافی اور اختیاری ہوں گے ' ان کے علاوہ اجتماد کا جراک کو حاصل ہے۔

حفزت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ان حفزات کے الزامات کی بری ذہردست تردید و یہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس اور رائے کو صدیث پر ترجیح دیتے ہیں 'ہم اولین رائے صدیث پاک کی منٹن میں قائم کرتے ہیں اور صدیث مبارک پر ہی فتوی ۔ دیتے ہیں۔

عربن حماد بن ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی سے میں حاضر ہوا اور ایک عرصہ تنک آپ کی خدمت میں رہا' آپ ہے علم حاصل کیا' جب میں سے میں میں میکیل کر کی اور ضروری مسائل پر عبور حاصل کر لیا تو امام مالک میلیے الدواع کھنے کے لیے سے سے میں نے عرض کی حضور مجھے اپنے دشمنوں خاص طور پر حاسدین سے خطرہ ہے کہ وہ لوگ سے کہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی ایسی کمیں گے جو ان میں نمیں ہیں' سے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ان کے متعلق وہ تمام باتیں جا دول جو مخالفین اپنے انداز میں بیان کرتے ہوں چاہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی خدشات ہوں تو مجھے بتا دیں۔ امام مالک رحمتہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمی گناہ کی وجہ سے آگر آپ کے فرمایا کہ بتاؤ میں نے کہا کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمی گناہ کی وجہ سے کو کافر نمیں کما کرتے تھے' امام مالک روٹیٹ میں جتم ایم مالک رائے ہے فرمایا ہے بات بھی سے کہ من کافر نمیں کما کرتے تھے جو فواحش میں جتما ہو' امام مالک رائے ہے فرمایا ہے بات بھی سے اس نے مزید کما کہ آپ فرمایا کرتے ہے کہ آگر کوئی مومن کمی مسلمان محمد آئی ہی کر سے بھی اسے کافر نمیں کئتے تھے۔ امام مالک رائے تھے کہ آگر کوئی مومن کمی مسلمان کو محمد آئی ایسی نظرانداز کر دیں۔

معنرت امام مالک روائی کہ میں نے سنا کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ فرمائے ہیں کہ میرا ایمان جرئیل علیہ السلام نے ایمان جیسا ہے، میں نے کما حضور یہ بات آپ کو غلط طور پر کمی گئی ہے، حقیقت میں بات یوں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے پاس بھیجا اور حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایمان کی وعوت کا پیغام دیں 'یہ بات ایس بی تھی جبرئیل علیہ السلام سابقہ انبیاء کو ان کی امت کو ایمان کی دعوت کا پیغام ویا کرتے تھے یہ ایمان تو ایک بی ایمان ہو قدتم کے ایمان تو نمیں جھے۔ ایمان دو یا تین نمیں ہو ویا کرتے تھے یہ ایمان تو ایک بی ایمان ہو تا ہم کا ایمان اور ہے دو سمرے کا ایمان اور ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہر سکے اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک کا ایمان اور ہے دو سمرے کا ایمان اور ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہر ایک کی تقریر سن کر تعبیم فرمایا اور بردی خواہ وہ عالم دین ہو یا جائل مسلمان ہو۔ امام مالک بریٹیے نے عمر بین حماد بریٹی کی تقریر سن کر تعبیم فرمایا اور بردی خوتی کا اظہار کیا گر زبان سے بچھ نہ کہا۔

یاد رہے کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں شک کا انکار کرتے تھے بلکہ اسے خطاء میں شار کیا کرتے تھے۔ امام مالک ملیٹیہ نے فرمایا شک کا کیا مطلب ؟ عمر بن حماد نے عرض کیا جارے شمر کوفہ میں چند لوگ ایسے بھی میں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں یا نہیں۔ امام مالک ملیٹی نے ایسے لوگ وں بے متعلق دریافت کیا بھر ایسے لوگ کون لوگ ہیں؟

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عندانے امام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عند سے سوال کیا کہ آپ " نبیذ " کو کیسے حال کہتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا یس نے آپ کے والد (حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند ) کے ارشاد گرامی سے ثابت کیا ہے۔ آب نے تفصیل بوچھی تو فرمایا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا جب تمہیس اس میں شک ہو کہ یہ نشہ آور چیز ہے تو اس میں بانی ملا دو آکہ یہ وصل جائے وہ نبیذنہ رہے گابانی بن جائے گا۔

کوفی کے آیک قصد خوان ابوطالب نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بنایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کہ میں عام مجمعی میں وعظ کرتا ہوں اور وعظ کے دوران برے دلچہ قصے بیان کرتا ہوں 'لوگ کہتے ہیں کہ قصے کمانیاں بیان کرتا یا سانا کروہ ہے 'آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قصے کمانیاں کروہ ہیں جو کتاب و سنت میں سے نہ ہوں یا ایسے قصے گوڑ لیئے جا کمیں جن میں کوئی صدافت نہ ہو'یا واقعات تو درست ہوں گران میں اپنی طرف سے جھوٹ موٹ ملا دیا جائے

آر رسی بیانی اور قصہ خوانی ہیں زور پیدا ہو جائے یا لوگوں کو تو واعظ سنایا جائے اور خود اس پر عمل

در کیا جائے۔ نوگوں کو نصیحت کی جائے اور خود میاں فصیحت بن جائے 'ایسے قصول کے سنانے یاسنے

عدل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بال ایسے قصے جنہیں قرآن پاک نے بیان کیا ہے احادیث میں موجود ہیں۔

منقد مین کے سیچ واقعات اور ایمان افروز کارنامے بیان کرنا مکروہ شیں۔ یاد رہے کہ بیہ قصہ

اوطالب کی بن یعقوب حضرت قاضی ابوبوسف روٹی کے ماموں تھے' آپ نے ابن عباس کے

مرد حضرت مرمد اور دوسرے کئی تابعین کی زیارت کی تھی اسی طرح ان کا شار نبع تابعین

مرد حضرت مرمد اور دوسرے کئی تابعین کی زیارت کی تھی اسی طرح ان کا شار نبع تابعین

مرد حضرت کروہ اور دوسرے کئی تابعین کی زیادت کی تھی اسی طرح ان کا شار نبع تابعین

## حضرت المم الوحليف الفي المناع بكحديث رسول المايلم كى بابندى

حفرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ جب مجھے کتاب اللہ اور ترسول اللہ سی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے تعلم ملتا ہے تو اس کی پابندی کرتا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز نہیں رہ جس مسلہ ہیں سحابہ کرام ہیں اختلاف و کھتا ہوں تو اس ہیں آکثریت کے فیصلے کو ابنا لیتا ہوں 'اگر اس خوں مسلہ ہیں سحابہ کا حل نہ لے تو اہل علم و فعنل راسخوں فی العلم سے رجوع کرتا ہوں گر وسرے لوگوں کے اقوال قبول بھی کر لیتا ہوں اور انہیں نظرانداز بھی کر ویتا ہوں کیونکہ ہم رجال ہیں ور هم رخوال و نحن رحال "و وہ بھی تا بھی اور ہم بھی نابعی ہیں "حضرت امام ابوحفیقہ رضی سے تعالی عند ہر مسئلے کو قباس کی روسے حل نہیں کیا کرتے تھے ' بال بوقت ضرورت جب قرآن و سے سے راہنمائی نہ ملے تو قباس کی روسے حل نہیں کیا کرتے تھے ' بال بوقت ضرورت جب قرآن و سے سے راہنمائی نہ ملے تو قباس کی روسے حل نہیں کیا کرتے تھے ' بال بوقت ضرورت جب قرآن و سے سے راہنمائی نہ ملے تو قباس کرتے تھے۔

زہیر بن معاویہ والیح فرماتے ہیں کہ ایک دن ہیں حضرت امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عبل ہیں بیضا تھا کہ حضرت امام کے شاگرد ابیض بن الاغر حاضر ہوئے وہ بھی مسائل ہیں قیاس کو اپلا کرتے تھے۔ وقت کے ائمہ ادر اہل علم ہیں ان پر برہم تھے' ایک شخص معجد کے ایک گوشے سے اپلا کرتے تھے۔ وقت کے ائمہ ادر اہل علم ہیں ان پر برہم تھے' ایک شخص معجد کے ایک گوشے سے پہلے قیاس کے شمین میں عالمیا ہے خصص مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا' قیاس کے مندن عالمیا ہو تھا کہ قیاس کی کوئی حقیقت نہیں' سب سے پہلے قیاس میں نہیں کے کیا تھا۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تم نے ایک سلیمیں کے کیا تھا۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تم نے ایک

عام اعظم ١١٦

صحیح بات کو غلط راہ پر نگا لیا ہے' اہلیس کب قیاس کیا کرنا تھا۔ اس نے تو اللہ کے صرح تھم کو ٹھکرایا تھا۔

جب الله تعالی نے فرمایا ادقلنا للملائکة اسجدوا الآدم فسجدوا الاابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه الله "جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایلیں کے وہ قوم جن میں ت تھا وہ اپنے رب کے تھم سے نکل گیا۔ "ہم لوگ قرآن و سنت میں بنائے ہوئے مسئلہ پر اس وقت قیاس کرتے ہیں جب ہمیں واضح ادکام نہ ملیں ہم مسئلہ کے حل کے لیئے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں مسئلہ حل کرنے کی جدوجمد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قیاس قرآن و سنت کے قریب تر ہو۔ ہماری اس کوشش اور جدوجمد کو تمماری غلط بیانی تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ شخص اٹھا اور کہنے لگا ابو حنیفہ ! میں اپنی غلط اور جدوجمد کو تمماری غلط بیانی تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ شخص اٹھا اور کہنے لگا ابو حنیفہ ! میں اپنی غلط دیل کی دوشن کر دیا ہوں ' قبلی عنہ کوئی ایس بات نہیں کرتے ہتے جس دل کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہتے جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ طے۔

## موزول کے مس کی حقیقت

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ موزوں پر مسح کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس اس مسئلہ پر سورج سے زیادہ روشن دلائل موجود ہیں اور جب تک ہمیں یہ دلائل قرآن و سنت کی روشنی سے میسر شیس آئے ہم نے ان پر عمل نہیں کیا۔

## مرد اور عورت کی بلوغت کا آغاز

حضرت سل بن مزاحم روائي فرماتے بين كه ميں حضرت امام ابوصفيفه رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر ہوا' اس وقت آپ كے اردگرد تميں سے زيادہ شاگرد بيٹھے تھے۔ آپ نے ان شاگردول سے سوال كياكہ بتاؤ مردكب بالغ ہو آ ہے ؟ اكثر نے جواب دياكہ اٹھارہ سال كى عمر ميں'

سن حضرات نے کما انیس مال کی عمر میں 'اس مجلس میں اگرچہ اکثریت کے فیصلہ کو تسلیم کر لیا گیا مگر سنرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اڑکے میں بلوغت کے آثار نمایاں ہو جا کیں دہ بالغ مانا جائے گا۔ مو مجھول یا داڑھی کے بال نمودار ہوں 'اس کے جمل کے آثار نمایاں ہو جائیں دہ بالغ مانا جائے گا۔ مو مجھول یا داڑھی کے بال نمودار ہوں 'اس کے جمل کے بجہ پیدا ہو جائے 'اسے احتلام ہو جائے۔ مید وہ آثار ہیں جو عمر کی قید کے باوجود ایک مرد کو بالغ قرار دینے کے لیئے کانی ہیں۔

لڑی کی بلوغت لڑے کی عمرے پہلے ہو باتی ہے ' وہ بارہ تیرہ سال کی عمرے بالغہ ہو جاتی ہے ' یہ بارہ تیرہ سال کی عمرے بالغہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی بلوغت کے آثار کو ترجیح دی جائے گی اور ہم فتوئی دیں گے کہ وہ لڑکی بالغ ہے۔ ( یہ اجتمادی دور کی بحث ہے اب اجماع امت اور تواتر عمل سے ثابت ہے کہ لڑکی بارہ سال ور لڑکا بیدرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ مترجم)

#### منزت امام ابو حنيفه تضغيا ينجا كا اجتمادي انداز

سل بن مزائم روائے فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ " فضم " بات کو اپناتے اور فیجے بات کو نظرانداز کر دیتے تھے۔ آپ کی نگاہ لوگوں کے حالات پر ہوتی تھی اور آپ کو حش رقے تھے کہ راہ حق پر جانے کی تلقین کرتے تھے را ن لوگوں کے اندر نیکی پر گامزان رہنے کی صلاحیت ابھارتے تھے۔ آب ان معاملات میں کتاب و حت کی روشنی میں قیاس کرتے تھے اور قیاس سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو " استحمان " سے کام لیمے" ہو سے " وثوق " ہو۔ سل بن مزائم رفیلے نے بتایا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حلات پر نمایت گری نظر رکھتے تھے" آپ اپنی گفتگو کے دوران قرآن پاک کی بے آیت پر محاکرتے خوبشارت دیں سے فیشر عبادہ الذین فیسسنہ میں القول فیبتر بعون احسنہ جہ " میرے بندوں کو بشارت دیں اللہ سنیں اور اسے قبول کر کے استحمان کی راہ پر چلیں۔"

## سحلية كرام كے متعلق امام اعظم نفت الدائية كاعقبدہ

الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه حفرت ابوبكراور حفرت عمر رضى الله تعالى عنما كوتمام صحابه

کرام سے افضل سیجھتے تھے۔ حضرت علی اور عثمان رضی اللہ تھالی عنما سے محبت کرتے تھے ' نقدر اللی پر ایمان رکھتے تھے ' اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی قتم کی ست گفتگو نہیں بنتے تھے ' موزوں پر مسح فرمایا کرتے ' وہ اپنے ذمانہ میں نمایت برے فقیہ ' عالم اور متقی انسان تھے۔

امام ذفر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو! مخالفین کی باتیں نہ سنو ، حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علافہ و صعدین قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے ، پھر صحابہ کرام کے عمل کو مشعل راہ بناتے ، اتوال صحابہ پر عمل کرتے ، بال ان ذرائع سے مسئلہ حل نہ ہو تو قیاس کرتے۔

## شیعہ امام ابوطنیفہ نفی المتی کی کیوں مخالفت کے بیں

امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدنا ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت 'تمام صحابہ میں افضل ترین مانے ہیں۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ' بجر حضرت علی و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنما کو۔ ان کے نزدیک ان چاروں کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو متقی اور جانثاران رسول مائی مقدم نے۔ ان حضرات کے بعد ان تمام صحابہ رسول مائی کو ساری امت سے افضل مانے شعے اور ان کے متعلق ان کی رائے نمایت عمدہ اور خیر تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے صحابی کا بیہ حال ہے کہ اس کی زندگی کا اگر ایک لحمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں گزرا تو وہ ہماری ساری زندگی کا اگر ایک لحمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں گزرا تو وہ ہماری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ہماری زندگیاں کتنی ہی طویل ہوں اور ہمارے اعمال کتنے ہی زیادہ ہوں یہ بات شیعہ حضرات کو ناپند تھی۔

#### نماز عصر كاوفت

ازم بن كيمان والحي فرماتے بين كدين في وصافى كے ساتھ جب بھى عصرى نماز اواكى آخر وقت بين اواكى اليك ون وہ جھے حصرت امام اعظم رضى اللہ تعالىٰ عنه كى مجلس بين لے گئے وہاں يہ حال تھاكہ آپ نے ابھى تك عصرى نماز نميں براھى تھى بين نے پہلى بار آپ كى امامت يين نماز عصراواكى تو يہ عصركا آخرى وقت تھا بين در رہا تھاكہ آج عصركى نماز فوت ہو جائے گى اس كے بعد سے معزت سفیان توری والیے کی معجد میں لے گئے انہوں نے تاحال نماز عصر ادا نہیں کی تھی سے معزت سفیان توری وقت تھا میں نے کما اللہ تعالی الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند پر رحم فرمائے انہوں نے عصر بری در سے پرهائی مگریمال مزید تاخیر جو رہی ہے۔

### ومن کی اقسام

حضرے الم ابوحفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت اور تصدیق اقرار اسملام ہے۔ بھر فرمایا تصدیق کی کئی تسمیس ہیں اللہ تعالیٰ کر بانا ان امور کو مانا ہے جو اس کی طرف ہوئ اپنے ول کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کے ساتھ ول کی تصدیق کرتا ہے ول سے تی ساتھ ول کی تصدیق کرتا ہے ول سے تی ساتھ ول کی تصدیق کرتا ہے والی سے بھر زبان سے اقرار کرتا ہے مگر ول سے قبول نہیں کرتا۔ جو محض سے اقرار کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے کیونکہ لوگوں سے اقرار کرتا ہے اقرار کرتا ہے اقرار کرتا ہے وہ لوگوں کے متعلق بچے علم نہیں اور لوگوں کی ہے ذمہ داری بھی نہیں کہ وہ زبان سے اقرار سے اقرار سے والے کے ول کو تؤلے وہ اسے مومن ہی شار کریں گے۔ تیمری قتم ہی ہے کہ وہ ول سے تو سے آئر کرتا ہے با اقرار ہی نہیں کرتا ایسا مخص لوگوں کے مزدیک کافر ہے سے نئد کے نزدیک مومن ۔ بعض لوگ انتاء و آزمائش کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کر سے نئد کے نزدیک مومن ۔ بعض لوگ انتاء و آزمائش کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کر سے تو بولوگ اس کے قبی حالات سے واقف نہیں وہ تو انہیں کافر کہیں گے مگر وہ اللہ کے نزدیک

ا بل حصرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے متعلق وضاحت فرماتے ہیں کہ الل ساء و ول سے آخر تک ہمارا اور ان کا ایمان ایک ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کا اقرار' اس سواوں کے ذریعہ آنے والے احکامت کی فرمانبرداری' اللہ تعالیٰ کی عبادت' اللہ تعالیٰ کے ساتھ و شریک نہ ٹھمرانا' تمام اہل ایمان میں کیماں رہا ہے۔ اس بات کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں کہ و نیا ہیں مختلف لوگ ہوتے ہیں' اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام کے نوگر ہیں' وہ اعمال کے انکاری ہیں' شرک کے خوگر ہیں' وہ اعمال کافر ہیں۔ فو وحدا نہیت خداوندی کے انکاری ہیں' شرک کے خوگر ہیں' وہ اعمال خورہ ہی خواہ کتنے ہی مختلف ہوں وہ کفر میں کیمال کافر ہیں۔

## انبیاء کرام کی شان و نضیلت

حضرت المام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدیللہ اگرچہ ہم امنی امور پر ایمان رکھے ہیں جن پر انبیاء کرام اور رسول ایمان رکھے تھے گروہ عبادات میں تمام مخلوقات سے افضل ہیں کیو گئے وہ عبادت کے اعلیٰ مقالمت پر فائز تھے اور ان کی عبادات بدرجہ اتم کمل اور مقبول تھیں اور وہ تما انسانوں پر ہی نہیں تمام مخلوقات پر نفیلت رکھتے ہیں۔ ان کا کلام 'ان کی وعوت' ان کی عبادات' ان کی نماذیں 'ان کے روزے بلکہ تمام امور اپنے استیوں سے افضل ہیں۔ ان کی افضلیت کی بنا پر کوئی شخص سے نہیں کمہ سکتا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہماری عبادت کو نفیلت نہیں بلی۔ حقیقت یہ کوئی شخص سے نہیں کمہ سکتا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہماری عبادت کو نفیلت نہیں بلی۔ حقیقت یہ کوئی شخص سے نہیں کہ بند شان منتخب مخلوق ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے بناہ مدارج سے کہ انبیاء کرام کے طفیل حاصل ہوتے ہیں۔ نواز ہے اور ہمیں جو کچھ تواب ' برکات یا کمالات حاصل ہیں انبیاء کرام کے طفیل حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں رکھتا۔

#### نبوت کیاہے؟

انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر بلاشک و تبدیدانضلیت حاصل ہے۔ وہ عوام کے قائد اور راہنما ہیں' ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ عبادت میں' نہ خوف النی میں' نہ خضوع و خشور میں' نہ احکام خداوندی کے بیغام رسانی میں' نہ ریاضت میں' نہ قوت برداشت میں' غرضیکہ انبیاء کرام جرحالت میں مخلوق خدا سے بلند درجہ ہیں۔

الل ایمان کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہے حاصل ہوتا ہے ، جو شخص حاصل ہوتا ہے ، جو شخص حاصل ہوتا ہے ، جو شخص بھی حقیقت ایمانی میں داخل ہو گا وہ انبیاء کرام کی ابتاع ہے داخل ہو گا ، جو مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے دہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ اس کے لیئے توبہ اور استغفار کا وروازہ کھلا ہے۔ وہ توبہ کرے تو اسے معانی مل کتی ہے۔ اسے اگر کوئی مسلمان تصیحت کرتا ہے تو اسے حق ہے ، البتہ توبہ کرے تو اسے معانی مل کتی ہے۔ اسے اگر کوئی مسلمان تصیحت کرتا ہے تو اسے حق ہے ، البتہ شرک کا مرتکب ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو شخص تسمارے حق میں غلطی کرتا ہے اسے معانی شرک کا مرتکب ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو شخص تسمارے حق میں غلطی کرتا ہے اسے معانی

كروينا الفنل ہے۔

جس شخص نے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کیا مگر شرک بھی نہیں کیا وہ مومن ہی ے گا اس کے لیئے رحم کی دعا کرنا چاھیئے۔ اس کے لیئے کلمہ شمادت کے احرام کے پیش نظر مغفرت طلب كرنى چاھيئے۔ ايسے مخص كے ليئے وعاكرنے كى بھى اجازت ہے۔ اس كے ليئے بمترب ب كه اس كے ليئے الله تعالى سے گناہ سے توبه كرنے كى توفيق مائلے۔ جن لوگوں كے متعلق يقين ہو کے وہ اللہ کے مجرم میں اور وہ ضرور جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیئے معقرت مانگنا حرام ہے۔ ہال ا شاوت ہو تو اس کے لیئے رعا مانگنا افضل ہے اوہ بھی کلمہ شاوت کے احرّام کے پیش نظرا اگرچہ النابوں سے بحرا ہوا ہے مگر اے بخشش کا مستحق جانا جاھیئے۔ کلمہ شمادت وراصل افضل الاعمال ہے، ا بحر کی عبادات کلمہ شمادت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ یہ عبادات الی ہیں کہ جس مع زمین و آسان کی بہنائیوں کے مقابلہ میں ایک فدرہ رکھ دیا جائے۔ دو سرے لفظول میں ہم بول ین کریں گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور بڑا جرم ہے۔ اس کے مقابلہ میں زمین و آسان ك تمام كناه بجه حيثيت نهيس ركھتے۔ الله تعالى نے جس طرح كلمه شادت كو افضل الاعمال قرار ديا ے ای طرح شرک کو عظیم گناہ " ظلم عظیم " کما ہے۔ ان السرک لظلم عظیم ا " بیتک شرک ب سے بڑا گناہ ہے" فرمایا ومن پشرک باللّه فکانما خر من السماء 🛪 " جس نے شرک کیا ويا وه آسانول سے ينج جاكرا-" تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الارض و حرالجبال هدا أن دعوا للرحمان و لدا الله (مورة مريم) " قريب ع كم آسان محد يزين ﴿ زَيْن شَقَ ہو جائے اور بہاڑ گر جا تمیں اس بات پر کہ انہوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد

ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل محکم کے سوا فتوئی اللہ میں ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ کے۔ ابن جر بی بن عبدالملک ویا کرتے تھے۔ ہم اس موضوع پر آگے جل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابن جر بی بن عبدالملک عبدالعزیز جر بی نے اس موضوع کی روایات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ امام الحربین تھے 'آپ نے اب ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گئی بار مناظرہ کیا مگروہ کبھی تعصب کا شکار نمیں ہوئے۔ (آپ سے بعض مناظرہ لیکی تفصیل آگے بیان کریں گے ) اور نہ بی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان

الله المرابعة المرابع

اختلافات کی بنا پر کسی ہے دشنی رکھی۔ حضرت اہام نے اپنی مند میں ابن جر تیج کی روایات کو بیان کیا ہے' بال مجھی مجھی وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے شکایت کرتے' گلہ و شکوہ بھی کرتے گریہ علمی شکایات جھیں۔

## خليفه وفت كا قائم مقام

حضرت المام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ظیفہ وقت فوت ہو جائے تو اس کا قائم مقام قاضی ( چیف جسٹس ) ہو گا جو خلیفہ کے احکامات کو جاری کرے گا۔ ای طرح دو مرا مربراہ مملکت مقرر ہونے تک ولا بیت و حکومت کے سیاسی امور پر بھی ادکامات قاضی ہی جاری کرے گا۔ خلیفہ کے آنے یا مقرر ہونے کے بعد قاضی کے احکامات کی حقیقت صرف فیصلہ کی ہوگی۔ امام شختیانی محمتہ اللہ علیہ روم کے قاضی ( چیف جسٹس ) خصے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تحالی عنہ نے بتایا کہ سب سے اہم اور مشکل مسائل حد ' علف بالطاق' قبل النکاح اور حقوق خفتی ہیں۔

#### عطاء بن لجرباح روافيه سے ملاقات

حضرت الم ابوحفیہ رضی اللہ تعالیٰ عند عطاء برائی رباح کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے بوچھا کماں ہے تشریف السے ہو؟ آپ نے فرایا ان میں ہے ہوں جو تقدیر کی محدیب نہیں کرتے اور نہ کسی مومن کو گناہ کی وجہ سے کافر کہتے ہیں اور نہ سلف صالحین پر سب و شنم کرتے ہیں۔ حضرت عطاء برائی طرباح براٹیے نے ہاتھ میں انگلیوں کو کی کر کر کما کہ اسلاف کے عقائد کی تھے۔ ابرائی کرباح براٹیے مکہ کے امام تھے۔ حضرت امام ابو حفیقہ رضی کی گر کر کما کہ اسلاف کے عقائد کی تھے۔ ابرائی کرباح براٹی قفیہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا این ابی سلیمان مراثی عنہ سب سے برا فقیہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا این ابی سلیمان مراثی سب سے برا فقیہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا این ابی سلیمان مراثی سب سے برا فقیہ کون ہے کا میں عطاء برائی رباح برائی مراج مراثی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکٹر احادیث کی روایات سے برا جامع انسان کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکٹر احادیث کی روایات سے برا جامع انسان کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکٹر احادیث کی روایات آپ سے بی لی ہیں۔

الله ج-"

## المش المام ابوصنيف التقطيعية كمالات كااعتراف كرتے بي

یہ تمام احادیث ' روایات اور ان کی اساد سننے کے بعد اعمش نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رخی اللہ تحالی عند کو کما بس بس بس فی جو احادیث سو دنوں میں بیان کی تھیں آپ نے ایک ہی اللہ تحالی عند کو کما بس بس بس میں نے جو احادیث سو دنوں میں بیان کی تھیں آپ نے ایک ہی شدت میں بیان کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام احادیث پر عمل بھی کریں گے۔ پھر انہوں لے کما کہ اے فقمائے اسلام آپ لوگ عطار ہیں اور جم دوا فروش ہیں گراے ابوحنیفہ! تم تو " جامع اطرفین " ہو۔

ایک فخص امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جھے جنابت

اللہ فی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں فتم کھا تا ہوں کہ اگر میں نے عسل جنابت کیا تو تھے تین اس میں ہوں گی کیا آپ جھے بچا سکتے ہیں؟ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میخص کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور چل پڑے اور ایک نہر کے کنارے پر چلنے گے 'امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میخص کو وھکا وے کر نہر میں بھینک دیا۔ وہ بانی میں غوطے کھانے لگا' ڈوجے لگا' آپ لے ادر سے کہا ہمت کرو مھکا وے کر نہر میں بھینک دیا۔ وہ بانی میں غوطے کھانے لگا' ڈوجے لگا' آپ لے ادر سے کہا ہمت کرو نہرے باہر نکلو' میرا ہاتھ تھام لو' وہ باہر نکل آیا تو آپ نے فرمایا اب تم لی ہو' جاکر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو' تم پاک ہو گئے ہو اور فتم بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ تم نے فسل نہیں کیا میرے وہکا دیے سے بانی میں گرے اور خود بخود نما لیے اور پاک ہو گئے ہو۔

ایک فخص نے تین قشمیں کھالیں اور ہر قتم پر اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا اعلان کیا۔

ایک فخص نے بیاب کے بعد سارا دن فشل شیں کردں گا۔ اس کے باوجود بیں دن بیں پانچ

ایس ترک شیں کول گا گر آج ہی اپنی بیوی سے ضرور جماع کردل گا۔ حضرت امام ابوطنیقہ رضی

اللہ عنہ نے اس مسئلہ کا حل یہ بتایا کہ وہ بعداز نماز عصرا پنی بیوی سے جماع کرے اور فشل نہ

عمل کہ سورج ڈوب جائے۔ اس طرح وہ سارا دن جنبی رہا جب سورج ڈوب جائے تو فورا کی کہ سورج ڈوب جائے۔ اس طرح وہ سارا دن جنبی رہا جب سورج ڈوب جائے تو فورا کی کہ اور مغرب کی نماز پڑھ لے اس طرح اس نے ساری نمازیں اوا کرلیں۔ اس صورت سے جماع بھی کر ایا۔

## سیره همی پر چردهمی بیوی کو تین طلاق

امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ میں کوفہ میں ایک عورت سیڑھی پر چڑھی تو اس کے خاوند نے اسے کما اگر تو سیڑھی پر مزید اوپر چڑھی تو تجھے طلاق 'اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری تو بھی تجھے تین طلاق۔ اس صور تحال سے نیچنے کے لیئے لوگ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس گئے اور فرمانے گئے کہ چند لوگ اس سیڑھی کو نینچے امار لیں 'نہ اس کی یوی اوپر چڑھ سکے گی 'نہ اس نے اترانی پڑھ کے اند عور تیں سیڑھی کے اسے نیچے امری ہو جا کمیں اور وہ عورت سیڑھی سے اترانے کی بجائے عورتوں کے کندھوں پر بیٹھ کر نیچے تجا کے کھڑی ہو جا کمیں اور وہ عورت سیڑھی سے اترانے کی بجائے عورتوں کے کندھوں پر بیٹھ کر نیچے آجائے تو پھر کھی طلاق مشروط سے زیج سکتی ہے اور مروپر فتم واقع نہیں ہوگی۔

آیک دن ایک شخص نے اہام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور میں نے اپلے بیوی کو نمایت خوبصورت کپڑے پنے دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر تم نے بیہ کپڑے پنے رکھے تو تہیں تین طلاقیں۔
تین طلاقیں اور اگر میں نے بیہ کپڑے پنے ہوئے تم سے جماع نہ کیا تو پھر بھی تنہیں تین طلاقیں۔
میں کوفہ کے تمام فقہاء سے اس مسئلہ کو دریافت کر آیا ہوں گر کسی سے جواب نہیں بن بڑال الا ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کے کپڑے خود پس او اور اس سے جماع کو تو قتم سے بری الذمہ ہو جاؤ گے۔

#### غلام الوحنيف الفتحالظيمة

ایک عورت کے ہاں جڑواں نے پیدا ہوئے ایک کی بشت دو سرے کی بشت ہے جڑی ہوگی میں است سے جڑی ہوگی سے سے سے میں ہوگی ۔ ان جس سے ایک مردہ اور دو سرا زندہ تھا۔ علائے کوفہ نے فتوئی دیا کہ مردہ نچ کے ساتھ زندہ نجے کو بھی وفن کر دیا جائے۔ جب سے مسئلہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے الیا گیا تو آپ نے زندہ نچ کو بلا وجہ وفن کرنے سے روک دیا اور سے تدبیر نکالی کہ مردہ نچ کو بیٹے رکھ کر مٹی جی وفن کر دیا جائے اور زندہ بچہ اور رہے اور اسے وہاں ہی خوراک بہم پہنچائی جائے حتی کہ مٹی مردہ نچ کے بدن کو بے حس کر دے اس طرح زندہ بچہ نے جائے گا۔ (غالبًا اس وقت ابریش کی سے

سوائیں نہیں تھیں جو آج میڈیکل سائنس نے مہیا کی ہیں۔) لوگوں نے ایہا بی کیا کچھ عرصہ زندہ علی پرورش ہوتی رہی اور مردہ بنج کی لغش کو زمین چات گئی۔ اب زنرہ بنج کو علیحدہ کر لیا گیا اور کی پرورش ہوا تو وہ تندرست ہو گیا اور کائی عرصہ تک زندہ رہا۔ اس بنج کو لوگ غلام ابو حقیفہ سنے اللہ تعالیٰ عند کما کرتے تھے۔ یہ واقعہ ابو بکر محمد بن عبداللہ فقیہ نے اپنی یادشتوں کے مجموعے میں لکھنا ہے۔

ابن انی کیلی کو حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه پر علمی برتری حاصل تو نه تھی مگر سی طلق عباس ابوجعفرے وربار میں رسائی تھی۔ وہ آکٹر طلقہ کے وربار میں آیا جایا کرتے "مگرامام ﴿ منيف رضى الله تعالى عنه كى عادت تقى كه وه وربار وارى سے اجتناب فرمائے۔ أيك ون ووثول ور الله الله وقت طیقہ ابوجعفر کے دربار میں حاضر ہونے کا موقعہ ملاتو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تحالی رے ابوجعفر کے سامنے ہی ابن الی کیلئ نے ایک مسئلہ بوچھا کہ ایک مخص نے کپڑا چے کر کما کہ وہ 🕟 کے ہر عیب سے بری الذمہ ہے اور خریدار نے قبول کر لیا۔ امام صاحب نے جواب ویا کہ واقعی ... يرى الذمه بو جائے گا- ابن اني ليل كمنے لكے وہ برى الذمه شيس بوگاجب تك وہ اس چيز كے عيب م بھ رکھ کرنہ کھے کہ یہ عیب ہے۔ یہ بات آئی گئی ہوگی کچھ دنوں بعد دربار میں ددنوں دوبارہ نے ہوئے تو اہام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو جعفر کے سامنے ابن ابی کیلیٰ ہے بوچھا کا ک م الله منوعیدالمطلب کی ایک خاتون نے ایک غلام بیچا اور اس کے ہر عیب سے برات کا اظہار الله الراس غلام ك ذكرير برص كا مرض مو أوكياده في في ذكر ك واغ ير باته رك كر ك كى كه اس ے یہ نقص ہے۔ ابن الی لیلی نے کما ہاں! یہ بات س کر ابوجعفر سخت ناراض ہوا اور کما ابی لیلی تم ا خاشم کی اہانت کرتے ہو اور اپنے اصول سے گتافی کے مرتکب ہوئے ہو، جاؤ میرے دربار سے 🐷 جاؤ اور دفع مو جاؤ۔ اس طرح امام الوحقيق رضى الله تعالى عنه سے مسئله يوچھنے ير الى كيلى كى سری رعونت جاتی رہی۔

حبت امام باقر رضی الله تعالی عنه سے ایک مکالمه

أيك دفعه حضرت امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه عج پر كتے۔ آپ مدينه منوره مين حاضر

مكتبه المراجعة المراج

ہوئے تو آپ کو محمد بن علی بن الحسین بن علی رضی اللہ عنهم ملے اور کمائم وہی ابو حقیقہ ہو جس \_ مارے واوا کے مربب اور احادیث کو قیاس میں بدل دیا ہے۔ آپ نے عرض کی معا ذاللَّه میں کوان ہو تا ہوں الی جرات کرنے والا - امام باقر ( ابوجعفر) رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تحقیق سے قابت كوكه تم واقعى قياس سے احاديث كو شيس بركتے۔ حضرت امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عند في عرض كى حضور آپ ايني مجلس ميں ايني شان بان كے ساتھ تشريف ركھيں ميں حاضر ہو كر وو زاتو بيف كر وضاحت كريا مول- ميرى نگاه ميس آپ تائب رسول الفيام بين اور ميس آپ كى مجلس مين وي ي حاضري دينا چاہتا ہوں جس طرح حضور نبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم كى بارگاه بيس ايك غلام حاض ہو آ ہے۔ سیدنا امام باقر ( ابوجعفر ) رضی اللہ تعالیٰ عنه اٹی پوری شان سے مند پر تشریف فرما ہوئے۔ الم الوحنيف رضى الله تعالى عنه دو زانو موكر سامنے بيٹے اور عرض كى حضور ميں تين گذارشات ك چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ مرد کمزور ہے یا عورت ؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ آپ نے بوچھا کہ وراثت میں عورت کا کٹنا حصہ ہے ؟ اور مرد کا کتنا حصہ ہے۔ امام ابوحنیف رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی حضور پھرورائت میں عورت کا کننا حصہ ہوا ؟ آپ نے فرمایا عورت کو ایک حصد اور مرد کو دو حصد ملیس گے۔ المام اعظم مرافید نے عرض کی حضور آپ کے واوا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث کی روشن میں میں فیصلہ ہے اگر میں اس وراثت کا فیصلہ قیاس یا عقلی کر آ تو کمزور کو دو جھے دیتا اور مضبوط کو ایک حصہ مگر میں تو حضور ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي عديث ير بابند جول-

پرعرض کی حضور مجھے یہ بنانے کہ نماز افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ نے فرمایا نماز افضل ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اگر میں قیاس ہے فیصلہ کرتا تو جو عورت حیض سے پاک ہوئی ہے اسے تھم دیتا کہ وہ قضا شدہ نمازیں اوٹائے اور روزے معاف کرا دیتا۔ آپ نے تیسرا سوال کیا اور عرض کی حضور شریعت میں پیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے یا منی؟ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا پیشاب کرنے والے کو اللہ تعالی عنہ فرمایا پیشاب کرنے والے کو خضرت امام باقر رضی من کرنے کا تھم دیتا اور محتلم یا جنبی کو صرف وضو کرنے کا کمتا۔ یہ باتش من کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ الحق نظی اور نمایت لطف و

كام عيش آئے۔

حضرت ابوبكر محدين عبدالله في يو واقعه بيان كياب كد المم ابوطيفه رضى الله تعالى عند ك المنه مين كوفه مين ايك محلے كا نام " لوليه " تھا آپ وہاں تھرے۔ اس محلے سے ايك نمايت خربصورت اور حسین و جمیل عورت کا گزر ہوا اور جب وہ ایک حکران رکیس کے گھر کے سامنے سے رری تو امیر آدی نے اس عورت کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھ کراہے گھرے اندر تھیت لیا اور وہ والیس کا نام شیں لیتا تھا۔ عورت کا خاد ند بے حدیریشان تھا، کسی نے اے کما تم حضرت امام وضيفه رضى الله تعالى عنه كے ياس جاؤ شايد تهارے مسلم كا حل نكل آئے۔ وہ ووڑا وو رُا كيا اور سرا اجرا سنا دیا۔ آپ نے فرمایا میہ بری آسان بات ہے عمر بناؤ تمهارا سامان کمال ہے اور کمال رہے 🎏 عرض کی ہم آیک جنگل جنگلہ کے پاس ازے ہیں۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 🖛 انی کیلیٰ دونوں اس کے ڈیرے پر گئے۔ ان کے ساتھ کوفہ کے علماء کرام کی ایک جماعت بھی تھی ( بے معاملہ اس کینے ور پیش آیا کہ این ابی کیلی کی عدالت میں سائل نے وعویٰ کیا تو امیر آدمی نے انکار ار دیا تھا کہ اس کے پاس اس شخص کی عورت ہے ؟ وہ تو میری اپن ہے۔) آپ نے فروایا اس جنگل یں کوفہ کی دس نمایت حسین و جمیل عور توں کو دعوت دی جائے اور تھم دیا کہ ہر عورت علیحدہ علیحدہ 🥌 شخص کے سامان کے پاس جائے۔ جو عورت بھی سامان کی طرف بردھتی اس پر کتے بھو تگتے اور ہر ارے کول سے ڈر کروائیں بھاگ آتی لیکن جب اس مرد کی عورت جو ان وس میں سے ایک تھی سن کی طرف برحی تو کتول نے بھو تکنے کی جائے وم ہلانا شروع کر دیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا سے ا اس مرد کی ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے اور رکیس کو سزا دی۔

## الم ابوصنیف الفتی اللیجا سے ایک رافض کامکالم

کوفہ میں ایک بوڑھا رافضی تھا جو ہر دفت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل آزاری اور است و تشنیع کرنا رہنا تھا۔ وہ " شیطان الله ق " کے نام سے مشہور تھا۔ برا باتونی اور بات سے بات فی والد تھا۔ ایک دن حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حمام میں داخل ہوئے اور یہ رافضی سے والد تھا۔ ایک دن حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حمام میں داخل ہوئے اس مخض سے سیح کیا اور کنے لگا ابو حقیفہ! تممارے استاد فوت ہو گئے ہیں 'شکر ہے ہم نے اس مخض سے

مناقب امام اعظم ١٣٨ مك

نجات پائی۔ (حضرت حماد میلید کو فوت ہوئے ایک ماہ گزر چکا تھا)۔ آپ نے قربایا ہمارے استاد تو فوت ہوتے رہیں گے ' رحلت کرتے رہیں گے گر تمہارا استاد بھیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا کیونکہ اے اللہ تعالی نے من المنظرین کمہ کر مملت وی ہے' وہ قیامت تک نمیں حرے گا۔ وہ یہ بات من کر جس عسل خانے میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نما رہے تھے نگا ہو کر داخل ہو گیا۔ لائم صاحب میلیج نے آئکھیں بند کر لیں۔ اس نے کما ابو حفیفہ! تم کب سے اندھے ہوئے ہو؟ فرمایا جس ون سے اندھے ہوئے ہو؟ فرمایا جس ون سے اندھے ہوئے ہو؟ فرمایا جس دن سے اندہ نے تیری غیرت اور حیاء کو ختم کر ویا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام صاحب میلیجہ نے اس وقت لباس پین لیا تھا گر رافعنی نگا کھڑا تھا۔ آپ نے منہ پھیرلیا اور یہ شہر پڑھا ۔

اقول وفي قولى بلاغ و حكمة وما قلت قولا جئت فيه بمنكر الا يا عبادالله خافوا الهكم فلا تدخلوا الحمام الا بميزو

(قرجهه) " من حميس تسيحت كراً مول اور ميرى تسيحت من حكمت و دانائى ب- من اس من اليي كوئى بات نسيس كمول كا جس من بزائى مو- ال الله ك بندد! النه الله ع الله ع الله عن ال

جن ونوں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمہ کرمہ میں قیام فرما تھے تو وہاں کا گور نر عیلیٰ بن موکیٰ تھا اے ایک فیصلہ میں ایک شرط لکھوانے کی ضرورت آئی تو اس نے وقت کے دد برے فقیہ علماء ابن شہرمہ اور ابن ابی لیل کو طلب کیا گرائن شہرمہ جو شرط لکھواتے اے ابن ابی لیل بر کر دیے اور جو شرط ابن ابی لیل پیش کرتے نے ابن شہرمہ توڑ دیے۔ اسی دوران امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے 'آپ کو گور نر عیلیٰ بن موئی نے شرط لکھوانے کا کما' آپ نے فرمایا کاتب کو جل سرے باس بیٹھے میں اے لکھوا دیتا ہول۔ آپ نے کاتب کو جو تحریر کھوائی اے توڑنے کی کسی کو جرات نہ ہوئی۔ چنانچہ سے تحریر ابن شہرمہ اور ابن ابی لیل کے سامنے بڑھی گئی تو دونوں انگشت بر عواں ہو کر رہ گئے۔ جب وہ گور نر کی محفل سے باہر نگلے تو ایک نے دو سرے کے کما اس کی دو سرے نے کما اس کی تحریف نہ کہ کہ اور کی کھوائی دو سرے نے کما اس کی تحریف نہ کہ ایک جوائے کہ ایک تحریف نہ کہ ایک جوائے کو ایک تحریر لکھوائے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے' اس نے تحریف نہ کہ ایک جوائے کو ایک تحریر کی محفل سے باہر نگلے تو ایک نے تحریف نہ کہ ایک جوائے کو ایک جوائے کو ایک تحریر کی محفل سے باہر نگلے تو ایک نے سکھریف نہ کرو ایک جوائے کو ایک تحریر لکھوائے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے' اس نے تحریف نہ کرو ایک جوائے کو ایک تحریر لکھوائے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے' اس نے اس کے تحریف نہ کرو ایک جوائے کو ایک تحریر کی محفل سے بڑا فقیہ ہے' اس نے سے تحریف نہ کرو ایک جوائے کو ایک تحریر لکھوائے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے' اس نے

ب علاء کو ونگ کر کے رکھ دیا ہے۔

تبيز كالمستلم

ایک ون این انی لیل نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند سے بوچھاکہ آپ تعییز کو حلال قرار سے بین اور اس کی بیچ و شرا کو جائز گروائے بیں۔ آپ نے قرمایا ہاں ! اس میں کوئی شک شیں ن ابی لیل نے کما آپ بیند کریں گے کہ آپ کی ہاں خیز بیچا کرے 'آپ نے اس کی بات کا برا نہ یا گر فرمایا کہ تمہارے ہاں غنا ( سروو) حلال ہے اور اس کا سننا جائز ہے 'ابن ابی لیل نے کمال ہاں ! مالانکہ علماء کرام کے نزدیک غنا و سرووکی ممانعت ہے ) آپ نے فربائی کیا آپ کی والدہ مغنیہ ( ساوک کے این ابی لیل جیب ہو گئے اور غصہ بی گئے۔

#### عدت کے دوران تکاح

حسن بن زیادہ لولوئی فرائے ہیں کہ بین نے خود امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے بنوامیہ کے طافاء کسی شرع مسئلہ کی دریافت کے لیئے موالی (غیر عرب غلام) عالم دین کو دریار سیس بلاتے تھے، گر فلان طیفہ نے موالی علائے دین کو بھی بلنا شروع کر دیا۔ اس ظیفہ نے جھے بلیا' میرے ماتھ دو مرے علاء کرام بھی تھے۔ میں گیا تو دریاد میں ابن شرمہ اور ابن ابی لیل اس پہلے سے موجود تھے۔ فلیفہ نے ایک سے پوچا اس عورت کے متعلق تمارا کیا خیال ہے جس کیا ہو دریاد میں ابن شرمہ اور ابن ابی لیل اس پہلے سے موجود تھے۔ فلیفہ نے ایک سے پوچا اس عورت کے متعلق تمارا کیا خیال ہے جس کے خرت کے اندر بی دو مرے فخص سے نکاح کر لیا ؟ اس نے کما ایسا نکاح حرام ہے۔ اس میال کو فورا علیمدہ کر دیتا چاہئے اور انہیں مزا دی جائے اور مقررہ کردہ مربیت المال میں جمح کرایا ہے اور اس کے بعد وہ بھیشہ بعدا رہیں۔ ظیفہ نے دو میرے کو مخاطب کر کے پوچھا اس نے بھی طرح کا فتویٰ دیا۔ پھر فلیفہ نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو مخاطب کر کے پوچھا اس نے بھی خطرت علی کرم اللہ وجہ کا آیک نائید و اناالیہ راجعوان پڑھ کر کما اے فلیفہ وقت ! میں سب سے پہلا محض ہول جے موالی ہونے کی ایک نی بات عرض کے بوجود آپ نے اپن طلب فرمایا ہے 'اس مسئلہ میں جھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آیک سب سے پہلا محض ہول جے موالی ہونے کی بات عرض کے بیان کرنے کا موقعہ دیا جائے اور اس قول پر بھروسا کرتے ہوئے میں اللہ کے دین کی بات عرض

الاستان مكتبه نبويه

کرتا ہوں 'آپ خود فیصلہ کرلیں کہ بین علط کمتا ہوں یا سیجے ۔ بین اس قول کو بیان کرتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا رہوں گا۔

آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیملہ پر اس لیئے زیادہ زور دیا کہ بنوامیہ کے خلفاء حضرت على رضى الله تعالى عنه ك قول كو وقعت نه ديا كرتے تھے حضرت امام ريلي نے فرمايا۔ اے ظیفہ! اللہ تنہیں لیکی کی توفق دے اس مسلم پر ود بدری صحابہ کرام اختلاف کرتے ہیں۔ خلیف نے یوچھا انہوں نے کیا کما؟ آپ نے فرملیا ان میں سے ایک نے تو کی بات کی جو این شرمہ اور این انی لیل نے بیان کی ہے علیفہ نے بوچھا کہ یہ کس کا قول ہے ؟ آپ نے بتایا کہ یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کا ہے۔ خلیفہ نے فرمایا دوسرا قول مس کا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرمانے گئے کہ دوسرا قوال سے بے کہ جن میان بیوی نے عدت کے اندر نکاح کر لیا ہے اسی عدت کی محیل تک علیدہ علیحدہ کر دیا جائے وہ عورت عدت گزارے سے عدت گزارنے کے بعد وہ عورت نی عدت گرارے ، بشرطیکہ سابقہ عدت کے دوران مرد نے عورت سے جماع کیا ہو اس کے بعد وونول کو علیحدہ کر دیا جائے۔ مرد سے مر لے کر عورت کو دیا جائے اے بیت المال میں جم كرانے كى ضرورت نسي - اب عورت آزاد ب وہ ائي مرضى سے جب جامع تكاح كرے - اگر وہ ای مودے نکاح کرنا چاہتی ہے تو مر مقرر کر کے اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ خلیفہ نے دریافت كيا ابو حنيفه! بيه قول كس كاب ؟ آب في فرمايا حضرت على كرم الله وجد كاله خليفه في كما ابوتراب كا ؟ آب نے کما ہل او تراب رضى الله تعالى عند كال اب حضرت لهام مافير نے خليفه كو كما آب بتاكيں ك يو قول كيما إ خليف في مرجحا ديا اور اتى مرى سوچ مين چلا كياكد اس ك باتد مين جو كنزى متى أس سے زمين كريدنے لكا۔ سر اٹھاكر الم ابوضيف رضى الله تعالى عند سے كما يہ قول حديث شریف کے زیادہ قریب ہے اور چھے پیند ہے۔

یں کتا ہوں کہ یہ قول ( صدیث ) الم ابوالقائم بن علی رازی نے نقل کیا ہے۔ رازی محدان میں کتا ہوں کہ یہ قول ( صدیث ) الله علیہ و آلہ وسلم کے صحابی محد بن مقاتل رضی الله تعالی عند سے یہ حدیث سی نقی۔ اس میں صرف اتنا اضافہ ہے۔ ابن هبیرہ نے الم ابوحنیف رضی الله تعالی عند سے کما تم کس قول کو قابل عمل رکھتے ہو۔ آپ نے فرملیا ہمارے نزدیک سیدنا عمر

ی رضی اللہ تعالیٰ عدم کا قول زیادہ معترب اور وہی افضل ہیں گر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور وہی افضل ہیں گر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدد کے اقوال کو چھپایا جادیا ہور ہوں دور ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدد کا نام بھی لیا جانا ہو ابو زینب کہ خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عدہ جیسے باتد پلیا عالم وین بھی جب حزت علی رضی اللہ تعالیٰ عدہ بیسے باتد پلیا عالم وین بھی جب صخب علی رضی اللہ تعالیٰ عدہ کا قول بیش کرتے تو فرمایا کرتے اخبر نا ابوزینب ان وقول حضرت میں رضی اللہ تعالیٰ عدہ کا نام لینا جرم سمجھا جانا تھا اور اسے سزا دی جاتی تھی خصوصاً مروان کا زمانہ تو می خالیٰ دور تھا۔ وہ بات بات پر ائل بیت کی مخالفت کرتا تھا اور نمایت مختی سے بیش آ تا۔ لوگ کی خالیٰ دور تھا۔ وہ بات بات پر ائل بیت کی مخالفت کرتا تھا اور نمایت مختی سے بیش آ تا۔ لوگ کی خال کے فرر کے مارے اشاروں اور کنالیل سے بات کر جاتے ' یہ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے واسے توامیہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق جنہوں نے اپنی علی فراست سے خلیفہ بنوامیہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حل کی قول کو بیش کرکے خلیفہ کی گرون جھکا دی' مسئلہ کی حقانیت بھی واضح قرما دی اور حضرت عمر ایا ورضی اللہ عدہ کی عظمت کا اعتراف کرایا۔

#### وفد کے گورٹر کو انتہاہ

حضرت ابن ابی طبح کوفہ میں تشریف لائے وہ جمعہ کا دن تھا ان دنوں کوفہ کا امیر خالد بن میں الفری تھا۔ ان دنوں کوفہ کا امیر خالد بن میں الفری تھا۔ الفری تھا۔ یہ بنوامیہ کا سخت ترین دور تھا۔ خالد خطبہ کے لیئے مغبر پر بیٹھا تو مسائل کو سے اور کتابوں سے حوالے دیتے میں اتنا مگن ہو گیا کہ ظہر کا آخری دفت آگیا اور عصر کا دفت عدت قریب ہو گیا۔ مجمع سے ایک شخص المحا اور زور دے کر پکارا العلوة! العلوة! جمعہ کا دفت جا رہا ہے مسر کا دفت ہوئے والا ہے 'خالد نے تھم دیا اسے گرفار کر لیا جائے۔ ابن ابی بلیج نے پوچھا سے مسر کا دفت ہوئے والا ہے 'خالد نے تھم دیا اسے گرفار کر لیا جائے۔ ابن ابی بلیج نے پوچھا سے مسر کا دفت ہوئے والا ہے کہا یہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

اس واقعہ کو رو سرے واقعہ نگاروں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب نماز کا وقت جاتے علی ویا تو امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے خلیفہ کی طرف کنگریاں پھینکتے ہوئے کما الصلوۃ! ، ایماز تو پڑھ لی گئی مگراس گتاخی پر خلیفہ نے تھم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کرکے ہمارے دربار یہ بیش کیا جائے۔ خالد نے بوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی ، پھر فرمایا اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیئے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر آپ فی اسے پاہل کرتے رہ تو ساری است کا کیا ہے گا۔ اضاعوا الصلوۃ وا تبعوا الشہوات اللہ اللہ لوگوں نے تمازیں ضائع کیس اور انسانی شموات کو اپنایا۔" امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عدر کو گرفتہ الل لوگوں نے تمازیں ضائع کیس اور انسانی شموات کو اپنایا۔" امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عدر کو گرفتہ کرکے لایا گیا تو خالد نے بوچھا کیا آپ کا ہماری طرف کنگریاں پھینکنا صرف تماذ کے لیئے تی تھا یا کوئی اور غصہ یا احتجاج تھا۔ آپ نے فرمایا جس نے صرف نماز کو نظرانداز کرنے کے لیئے کنگریاں پھینکی

## ایک نقط بدل کر مسئلہ حل کر دیا

تھیں اس پر آپ کو بری کر دیا گیا۔

ایک ون امام ابوحنیفہ رضی الله تعالی عند کو ابوهبیره نے کسی کام کے لیے بالیا وہ اکثر آپ کو کی مشکل کام کے لیئے بالیا کرتے تھے۔ حضرت المام واٹی نے دیکھا کہ ابوھبیرہ کے سائے سونے کی ایک نمایت بی خوبصورت انگشری رکھی ہے اور اس کو دیکھ رکھی کر نمایت مغموم ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ پریشانی کیوں ہے ؟ کہنے لگے میں اس انگشتری کو بمننا چاہتا ہوں مگر اس پر کسی اور کا نام منقش ہے عین اسے پن نہیں سکا۔ حضرت الم مالجے نے فرمایا مجھے دکھائے المام صاحب مالجے نے و يكما تو اس ير لكما تما "عطاء بن عبدالله " آپ نے فرمايا كه نقاش كو كسيس كه " بن "كو " من " بن وے۔ عبد کی ب کا نقط اڑا دے ' صرف ایک نقط اڑا کر"م " پڑ جائے توب اس طرح پڑھا جائے گا- "عطاء من عندالله" وه محض نقاش كے پاس كيا تو مسلم على موكيا اور ابوهبيره ن انگشترى مین کر خوشی کا اظمار کیا اور آپ کی دانائی اور بصیرت کی داد دی کد آپ نے ایک لمحد میں ایک نقطے ے مسلہ عل کرویا۔ آپ گرجانے کے لیے اٹھے تو ابوھبیرہ نے عرض کی حضرت آپ بار بار میرے گھر آیا جایا کریں آکہ مجھے آپ کی ضروریات کا خیال رہے اور ان ضروریات کو بورا کر آ رہا كدل- آپ نے فرمايا ميرا آپ كے بال بار بار آنا مجھے فتے ميں ڈال دے گا۔ اگر آپ مجھ سے فيلے كرنے كى رائے ليس مح تو اس پر عمل نہيں كريں مح تو جھے ركھ ہو گا اور اگر يس آپ كو خوف دلاؤل تو آپ ڈرتے رہا کریں گے۔

یاد رہے جب خلیفہ عباسی منصور نے حضرت امام ابو حنیفد رضی اللہ نفالی عنہ کو دربار س

انے جانے کا کما تو آپ نے میں الفاظ اسے بھی کے تھے ' پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے ایسے ہی الفاظ کے جانے کا الفاظ کے کے جانے۔

## الم جعفرصادق نفظ الله البين زمانه كے بهت برے فقيد تھے

حسن بن زیاد لولوئی فرمائے ہیں کہ میں لے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا الله كرت سے كديس في اسي زمانے يس الم جعفر صادق رضى الله تعالى عند سے زيادہ فقيد كسى كو سے دیکھا۔ جب انسی الوجعفر مصور خلیف عیامیہ کے دربار میں بلایا گیا تو آب سے ایک آدمی بھیج کر على بداليا دور قرباياك منصور لوكول كو مصيبت من والح كا اراده ركمنا ب- آب چند سوالات ا کی ایس الک اس کی سوچ کو بدل دیا جائے۔ آپ نے چالیس سوالات ذہن نشین کر کیلئے س دوران منصور نے مجھے دربار میں طلب فرمایا میں کیا تو دیکھاکہ حضرت جعفرصادق رضی اللہ تعالی مع فليف ك واكي بات تشريف فراجي اس وقت مجه جعفر بن مصور سے كوكى ور سيس تھا ليكن سے امام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی عند کے رعب سے مرعوب تفال میں نے السلام علیم کما تو منصور لے جھے اپنے پاس جینے کو کما مصور نے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عند کو کما کیا یمی ابو صفیف رشى الله تعالى عنه بين "آب نے كما بان! چرميري طرف مخاطب موكر كما ابوطنيقه امام جعفر رضى الله ف عنه سے پہلے سوالات كريں "آپ سوال كرتے تو امام جعفر رضى الله تعالى عند جواب ديتے جاتے" ت ے مسائل میں آپ فرماتے یہ اہل مدینہ کا نظریہ ہے، بعض او قات فرماتے یہ کوف کے علماء کا سے ہے ' بحض او قات فرماتے اس پر علائے مدینہ اور علائے کوفیہ دونوں متفق ہیں ' بہت سے مسائل ی آپ علائے کوفد کے نظریہ کو ترجیج دیتے اور بہت سے مسائل میں آپ علائے میند کے نظریہ کو الله فراتے۔ یس نے چالیس مساکل بوچھ لیئے 'باق کوئی مسئلہ ند رہا اور ند ہی مزید بحث و استفسار کی ورت ربی۔ میں نے اعتراف کیا آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی فقیہ ے۔ وہ دنیائے اسلام کے ائمہ کے اختلافات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں ' پھران کے صبح فیصلول کی مائید ال كرتے ہيں۔

## وراثت كاأيك مئله

حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک آدی مرگیا اس کے بھائی کو دے دیا گیا اور اس اسلہ محردم کر دیا گیا اور اس کا سارا ترکہ (وریڈ) اس کے بھائی کو دے دیا گیا اور اس سالہ محردم کر دیا گیا آپ اس پر روشنی ڈالیس۔ آپ نے کتنا خوبصورت بواب دیا آپ نے فرمایا اسلم محمدم کے ایس عورت سے نکاح کیا تھا جس کی مال نے اس کے بیٹے سے نکاح کر لیا تھا۔ اس بیٹے سے ایک پچہ پیدا ہوا' اس طرح سے اس کی بیوی کا بھائی بنا۔ لیتن اس محض کا سالہ 'دو سری طرف اس ایس نے بیٹے بیدا ہوا' اس طرح سے اس کی بیوی کا بھائی بنا۔ لیتن اس محض کا سالہ 'دو سری طرف اس لی بیوی کا بھائی اور بھا آپ کے بیدا ہوا اس محرف ایک بھائی اور بھا تھا تھا ہو گیا' وریثہ میں صرف ایک بھائی اور بھا تی رہا جو اس کی بیوی کا بھائی سے ظاہر ہے کہ بیاتے کے ہوتے ہوئے خیافی بھائی تو محروم وراثت خیاتی رہا جو اس کی بیوی کا بھائی سے ظاہر ہے کہ بیاتے کے ہوتے ہوئے خیافی بھائی تو محروم وراثت خیاتی دیا گا۔

قاضی ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرہ سے ایک بار ابوبوسف بیٹی کا اپنی بیوی ہے جھڑا ہو گیا۔ بیوی نے ابوبوسف بیٹی ہوں چیل بال برکری ابوبوسف نے کما اے فلانی ! اگر تم آج رات کو مجھ ہے بات نہ کردگی تو تمہیں تین طلاق۔ وہ بھی دو تھ کر اثر گئی ' ابوبوسف نے رات بھر بردی کو شش کی کہ اس سے بات کرے مگر وہ بھند رہی او کوئی بات نہ کی۔ رات لحمہ بدلے مخرس کوئی بات نہ کی۔ رات الحمہ بدلے مخرس کوئی بات نہ کی۔ اس صور تحال سے قاضی ابوبوسف بڑے مخرس ہو کر حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ تحالی عنہ کے پاس عاضر ہوئے اور آپ کا دروازہ کھ کھٹا یا ، حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سوچنے گئے اس گئی رات کو میرا دروازہ کھ کھٹانے والا کون ہو سکہ ہے۔ ابوبوسف میلئے نے عرض کی حضور میں ابوبوسف حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اندر بلایا ' مارڈ صور تحال سی ' دونوں بزرگ اندھرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ صور تحال سی ' دونوں بزرگ اندھرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کے تمل دی اور کما کہ میرا یہ نیا باس بی کونوں میں ایک قبی شمل اور وہ اور اے خوشبو سے معطر کر او ' پھر فربایا اب اپنے گھر بھو اندر اس پر میری ایک قبی شمل اور وہ اور اے خوشبو سے معطر کر او ' پھر فربایا اب اپنے گھر جاؤ اندر جاکر کمو کہ اے فلانی ! میرا حال دیکھ او اب تمہارے سوا میرا اور کوئی شیں ' آپ اندر وائی میک محموس کر کے بیوی نے کہا اچھا اپ تم فلال بد کردار عورت کے بودے ہی تھے کہ خوشبو کی ایک ممک محموس کر کے بیوی نے کہا اچھا اپ تم فلال بد کردار عورت کے بودی نے کہا اچھا اپ تم فلال بد کردار عورت کے بودے ہی تھے کہ خوشبو کی ایک ممک محموس کر کے بیوی نے کہا اچھا اپ تم فلال بدکردار عورت کے بودی نے کہا اپوانے اس دی کورار عورت کے کہا اپھا اپ تم فلال بدکردار عورت کے کہا اپوانے کورار خورت کے کہا دورا کوری نے کہا اپھا اپ تم فلال بدکردار عورت کے کہا دورات کی میں مورات کی ایک میک میں کورار کورور کے کہا اپوانے کورار کورار کورور کی کے کہا دوران کی کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کے کہا کے کورار کورور کی کھی کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کورور کورور کے کورار کورور کے کورار کورور کورار کورور کے کورور

رے اوٹ آئے ہو۔ آپ کی بیوی کو اس خوشبو سے میں خیال ہوا کہ وہ ضرور کسی محبوبہ کے گھر سے آرہے ہیں۔ اس طرح ابولیسف نے طلاق کی جو قتم کھائی تھی اس سے فی گئے۔ آپ نے مسج اور کراینے استاد محرم کو شکریہ اوا کیا اور آپ کی علمی و عقلی بصیرت کو داد مخسین وی۔

## ال كوفد كو قتل عام سے بچاليا

ابو معاذ بنی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الل کوفہ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام بیں۔ آپ نے انہیں آیک بار ظیفہ عباسیہ کے ظالمانہ تھم سے محفوظ کر دیا تھا۔ ضحاک بن قیس طیانی حدری فارجیوں کا کمانڈر تھا۔ وہ عراق کے مختلف شہروں پر حملہ کرتا تو مسلمانوں کا قتل عام کر دیا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کوفہ میں بھی آپنی اور جامع معجد کوفہ میں بیٹے گیا اور آیک فرمان میں کیا کہ کوفہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو قید کر لیا جائے۔ اس وقت امام ابوضیفہ دشی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چادر اور قبیض بینے معجد میں تشریف لائے اور ضحاک سے کما' میں آپ سے ایک بات کرتا چاہتا ہوں۔ ضحاک نے پوچھا کیا بات ہے' آپ نے پوچھا تم کوفہ کے مردوں کو سے آئی بات کرتا چاہتا ہوں۔ ضحاک نے کا تھم کیوں دے دہ ہو؟ اس نے کما ہے سب مرتد سے آئی کرتا چاہتے ہو اور بچوں کو قید کرنے کا تھم کیوں دے دہ ہو؟ اس نے کما ہے سب مرتد سے ان کے ارتداد کی بھی مزا ہے۔

الم ابوطنفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارتداد تو ایک دین سے دو سرے دین کے اختیاد اللہ ابوطنفہ رضی اللہ ہوئے ہیں کیا اسے کا نام ہے۔ آپ پہلے بتائے وہ پہلے کس دین پر شے اور اب کس دین ہیں شائل ہوئے ہیں کیا اپنے پہلے دین ہیں نہیں رہے۔ ضحاک نے کما کہ اپنے سوال کو پھر دھرائے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے کس دین پر شے جے چھوٹر کر اب دو سرے دین کو اختیار کر دہ جات کے ضحاک نے کما واقعی یہ میری غلطی ہے۔ اس نے الشکر کو تھم دیا کہ تکواریں میانوں میں کر او اور کی فقایت جس سے سارا کوفہ قتل عام کے بحالیا۔

ایک شخص کوفہ کے شریس فوت ہو گیا اس نے مرنے سے پہلے ایک شخص کو ایک تھیلی ایک شخص کی ایک تھیلی ہے۔ اس میں ایک ہزار دینار نتے اور اسے وصیت کی کہ اسے محفوظ رکھئے میرا ایک پھوٹا کچہ نابالغ ہے

e prierre

جب وہ بڑا ہوگا سمجھ دار ہو جائے گا اسے یہ تھیلی دے رینا۔ جب وہ اڑکا جوان ہوا تو اس فخص اسے تھیلی تو دے دی محروینار رکھ لیئے اور اس لڑے کو کہا میں نے تہمارے باپ کی دصیت پر شاکہ دیا ہے۔ وہ لڑکا بڑا پریٹان تھا اس نے علماء کوفہ سے مسئلہ دریافت کیا مگر سب نے کہا تھیلی بچنے گئی ہے ، وصیت پر درست عمل تو ہوگیا۔ آخر وہ لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا ماری صور تحال بیان کی۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس پہنچا ماری صور تحال بیان کی۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس پہنچا تھی ماری صور تحال بیان کی۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کھرانے کی ضرورت شیل تمہمارا باپ بڑا عظمند تھا اس نے بڑی وانائی سے وصیت کی ہے اس لیے گھرانے کی ضرورت شیل آپ نے اس فخص کو بلا کر بوچھا کیا مرنے دالے نے بی وصیت کی ہے اس لیے گھرانے کی ضرورت شیل سے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس دفت تو تھیس ویتار پیند ہیں جو تم نے اپ پاس رکھ لیئے اور تھیلی حمیس پیند تمیس بیند تمیس تھی اس لیئے تم نے اس کے بیٹے کے دوالہ کر دی۔ تھیلی پاس رکھ لیئے اور تھیلی حمیس بیند تمیس بیند تمیس تھی اس لیئے تم نے اس کے بیٹے کے دوالہ کر دی۔ تھیلی تھیس نے اس کو پہلے دے دی اب ویتار بھی دے دی اب ویتار بھیل حمیس بیند تمیس بیند تمیس بیند تمیس بیند تمیس بیند تمیس بیند تاب کی بہلے دیار لاگر اس نوجوان کے حوالہ کر دیئے۔

## أيك عورت كوطلاق سے بچاليا

ایک هخص کی بیوی پانی کا پیالہ اٹھائے آرہی تھی' اس شخص نے کماکہ اگر تم نے اس پیا۔
سے پانی پیا تو تجھے تین طلاق' اگر اسے زمین پر گرایا تو تجھے تین طلاق' اگر تم نے پینے کے لیئے سمی
اور کو دیا تو تجھے تین طلاق۔ علماء نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی گرکوئی جواب نہ بن پڑلہ
امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پیانے میں کپڑا ڈال کر اسے بھگو لو' اس طرح خاوند کی
شرط پوری ہو جائے گی اور عورت طلاق سے بچ جائے گی۔

و کیسے بن جراح فرماتے ہیں کہ جمارے ہاں ایک برگزیدہ بزرگ حافظ الحدیث تھے 'انہیں اپّل
یہوی سے برای محبت تھی۔ ایک دن کہ بیٹھے کہ میری یہوی نے رات کو جھے سے طلاق ما گی جس نے
کمہ دیا اچھا اگر میں تہیں طلاق نہ دول تو تجھے تین طلاق ' دو سری عورت نے کما کہ اس کے تمام
غلام آزاد اور مال صدقہ کر دیا جائے گا اگر میں نے آج رات طلاق نہ لی۔ دونوں میاں یہوی سے بات تو
کمہ بیٹھے گر بعد میں نادم ہوئے کہ اب کس طرح بچا جائے۔ دونوں میرے پاس آئے گر سے مسئلہ

میرے لیئے بھی مشکل تھا۔ میں نے انہیں مشورہ ریا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا نس وه حافظ الحديث گھبرايا' وه أكثر امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه كى حديث وانى پر اعتراضات كيا كراً تقا سيبات حضرت المم ابو عنيقه رضى الله تعالى كو بهى معلوم تقى- وه كين لكا مجه ان ك سامن ا ہوئے ندامت آتی ہے۔ میرے ساتھ چلو کسی اور عالم دین کے پاس چلتے ہیں۔ ہم ود ثول سفیان وری مالی کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر بات نہ بی۔ پھر ابن ابی کیل کے پاس مسلے مگر مسلم حل نہ وا اس کے بعد میں میال ہوی دونوں کو حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں لے ا۔ وہ میرے ساتھ بادل نخواستہ آئے تھے جب واقعہ سالا کیا تو آپ نے مرد سے بوچھا تم نے جن الفاظ میں قشم کھائی تھی میرے سامنے وہراؤ۔ اس طرح آپ نے اس عورت کو بھی کما کہ تم نے کیا الله بان كيت منه عورت نے تمام الفاظ وجرائے۔ آب آپ نے عورت كو اجازت ديدى اور اس ورت نے اپنے خاوند سے کما تم مجھے طلاق دے دو۔ اب آپ نے مرد کو کما تم کمو اے میری بوی سی۔ تو آپ نے فیصلہ دیا جاؤتم اپنی تھموں سے بری الذمہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول مٹھیلم کے ون میں تم سے کوئی موافقدہ نمیں۔ مرد کو کما تم اینے اس عمل سے توبہ کرو اور آئندہ اس طرح کی ر اس دارانه باتیں زبان پر نه لایا کرو- پیرعام طور پر تم دو سرے لوگوں کی مذمت کرتے رہتے ہو اس ے بھی زبان کو روک لو۔ ابو و کیے فرماتے ہیں کہ وونوں میاں بیوی نماز کے بعد امام ابوحنیفہ رضی الله تعالی عند کے لیئے دعا مأنگ رہے تھے۔

### يبريون كاأيك حمله

الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں جمال خارجی وافضی اور دو مرے بدعقیدہ موجود سے وہاں ہے دین دمریخ اور طحر بھی موجود سے وہ ایک طرف حکومت کے بعض موثر مدوں پر فائز سے وہ وہ ایک طرف حکومت کے بعض موثر مدوں پر فائز سے وہ چاہتے سے جب بھی مدوں پر فائز سے دو مری طرف عوام کے بعض طبقوں پر اثر انداز سے وہ چاہتے سے جب بھی مدر سے ایک دون حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو قتل کر دیں۔ ایک دون حضرت امام صاحب رضی سے حفل عند معجد میں اکیلے تشریف فرما سے اچانک ایک جماعت اندر آئی اور آتے ہی آپ کے تعالی عند معجد میں اکیلے تشریف فرما سے اچانک ایک جماعت اندر آئی اور آتے ہی آپ کے

المنافعي المام المنا

سامنے تلواروں اور چھرپوں کی نمائش کرنے گئے۔ آپ نے فرمایا تھھر جاؤ پہلے میرے ایک سوال جواب وہ بھرجو جی بیس آئے کر لینا۔ آپ نے فرمایا جھے جاؤ اس ہخص کے متعلق تم کیا کہو گے جو اس بیس سلمان سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہے' اس کشتی کو طوفائی ہواؤں اور موجوں نے گھیر لیا گروہ اس کے باوجود اپنے راستہ پر چل رہی تھی' حالا نکہ اس کا کوئی ملاح یا چلانے والا نہیں تھا۔ اس پر ایسا آل بھی کوئی نہ تھا جو کشتی کا رخ چھیر کر طوفائوں کی ذر سے کسی ود مری طرف لے جائے۔ کیا تھا اللہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس کے باوجود کشتی طوفائوں کے در میان سیدھی منزل کی طرف چلتی جائے۔ کیا تھا اللہ کے۔ ان سب نے کما کہ عقل نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا جب تھاری عقل بیہ تسلیم نہیں کرتی کہ گئے۔ ان سب نے کما کہ عقل نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا جب تھاری عقل بیہ تسلیم نہیں کرتی کہ کہتے ہوئے والے کے بغیر کس طرح قائم رہ عتی ہے۔ آپ کیا سے میں مختلف اقسام کے طوفان ہیں وہ کس چلانے والے کے بغیر کس طرح قائم رہ عتی ہے۔ آپ کیا سے من کر دہر ہے جو قتل کرنے ہوئے آپ کے سامنے اپنے عقائد سے توبہ کرلی۔

#### خارجي ميدان مناظروميس

ایک وقت آیا کہ خارجیوں نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کے ایک وسے نے سب سے پہنے محضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفآر کر لیا ان کا مقصد سے تھا کہ آپ کوفہ کے شخ الائم بیں اگر آپ ہمارے قابو آگئے تو کسی دو سرے کو جرات نہ ہوگی کہ ہمارے سامنے بات کر سے خارجیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو ان کے عقیدہ پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ فرایا میں ہر قسم کے کفرے تو یہ کرتا ہوں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعد پس چند لوگوں نے کہا الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو تحمیس جل دے کہا الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو تحمیس جل دے کر جھوٹ گئے وہ تو تنہیس کافر سجھتے ہیں اور تنمارے کفرے تو یہ کرتے رہے ہیں۔ خارجیوں نے آپ کو گھرے پھر گرفتار کر لیا اور پوچھا شخ آپ نے ان عقائد ہے تو یہ کی جن پر ہم ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ بات تم نے لوگوں کے بحر گانے کہا گمان سے کہہ دی ہے یا ایمان اور لیقین سے ؟ انہوں نے کہا ہم گمان سے کہہ دے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی تو ان بعض المظن اشم فرما تا ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تم نے تو آگناہ کیا ۔

ی پربرگانی کی- تسارا عقیدہ ہے کہ ہر گناہ کفر ہے پہلے تم اس کفرے توبہ کرد۔ خارجیوں کے سردار نے کہا اے شخ ! آپ صحیح کمہ رہے ہیں میں کفرے توبہ کرتا ہوں گر آپ بھی کفرے توبہ کریں۔ آپ نے اعلان کیا کہ میں ہر کفرے توبہ کرتا ہوں۔ اس پر خوارج نے آپ کو پھر چھوڑ دیا۔

یاد رہے کہ خارجیوں نے آپ کے دوسری بار توبہ کرنے پر سے جانا کہ آپ نے اپنے کفری عقدہ سے نوبہ فرما رہے تھے۔ عقیدہ سے نوبہ کا اعلان کیا ہے حال تک آپ تو ان خارجیوں کے کافرانہ عقائد سے توبہ فرما رہے تھے۔

### قرات خلف امام پر ایک مکالمه

مدینہ پاک سے علماء کی ایک جماعت کوفہ میں صرف اس کینے آنی کہ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عند سے فاتحہ خلف النام پر مناظرہ کریں۔ ان کا خیال تھا کہ جب امام ابوصلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے سکیں گے اور اپنی فکست تنکیم کرلیں گے توجم انہیں سارے کوف میں رسوا کریں ے اور لوگ جاری قدر کریں گے کہ مدینہ کے علماء کرام نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو شلت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں استے آدمیوں سے تو بیک دفت بات نمیں کر سکتا۔ نہ ہی ہر ا کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ سب کی طرف سے ایک سمجھ وار عالم مقرر كريس وه أكيلا مجه سے بات كرے۔ انهول نے أيك برا عالم منتخب كيا جو آپ سے بات كرے گا۔ ت نے سب کو فرمایا کیا یہ عالم دین جو بات کرے گا وہ آپ کی طرف سے موگی اور کیا اس کا فیصلہ تب كا فيصله مو كا اور كياتم اس كى بارجيت ير متفق مو ك- ان سب في كما بال إمم اس عالم دين كى ے یر متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمهارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تم نے میرے خیالات کی مائید کروی ے اور میرے موقف کو تشکیم کرتے ہوئے۔ جمت قائم کر دی ہے ، وہ کہنے لگے وہ کیسے ؟ آپ نے اللا تم نے خود اپنی طرف سے ایک آدمی منتخب کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کی ہربات تمهاری بات ہو گی' س کی بار جیت تساری بار جیت ہوگی ' ہم نماز کے ووران اینا امام منتخب کرتے ہیں۔ اس کی قرات من قرات ہوتی ہے وہ بار گاہ خداوندی میں ہم سب کی طرف سے نمائندہ ہے۔ مدینہ سے آنے ے وفد نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اپنے مو قف سے وستبروار ہو گئے۔

Appendix of the factor of the

## امام ابو حثیفه نفت انتهایک کی حاضر جوانی کا اعتراف

حضرت عثان بن زائدہ میٹی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند سے بھے کرکوئی ہخص حاضر جواب نہیں دیکھا۔ خلیفہ ابوجعفر عبابی نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خصوصی دعوت پر بلایا اور فرمایا میں نے آپ کو اس لینے بلایا ہے کہ آپ ملک کے قاضی القصاۃ ا چیف جسٹس) کا عمدہ قبول فرما کیں۔ آپ نے انکار کردیا۔ ابوجعفر نے فرمان شاہی سے سرتابی کی اللہ آپ کو چند ونوں کے لیئے جبل میں بھیج دیا۔ پھر بلا کر کہا ابوطنیفہ! آپ کو اثنا بڑا عمدہ قبول کر نے میں کیا عذر ہے ؟ آپ اسٹ برے فقیل کرنے میں کیا عذر ہے ؟ آپ اسٹ برے فقیہ بین عدل و انساف کی فرمانروائی میں آپ کو جمارا ہاتھ میں طم و فضل نے ہماری سلطنت میں ایسے عمدے قبول کیئے ہیں۔ آپ نے ہوانا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے 'میں دراصل اس عمدے قبول کیئے ہیں۔ آپ نے ہوئا فرمایا 'اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح فرمائے 'میں دراصل اس عمدے کی الجیت نہیں رکھتا۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بول دے ہوں نہیں کر سکتا۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بول دے ہوں نہی اورکوں کے فیصلے نہیں کر سکتا۔

## دین مسائل حل کرنے میں دلچین

ایک دن حفرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماذ پڑھ کر مسجد سے باہر آرب سے ابھی جو آ آب کے ہاتھ میں بی تھا کہ ابو زفر نے آب سے ایک مسئلہ دریافت کیا' آپ نے جواب دیا تو ابو زفر نے اس پر قیاس قائم کر کے مزید وضاحت چاہی' آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی اور دونوں حضرات بحث و تنجیص کرتے رہے جی کہ صبح کی اذان ہو گئے۔ دونوں مسجد میں دائیس آئے تجرکی نماز اداکی اس کے بعد بجراس مسئلہ پر گفتگو ہونے گئی' بحث نے طول بکڑا آخر امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر مسئلہ طے ہوا۔ ( بیہ واقعہ آپ کے مسائل دینیہ کے حل کرنے میں دلیس آئے واقعہ آپ کے مسائل دینیہ کے حل کرنے میں دلیسی اور آپ کے شاگردوں کی تحقیق مسئلہ میں بے بناہ تربیت کی دلیل ہے۔)

المام زفر پر ایک فخص نے گفتگو کی آپ نے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گیا گراس نے کما آپ کی بات سے بھیے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا وہ واقعہ یاد آبا ہے جب آپ نے ان سے کی بات سے بھیے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا وہ واقعہ یاد آبا ہے جب آپ سطمئن شہیں ہو گئے۔

ایک مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس وقت تک منہ شہیں موڑا جب تک آپ سطمئن شہیں ہو گئے۔

یک ایک قدم مکان میں اور ایک مکان کی وہلیزے باہر تھا 'آپ اس طرح کھڑے رہے اس واقعہ سا تو جران رہ گئے کہ امام صاحب وی مسائل حل علی میں عنی شابد ہوں۔ ابو مطبح نے جب یہ واقعہ ساتو جران رہ گئے کہ امام صاحب وی مسائل حل اسے اور امام زفر اسے حاصل کرنے میں ساری رات اس طرح کھڑے رہے۔

ابو مجاہد بیافیہ " مرو" کے ایک عابد اور زاہد بزرگ سے فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ میں حضرت ابو مجاہد بیافیہ درخی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹا تھا تو آپ کی محفل میں بیہ سوال آیا کہ ایک مخف نے ابو صنیف دور رہت کو سانپ پھینک دیا۔ جن جن ابو کول کو سانپ نے ڈسا تمام مرگئے آپ فرمائیے کہ وہ دیت ہو اس سانپ کو اوا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس پر تمام لوگوں کے لیئے علیحدہ علیحدہ دیت ہو اس سانپ کو اوا کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس پر تمام لوگوں کے گھر سانپ چھوڑا اور وہاں چند لوگ رہتے تھ سانپ کے اس کو سانپ جھوڑا اور وہاں چند لوگ رہتے تھ سانپ کے انسین ڈسا اور وہ مرگئے تو اس پر دیت نہیں ہے اس لیئے کہ گھروں میں عام طور سمانپ تھس کے انسین ڈسا اور وہ مرگئے تو اس پر دیت نہیں ہے اس لیئے کہ گھروں میں عام طور سمانپ تھس نے جس سے جس سے جس سے گھروالوں کی ذمہ واری ہے کہ ان سے اپنی حفاظت کریں۔ ابو محابد نے جایا کہ میں نے دوں مسائل حضرت لمام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے سکھے اور یاد کیئے ہیں۔

#### یے قدری کی اصلاح

اسحاق بن ابراہیم سنطل سمرقد کے قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) تھے۔ ہم سمرقد سے چند سے کے ساتھ کوفہ آگئے۔ ہمارے ساتھ آیک "قدریہ" عقیدہ کا آدی بھی تھا'ہم نے کوفہ بہنچ کر سے پوچھا تمہاری گفتگو کس سے کرائی جائے ؟ اس نے اہام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لیا۔

پ کی مجلس بیں پہنچ تو آپ ساکلوں کے ایک انبوہ بیں گھرے ہوئے تھے اور آپ اپ نے نام کرنے کو بھو گھوا بھی رہے تھے۔ ہم بھی آگے بڑھے اور عرض کی حضور ہم سمرقد سے آئے میں متابع کے جو قدریہ عقیدہ رکھتا ہے آگر آپ اس کو گفتگو کا موقعہ دیں اور مالے ایک الیا ساتھی ہے جو قدریہ عقیدہ رکھتا ہے آگر آپ اس کو گفتگو کا موقعہ دیں ا

اسے اتنا وقت کس طرح دیں گے اور جو کام کر رہے ہیں اسے کس طرح چھوڑ دیں گے لیکن ہوا سے کہ آپ نے قدری سے ایک سوال کیا گروہ تھوڑی دیا۔ آپ نے پھر سوال کیا گروہ تھوڑی دیر سوچنے لگا اور سوچ کر جواب دیا۔ آپ نے ایک اور سوال کیا وہ قدری سرکو تھام کو سوچنے لگا اور ماتھ پر آئے ہوئے لیسنے کو پوٹیجنے نگا اور حیران تھا کہ کیا جواب دے آثر کہنے لگا ہی اللہ سے لگا اور ماتھ پر آئے ہوئے لیسنے کو پوٹیجنے نگا اور حیران تھا کہ کیا جواب دے آثر کہنے لگا ہی اللہ سے لگا اور عمل کی استدعا کرتا ہوں اور اپنے عقائد سے توبہ کرتا ہوں۔ اے ابو حنیفہ! اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ خیر دے " آپ نے دو سوالوں میں میری ونیا بدل دی میں تو جنم کے کنارے پر کھڑا تھا آپ نے جھے پچالیا۔

ابوسعید ریافید فرماتے ہیں کہ میں نے ساری ذندگی ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو الم م ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل میں بازی لے گیا ہو۔ ابوسعد صفائی قرماتے ہیں کہ ہمازے زمانہ میں ختنوں کی تقاریب میں لوگ شکر بھیرا ( بانا ) کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر بھیرنے کو ناجائز نہیں کتے تھے۔ آپ نے مزید بتایا ہم ایک بار ایک ایسے شخص کو آپ کے پاس لے آئے جو شکر بھیرنے میں مشہور تھا' اس نے آپ کے سامنے بہت سی شکر پیش کی آپ نے جھے تھم فرمایا یہ شکر لے لو۔

ابوسعد محر بن المنتشر صغان کے بہت بڑے نقیہ تھے۔ آپ ایام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کی صحبت میں رہتے تھے۔ اس طرح آپ کو بہت سے مسائل یاد ہو گئے تھے۔ آپ ان مسائل کو ایام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی مند میں حضرت امام ابولوسف میلیجہ فرمایا کرتے تھے کہ آج روئے زمین پر ابوسعد صغانی سے ذیادہ تابیعا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ یمی ابوسعد صغانی مفرماتے ہیں ابولوسف میلیجہ کے اس قول کے باوجود حضرت امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند مجھے اپ شماکردوں کی پہلی صف میں بھیا کرتے تھے ،جس میں بڑے برے جلیل القدر تلاش موجود ہوتے تھے اور سب سے پہلے میرے ہی سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت امام میلی عزت کرتے ہیں اور اپ قریب موضور ! آپ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے حسن بن عمارہ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور اپ قریب عضور ! آپ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے حسن بن عمارہ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور اپ قریب عشاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بری تکلیفیں بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بری تکلیفیں

است کی ہیں۔ اس پر علائے وقت حسد کرتے ہیں تو صرف میری محبت کی وجہ ہے۔ مسب بن محت کی وجہ ہے۔ مسب بن محت کی وجہ ہے۔ مسب بن محت ملئی ہوئی اور مسئلہ المام مسئلہ اللہ تعالی عند کے تذکرہ ہے بیان فرایا کرتے تھے اور وو مرے علماء کی بات کاٹ کر امام مسئلہ رضی اللہ تعالی عند کا ذکر کر دیا کرتے تھے۔

ابوسعد صغانی والیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے محدین عجمان کی مجلس میں ایک مسئلہ پر سکتھ کے آپ ہوئے کہ آپ مسئلہ پر سکتھ کے اور کہنے گئے یہ نمایت ہی لطیف جواب ہے تم کس کی محفل میں سے ہو؟ میں نے کما امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ جو بھی ان کی سبت میں رہا ہے اسے الی لطیف گفتگو کرتا آجاتی ہے۔

#### مرفے والی عورت کے پیٹ میں زندہ بچہ

حضرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عتہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں کوفے کے

وشے میں رہتا ہوں۔ رات کے پہلے جھے میں میری بہن فوت ہو گئی ہے اور بچہ اس کے بہیٹ

ہوا دوہ بیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فورا جاؤ اور عورت کا بیٹ چاک کر کے بچہ

اللہ لو۔ وہ شخص دوبارہ سات سال بعد امام اعظم برائیے کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کے ساتھ

سات سالہ بچہ بھی تھا' آپ سے پوچھنے لگا آپ اس بچ کو پہچانتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا نہیں'

نے بتایا یہ وہی بچہ ہے جو آپ کے فتوئ سے مال کے بیٹ سے نکالا گیا تھا۔ یہ ساری زندگی آپ

اللہ مرے گا۔ اس کا نام ہم نے " نہجا" رکھا ہے۔

عبدالعزیز ظلد صفائی رولیے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت ی کتابیں حضرت امام ابوطنیقہ اللہ نقائی عند سے پڑھی تھی۔ فارغ ہوا تو آپ سے عرض کی حضور میں آپ سے روایات کیا گروں ؟ آپ نے فرمایا ہاں کر لیا کرو۔ میں نے بوچھا کیا میں یہ کمد سکتا سمعت عن رحمنیفه " میں نے امام ابوطنیقہ سے بوں سنا " آپ نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے مزید کیا آپ بول بھی کمہ سکتے سمعت حدثنی مجانحبرنی میہ تمام ایک ہی طرح کے جملے ہیں جو میں کو کو۔ اس میں گنجائش ہے۔

عبد العزيز خالد رائي ترند اور صفان كے امام اور فقيہ تھے۔ آپ نے فرمايا كر بيل فيام ابوطنيف رضى الله تعالى عند كے وصال سے سات دن پہلے ايك ايك اليے مخص كے متعلق سوال كيا جو ج اوا نه كرنے كى فتم كھا رہا تھا۔ آپ نے فرمايا وہ كفارہ اوا كرے اور اپنے خيال سے رجوع كرے۔

حضرت ابو مطیع مالید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جعد کے دن چادر اور قبیص پہنے دیکھا۔ میرے اندازہ میں ان دونوں کپڑوں کی قیمت چار سو درہم سے کم نہ ہوگی۔ آپ کا دامن زمین کو چھو دہا تھا' میں نے پوچھا حضور یہ کردہ بات نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا صرف چادریا تبدید کا شختے کے یہجے تک جانا کردہ ہے' کسی دو سرے کپڑے کا زمین سے مس کرہ کردہ نہیں' آپ نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندای دوایت کردہ حدیث ہے کہ جس کی چادر (تبدیر) شختے سے نیجو زمین کو چھوے کی آئی کماز قبول نہیں کرے گا۔

#### چار ہزار سوالات کے جوابات

محمد بین ابی مطیع والیے قرات ہیں کہ بین نے اپنے والد گرای سے ساہے کہ بین نے ہم فن اللہ تعالیٰ عند کی مسائل جمع کیئے اور ای طرح مشکل واقعات اسمے کیئے۔ بین امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت بین حاضر ہوا اور ان مسائل پر گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے جھے سے دریافت کیا ابوطیع ! تمہارے پاس اس قیم کے کتے سوالات بیں؟ بین نے کما چار ہزار۔ فرمایا اس وقت مجھ سے نہ پوچھو بین مشغول ہوں جب فارغ ہوں گا میرے پاس آجانا۔ آپ کو بین جو نمی فارغ پا آ اپنا سے سوالات کا جواب پا آ حتی کہ ایک عرص بین بھی تمام سوالات کا جواب پا آ حتی کہ ایک عرص بین بھی تمام سوالات کا انداز اور حسن بیان بڑا پیند آیا ہے فارغ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا ابو مطبع ! جھے آپ کے سوالات کا انداز اور حسن بیان بڑا پیند آیا ہے فار مطبع بلخی مولان کا تمان ہوں کا کارنامہ ہے۔ آگے چل کر کمی ابو مطبع بلخی مولان کا کارنامہ ہے۔ آگے چل کر کمی ابو مطبع بلخی مولان کا تو آپ نے فرمایا بین مولان کے ایم کملائے۔ آپ عالم اور فقیہ وقت سے ان کی عادات و ابو مطبع بلخی مولی آپ پر فریفنورشے۔ مسب بن اسحاق نے فرمایا بین کہ ایک ذات بین المواق نے فرمایا بین کہ ایک عند بین المواق نے فرمایا بین کار تا ہو تھے ' بین المواق نے فرمایا بین کار تا ہو کہ کمی کمی کو خاطر بین نمیں لاتے تھے ' بید الموسی میں اللہ تعالیٰ عند کی صحبت کا اثر تھا۔ ابو مطبع میں کو خاطر بین نمیں لاتے تھے ' بید الموسی میں اللہ تعالیٰ عند کی صحبت کا اثر تھا۔

ایک دن ہے دونوں حضرات (امام ابو حقیقہ اور محربن اسخاق ) دربار میں موجود ہے۔ محمد ابن کے دل میں امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد کی آگ سلگ رہی تھی' اس نے دیکھا کہ نے آپ کو خصوصی سواری ہے برے اعزاز و اکرام ہے کوفہ بلایا' پھر آپ کی رائے کو بوئی سے دن' آپ کے اعزاز پر خصوصی توجہ وہی' پھر مکی اور سیاسی معاملات پر آپ کے مشورہ کو ترقیع حصرت کے معاملات پر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو فوقیت دی۔ محمد ابن اسحاق کو حصرت کے معاملات پر آپ کو خلیفہ مشورہ کی سے آپ کی بردھتی ہوئی ایمیت اچھی بنہ گئی انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کو خلیفہ مشورہ کی میں آب کی بردھتی ہوئی ایمیت اچھی بنہ گئی انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کو خلیفہ مشورہ کی میں انہوں نے حضرت امام مولیج پر آبک ایما سوال کیا ہی گرا دے۔ آب اس مخص کے بارے کی نارائٹ کی کا سبب بن سکنا تھا۔ محمد ابن اسحاق نے کہا ابو حقیقہ ! آپ اس مخص کے بارے فرائے جی جو اس بات پر تم کھائے کہ قال فلال کام نہیں کرے گایا فلال کام شرور انشاء اللہ نہیں کہا بلکہ یہ سین سے فراغت کے بعد کمی دو سرے وقت میں انشاء

التعليه ينويه

الله كه ويا ليني فتم س سكوت ك بعد كما-

المام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سکوت کے بعد انشاء اللہ کئے کا کوئی فائد نمیں ہوگا۔ تتم کے انقطاع کے بعد استثناء بیکار ہے۔ استثناء تو تتم کے ساتھ متصل ہی مقید ہے۔ محمد بن اسحاق نے کما ہر کیسے ہو سکتا ہے جب کہ امیرالموسین کے جد اکبر ابن عباس ( ابوالعباس عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما) نے فرفایا ہے كه يمين كے بعد استناء جائز ہے وا وايك سا کے بعد بی ہو اور انہوں نے اس استدالال کو قرآن پاک کی اس آیت ہے لیا ہے۔ وادکر ربک ا نسست الم منصور نے محد ابن اسحاق کو کما واقعی مارے جد اکبر نے ایسائی فرمایا ہے۔ محمد اسحاق کے ملك بال انهول نے ایسے ہى فرمايا ہے۔ يہ سنتے ہى خليفه منصور نے حضرت لهام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه کو مخاطب کرتے ہوئے قرمایا اور عضبناک انداز میں کمار کیاتم مارے جد اکبر کی رائے کی مخالفت كرتے ہو؟ المام ابوصنيف رضى الله تعالى عند نے قرمايا مين ابوالعباس ( ابن عباس عبدالله رضى الله تعالی عنما) کی مخالفت تو نمیں کر آل ان کے ارشاد گرامی کو درست طریقے سے بیان کر آ ہوں۔ میں اس مسئلہ پر وضاحت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث شریف کو حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنه نے یوں روایت کیا ہے کہ من حلف علی یمین و یستثنی فلا حنث علیه ○ "جس نے قتم کھائی اور استناء کیا تو حائث نہیں ہوگا۔ "ہم نے اس حدیث پاک کو استناء سے متصل پر محول کیا ہے لیکن یہ لوگ آپ کی خلافت کے مخالف ہیں اور آپ کی خلافت كے مكر موكر سلطنت كے خلاف سازش كر رہے ہيں اور اس مخالفت ميں حضرت ابوالعباس رضى الله تعالی عنہ کی حدیث کا غلط استعال کرتے ہیں۔ مصور نے آپ سے وضاحت طلب کی تو آپ نے فرمایا ' یہ کہنے میں کہ ہم خلیفہ مصور کی بیعت کرتے ہیں گریہ تقیہ کر جاتے ہیں کیونکہ ای وقت استناء کا صرف ارادہ کرتے ہیں چروہ جب چاہیں آپ کی بیعت کا قادہ گلے سے ایار پھینکس اس استناء سے آپ کی بیعت کا طوق ان کے گلے سے از سکتا ہے اگر یہ قتم کے ساتھ مصل کردیں آ معت نمیں توڑ کے ۔ گریہ لوگ تو ایک عرصہ تک استثناء کے زیر سایہ فتم کو معلق رکھتے ہیں۔ منصور کی سمجھ میں سے بات آگئ اس نے تھم وا کہ ایسے تقیہ بازوں اور منافقوں کو گرفار کر ایا جائے۔ محد این اسحاق کو عبای دربار سے بی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی جادر اس کے گلے میں ڈال کر

#### الله على عليه الله على اور بكي عرصه تك جيل مين بهينك ديا كميا-

الفضل السبحزى ما فيجه فرمات بين كه ابن الى ليلي مفيان تؤرى اور امام شريك أيك دن 🖛 یو حقیقہ رضی اللہ تعانی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اکسی نے مسکلہ یو چھاکہ ان لوگوں کے بارے ے آپ کی کیا رائے ہے جو ایک مجلس میں انتھے بیٹھے ہوئے ہوں' ایک فخص پر سانپ پڑھ گیا اور ا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سانپ کو دو سرے پر پھینک دیا' اس نے تیرے پر بھینکا ب اس سانپ نے تیسرے آدمی کو ڈس لیا اور وہ مرگیا تو اس کی ویت کے اوا کرنا ہو گی۔ بعض و الله تعالی صد عام الله و الله الموضيف وضي الله تعالی عنه خاموش بين وب- جب کی نتیجہ پر نہ پنچے تو لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سکلہ وریافت کیا۔ آپ نے و سلے مخص نے سانب کو اپن جان بچانے کے لیئے پھینک دیا۔ اس طرح ہر ایک مھینکا چلا گیا اگر 💣 مخص نے دیدہ دانستہ سانپ دو سرے پر پھینکا تھا تو اسے دیت دینا واجب ہو گی ورنہ کمنی کو نہیں۔ ا آپ کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔

## منتسر گفتگو

صفیہ نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جب ایک عورت ایام حیض ے سے جو کر عشل کر کے پاک و صاف ہو چکی ہو اور اے اب حیض کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو ورت بھی رحم میں روئی رکھنے کی ضرورت کو پورا کرے گی ؟ آپ نے فرمایا ہال بید احتیاط ے سخاصہ کے لیئے ہوتی ہے یا ایس عورت جے کزوری یا کسی بیاری کی وجہ سے رطوبت کا اخراج

حضرت قاضی ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ میں نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ و سے سنا تھا کہ جب قاضی عمد اویدہ وانستہ ظلم کرے اور انصاف سے دستبردار ہو جائے تو اس ت مسوخ ہو جاتی ہے اور اے معزول کر دنیا جاہئے۔ شرعی طور پر اس کی قضاء تو خود بخود منسوخ

# مسكله دور كاصحيح جواب

حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جج کے لیئے حرین شریقین کو چلے گئے تو کوفہ ایک مسئلہ " دور " سامنے آیا۔ این شرمہ این ابی لیلی اور امام سفیان ٹوری دینتے جیے جید علاء اور کوفہ کے دو سرے مقتدر علائے کرام سے بیہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ان دنوں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قابل شاگرہ بھی کوفہ میں موجود نتھ مگروہ بھی اس مسئلہ کا جواب نہ دے سکے تمام نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلہ کو حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والیس تک معلق رکھ جائے۔ حضرت امام ابو بوسف ملینے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کی والیس کا انتظار کرنے گئے مگر ہمارے جائے۔ حضرت امام ابو بوسف ملینے بھی اس کا کوئی جواب نہ دے سکیس کے تو اس طرح ہماری سکی دل جس بیہ خدشہ تھا کہ شاید امام دلیئے بھی اس کا کوئی جواب نہ دے سکیس کے تو اس طرح ہماری سکی موگ اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جس والیس ہی نہ آئیں۔

الم ابویوسف والیجہ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس آئے تو میں نے کوفہ ہے گئی میل باہر با کر آپ کا استقبال کیا اور ساتھ ہی اس مشکل مسئلہ ہے آگاہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ کوفہ وی پختے یا لوگوں کے استقبال کیا اور ساتھ ہی اس مسئلہ پر خور فرمالیں گے۔ ایسانہ ہو کہ عین موقعہ پر آپ کے لیئے بعض دشواریاں ہوں۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے بھے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بسٹالیا و و سرے لوگ بھی آپ کے استقبال کے لیئے اپنی اپنی سواریوں پر سوار سے بڑا زیروست استقبال تھا۔ سڑکیں اور دالتے تھک ہو گئے آپ نے گھر آتے ہی وہ نقل اوا کیئے۔ لوگوں کا ایک جوم آپ کی مرئے بی وہ نقل اوا کیئے۔ لوگوں کا ایک جوم آپ کی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سوال من کر سرجھکا لیا چند لمحوں بعد سراٹھایا میں نے اندازہ لگا لیا کہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سوال من کر سرجھکا لیا چند لمحوں بعد سراٹھایا میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ اور جب تک علاء کرام مطمئن نہ ہو گئے آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر لوگ کیا اور جب تک علاء کرام مطمئن نہ ہو گئے آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر لوگ خوش ہو گئے انہائی مسرت میں جھوم اشھے۔ کیا اور جب تک علاء کرام مطمئن نہ ہو گئے آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر لوگ حفوش ہو گئے ان ایک دن خلیفہ کے سامنے آپ شخص حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو آپک دن خلیفہ کے سامنے آپ شخص

الدرا لوگوں نے بتایا کہ یہ مخص حماب دان ہے کریاضی کا ماہر ہے کا فی اسے اندر لے اور دینی مسائل پر گفتگو کرنے گے اور بری تعظیم و کریم سے بیٹھایا۔ بیں نے ایک مسئلہ کے اور بری تعظیم و کریم سے بیٹھایا۔ بیں نے ایک مسئلہ کے اس حوال کیا یہ مسئلہ حماب دانی کا تھا ہیں خود حضرت امام دیلیے کے زمانہ بیں اس سوال کے داب کے لیئے مصطرب تھا گر آپ سے وریافت نہ کرسکا تھا۔ اس نے کمابتائے وہ کیا مسئلہ ہے۔ بیں نے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یہ فلاں کاب بیل موجود ہے تکا لیئے اور پڑھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسئلہ کا فرا نہ بواد اب انہوں نے فرمایا اب فلال کاب کا فلال باب نکا لیے گر میں پھر مسئلہ کا حل نہ بواد اب انہوں نے جھے کی ابواب کی نشاند ھی فرمائی گر مسئلہ جوں کا تول میں رہ گا۔ اب صرف ایک باب رہ گیا تھا فرمانے گئے آگر اب بھی حل نہ ہوا تو یہ مسئلہ جول کا قول میں رہ گا۔ اب انہوں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بیان کیا تو ہیں نے دیکھا کہ وہ سئلہ کا حیج جواب تھا۔ بیس مطمئن ہو گیا کہ مسئلہ حل ہو گیا گر بیس ہوا گر ہیں آن رکھنے کے لیے کہا گئی تیک ہو مسئلہ حل نہوں کیا تھی ہوا گر ہیں ہوا رانس مثال حل کرتا رہا۔ اب من انہوں نے بھی تیک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا گر ہیں ہم بار انہیں مثال جا کیا ہو میٹی نے امام ابو صنیفہ نظری ابورسف ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا گر ہیں ہم بار انہیں مثال جا آگہ کہ امام ابو صنیفہ نفتی الدی تھا بوروسف ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا گر ہیں ہم بار انہیں مثال جا آگ

حضرت داود طائی ملینے نے بیہ واقعہ بیان قرمایا ہے کہ جب ظیفہ عبابیہ ابوالعباس کوفہ ہیں اور اسلامات آپ انہوں نے کوفہ کے تمام علمائے کرام کو اپنے پاس بلایا اور اعلان کیا کہ آج امور سلطنت آپ کے اور انہوں نے بھر بوتے ہیں۔ بیہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہی حاکم ہے۔ اب وہ اولاد رسول طابع الله الله الله الله عالم موقی ہے کہ نے در بیت ہوتی کو قائم کرے گا۔ اب آپ حضرات علمائے کرام پر بیہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بوگوں کو حق کی اعادت کرنے پر آمادہ کریں۔ آپ لوگوں کو حکومت انعام و اکرام بھی دے گی اور یہ لوگوں کو حکومت انعام و اکرام بھی دے گی اور یہ بیا بیت کو بلند مناصب پر بھی فائز کیا جائے گا اور اب آپ لوگوں کے مشورے سے کام ہوں گے۔ چنانچہ سے معزات ظیفہ وقت کی بیعت کر لیس آگہ ہے کام نمایت سلفہ سے سرانجام پائیں اور قانونی جمت سے حالے۔ ہم دین ویا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ قیامت کے دن بھی آپ حضرات آیا۔ سرائھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا کوئی لمام نہیں ہوتا وہ منتشر رہتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا کوئی لمام نہیں ہوتا وہ منتشر رہتے ہیں اس لیے آپ سے اس کی تگاہیں امام سے امرائم وسین تنظم کر لیں۔ اب تمام علمائے کرام خاموش تھے۔ سب کی نگاہیں امام سے بھی امرائم وسین تنظم کر لیں۔ اب تمام علمائے کرام خاموش تھے۔ سب کی نگاہیں امام سے بھی امرائم وسین تنظم کر لیں۔ اب تمام علمائے کرام خاموش تھے۔ سب کی نگاہیں امام سے بھی امرائم وسین تنظم کی کرام خاموش تھے۔ سب کی نگاہیں امام

المام اعظم

ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلی ہوئی تھیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت امام ملفہ ۔ علائے کرام کو پوچھا کیا آپ جھے اجازت دیں گے اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے جواب ہے ؟ سب نے اتفاق کیا کہ آپ ہی جواب دیں۔

مكتبهنبوب

آپ اٹھے' اللہ تخالی کی حمد و ٹابیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود و سویٹی کیا اور فرملیا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے ہمیں حق ملا ہے اور ظالم کے ظلم سے نجات ملی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق دی ہے۔ اے ابوالعیاں ہم اللہ تعالی کے علم سے آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وفاداری کا چمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وفاداری کا چمد کرتے ہیں قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اولاد اور قربت والوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اولاد اور قربت والوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ ظیفہ ابوالعباس آپ کے اس جواب سے برا خوش ہوا اور فرمایا آپ جیسا خطیب آج دنیا۔

سید بوہمبان آپ سے اس جواب سے براا خوش ہوا اور فرمایا آپ جیسا خطیب آج دنیا۔
اسلام میں کوئی شیں ہے۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں میں ان علائے کرام کی بھی تعریف کرتا ہو۔
جنوں نے اپنی علمی بھیرت کا جُوت دیتے ہوئے آپ کو طخف کیا ہے۔ جب تمام لوگ دربارے ہے
آئے تو حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے گئے کہ قیامت تک سے آپ کی کیا ما
ہے ؟ کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ لوگ قیامت تک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کھے
ایک اہم کام دیا تھا میں نے آپ لوگوں کی جان چھڑا دی اور خود مصائب میں بھنس گیا ہوں۔ میں سے
تو آپ کی خلاصی کے لیئے کما تھا۔ بس علاء کرام نے آپ کی اس کوشش کی تعریف کی۔

حضرت شریک علیجہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں حاضر نے امارے ساتھ سفیان اور اللہ ابن شہرمہ ابن ابی لیلی امام ابو حقیقہ ابوالاحوص مندل اور حبان بھی تھے۔ جنازہ بنوہاشم کے سردارد کے ایک بیت بنوی تھے۔ جنازہ بنوہاشم کے سردارد کے ایک بیت بنوی تحداد موجہ کے ایک بیت بنوی تحداد موجہ تھی۔ ہم جنازہ اٹھا کے چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اپوچھا گیا تو لوگوں نے جالیا کہ مرفے والے نوجوالے کی مال صدمہ سے پریشان ہو کر پیچی ہے اور اپنے سرسے دویٹہ انار کر جنازے پر وال دیا ہے جو تک مال صدمہ سے پریشان ہو کر بیچی ہے اور اپنے سرسے دویٹہ انار کر جنازے پر وال دیا ہے جو تک وہ ہا شمیہ اور سیدہ خاتون تھیں لوگ اس حرکت سے برہے پریشان ہوئے اور شرم و حیاء کرتے ہو۔ دو ہا شمیہ اور شرم و حیاء کرتے ہو۔ جنازہ کو رکھ کر علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس مرے ہوئے توجوان کے والد نے اس سید زادی کو پکار کر کہ جنازہ کو رکھ کر علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس مرے ہوئے توجوان کے والد نے اس سید زادی کو پکار کر کہ یہ جنازہ کو رکھ کر علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس مرے ہوئے تے انکار کر دیا تو خاوند نے غصہ میں آگر کھا آگر تم نے

و گی تو میری طرف سے حمیس طلاق ہے۔ اس خاتون نے بھی کما کہ اگر میں بہاں سے چلی گئی تو میری طرف سے حمیس طلاق ہے۔ اس خاتون نے بھی کمائے میں جائوں گئی جب تک اس کی نماؤ من اور میں اس وقت تک بہاں سے جمیں جائوں گئی جب تک اس کی نماؤ سے اور میں اس وقت تک بہاں سے جمام اوگ سخت پریشان سے علاو کرام سے دو سرے کی طرف و کیھنے گئے۔ جس محض کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اس نے طلاق کی قتم کھائی تھی میں نے بھتے میں پکارا کہ امام ابو حفیقہ رضی اللہ تحالی عنہ کمال ہیں ؟ برائے کرم وہ آگے بودھ کر مارا سے حل کریں۔ آپ آگے بودھ اور تمام واقعہ کو اس مخض کی زبانی سنا آپ نے فرمانی اور تمام لوگوں کی رکو اور باپ کو فرمانیا کہ اب بیمال بی نماز جنازہ پرجھا کیں اس نے نماز جنازہ پرجھائی اور تمام لوگوں نے اس کی افترا میں نماز جنازہ اور تمام لوگوں نے اس کی افترا میں نماز جنازہ کو بھی قرمانیا اب جنازہ اٹھا کر مردہ کو دفن کر یا بیندی ہے۔ جب مردہ کو دفن کر دیا گیا تو آپ نے اس خاتون کو فرمانیا اب تم چلی جائے تم پر کوئی پابندی سے اس طرح اس کے خاوند کو بھی قرمانیا آپ بھی جائیں آپ پرکسمی قتم کوئی کفارہ نہیں۔ یہ ہے۔ اس طرح اس کے خاوند کو بھی قرمانیا آپ بھی جائیں آپ پرکسمی قتم کوئی کفارہ نہیں۔ یہ ہے۔ اس طرح اس کے خاوند کو بھی قرمانیا آپ بھی جائیں آپ پرکسمی قتم کوئی کفارہ نہیں۔ یہ ہم سے اس طرح اس کے خاوند کو بھی قرمانیا آپ بھی جائیں آپ پرکسمی قتم کوئی کفارہ نہیں۔ یہ ہم حالی ابو حفیقہ رضی اللہ توانی عزم بڑی خوش نصیب میں کا بیٹا ہے۔ آپ نے آیک مشکل سے حمیل کردیا ہے اور ہر مسئلہ کو بل تکلف حل کرے کی المیت رکھتے ہے۔

ایک شخص نے امام ابو صنیف رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ہیں ہمائے کے گھری طرف کے اور روشن دان کھول دو' گریاد رکھو کہ اور روشن دان کھول دو' گریاد رکھو کہ سے کو خبرتہ ہو۔ دریچہ کھل گیا تو اس کا ہمایہ اسے قاضی ابن ابی لیلی کے پاس لے آیا' آپ نے فی ابنا کہ تم دریچہ بند کر دو' تمہیں کوئی حق شیں پہنچا۔ وہ شخص حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ صند کے پاس آیا اور صور تحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو۔ اب جس دیوار پر دریچہ دشتران ہے اسے تو رو دو' اس کی قیمت میں ادا کر دول گا۔ اس نے دیوار تو زی دی وہ دیوار اس کی قیمت میں ادا کر دول گا۔ اس نے دیوار تو زی دی وہ دیوار اس کی قیما۔ آپ اس کا دیوار تو رو اس کا تھا۔ اب اس کا دیوار تو اس کی جہا ہمایہ دوڑا دوڑا ابن ابی لیلی کے پاس آیا اور واقعہ سایا۔ ابن ابی لیلی نے کما دیوار تو اس کی ہے ہمایہ دوڑا دوڑا دوڑا ابن ابی لیلی کے پاس آیا اور واقعہ سایا۔ ابن ابی لیلی نے کما دیوار تو اس کی ہے ہمایہ دیوار تو رہے کا اسے حق ہے' کوئی اسے روک نمیں سکتا۔ اس شخص نے کما دیوار تو رہے ہمائی کے فلط سے در ہمیہ کھولئے سے روکا تھا جو آیک معمول بات تھی' گر پوری دیوار تو رہے پر آپ اسے جائز سے در ہیا ہمائی کے فلط سے در ہمیں جاتا ہے جو میرے ممائل کو فلط سے در ہو ہیں۔ ابن ابی لیلی نے کما ہے شخص اس شخص کے پیس جاتا ہے جو میرے ممائل کو فلط سے در ہے ہیں۔ ابن ابی لیلی نے کما ہے شخص اس شخص کے پیس جاتا ہے جو میرے ممائل کو فلط

امسامام اعظم الم

۔۔ ٹابت کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ ابن ابی لیلیٰ نہ صرف امام ابوحثیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمی کا اعتراف کر رہے ہیں بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ( ابن مبارک ریکی ) نے فرایا کے نے اپنے استاد ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کمیا کہ ایک شخص کے پاس کسی کا ایک تھا اور ایک دو سرے شخص کے دو درہم تھے ان تین درہمول میں سے دو درہم کم ہو گئے۔ ایک درہم کا کیا کیا جائے' آیا پہلے فخض کو دیا جائے یا دونوں کو مساوی دیئے جائیں؟ آپ ۔ اس کے عن جھے کر دیئے جائیں وو تمائی وو درہم والے کو دیئے جائیں اور ایک تمائی ایک والے کو۔ اس فیلے کے بعد ابن مبارک ابن شرمہ کے پاس سکتے اور میں سوال ان کے سات کیا۔ انہوں نے فرمایا تم پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہو' ابن مبارک نے کہا میں امام ابو حقیقہ رسی تعالی عنہ کے پاس گیا تھا' انہول نے ایک درہم کو تین حصول میں تقلیم کر کے دونوں میں ان صے کی نفاس سے تقسیم کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ ابن شرمہ فرمانے ملکے ابوطیفہ رضی اللہ تعل نے غلط رائے دی ہے اس تقتیم کی صورت ہی ہے کہ دو درہم ضائع ہونے کے بعد باتی مائدہ در نصف نصف دونوں کو تفتیم کر دیا جائے۔ مجھے ابن شرمہ کی تجویز اعظیم لگی میں دوبارہ حضرت ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنه کے پاس گیا میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنه کی علمی بصیت واو تحسین وسیے بغیر شیں رہ سکا۔ میرے خیال میں اگر دنیا بھر کے وانشورول کی علمی بصیرت کو سے دیا جائے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور عقلی بصیرت نصف سے زیادہ ہو گی۔ آپ ۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا ایسا معلوم ہو تا ہے کہ تم ورہم والا مسئلہ لے کر ابن شبرمہ کے پاس گئے ہو گ اس نے اسے نصف نصف تقتیم کر کے دوتوں کو دینے کا کہا ہوگا۔ میں نے تشکیم کیا تو آپ نے کہ تنین درہم جب تکجا کر دیئے گئے تو دونوں افراد کی شرکت ہو گئی اس طرح ہر ایک کو اینے ا حصد کے نامب سے ایک ورہم سے حصد ملے گا۔ ضائع ہونے والے درہم دونوں کے ہیں اس فر الیک کا دو تمائی در ہم ضائع ہوا اور دو مرے کا ایک تمائی اس طرح باقی ورہم میں حصہ ہوگا۔

زیادہ مرکے مطالبہ سے نجات

حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه کی مجلس میں ایک نوجوان کا آنا جانا تھا۔ وہ اکثر 🔭

ے مسائل منتا۔ ایک دن اس نے عرض کی حضور میں فلال قبیلے کی فلال عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ' وہ کوفہ کی رہنے والی ہے ' میں نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا گرانہوں نے حق مراتنا زیادہ طلب کیا ہے کہ میری استطاعت نہیں 'گر میرا دل اس عورت سے نکاح کرتے پر مجبور ہے۔ آپ نے فرایا پہلے تم استخارہ کرو' پھراس عورت کے والدین کو جس قدر مرمانگتے ہیں اس پر رضامتدی کا اظمار کردو' جب وہ عورت تماری محبت کو محسوس کرے گی تو تمہیں مرمعاف کردے گی۔ نکاح ہوا تو اس خانہ نے مرفوری نفتہ طلب کیا وہ شخص دوڑا دوڑا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اللہ خانہ نے مرفوری نفتہ طلب کیا وہ شخص دوڑا دوڑا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور صور تحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا قرض لے کر مرادا کردو اور اپنی منکوحہ کو گھر نے آؤ الیا میں جب تمارے لیئے یہ بات درست ہوگی اور اس طرح تم اپنی یوی اور اس کے والدین کے تشدد اس میں میں خورہ جو جاؤ گے۔

وہ نوجوان قرض لے کر اپنی ہیوی کو گھرلے آیا اوھر امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کر وہ اور اپنی ہیوی کے کہ اب تم شریس اعلان کر دو اور اپنی ہیوی کے اس کا قرض اوا کر دیا۔ پھر اس محض کو کہا کہ اب تم شریس اعلان کر دو اور اپنی ہیوی کے اسرین کو سے بات پہنچا دو کہ تم کوفہ سے کہیں جانے کا ارادہ رکھتے جو اور اپنی ہیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ سے کہیں جانے کا ارادہ دیکھتے جو اور اپنی ہیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ

حضرت الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے وہ ود اونٹ کرایہ پر لے آیا اور بھی سے گھرکے سامنے بھاکر سامان اور نے کی تیاری کرنے لگا اور مشہور کرویا کہ وہ خراسمان جاکر تجارت کے گا اور اپنی بیوی کو بھی تیاری پر لگا ویا۔ عورت کے قبیلے کے لوگ اور والدین آئے انہیں اس کا خصوصا اپنی بیٹی کا اتنی دور جانا ناگوار گزرا' وہ الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے' سرتمال پر تشویش کا اظہار کیا اور ان سے امداد چاہی۔ حضرت نے فرمایا کہ خاوند کو حن حاصل ہے کہ پنی بیوی کو جمال چاہے ۔ اخلاقی اور شری لحاظ سے اسے روکا نہیں جاسکا۔ انہوں نے پی بیوی کو جمال چاہے ۔ اخلاقی اور شری لحاظ سے اسے روکا نہیں جاسکا۔ انہوں نے یہ بیت تو ہمارے لیئے مشکل ہے' آپ اس مشکل کا کوئی حل نکالیں آپ نے فرمایا اس کا تمام مہر سے واپس کر دو تا کہ اس سے ارادہ سے باذ رکھا جاسکے انہوں نے ایسا ہی کیا' آپ نے بھی اس کے وارادہ سے باذ رکھا جاسکے انہوں نے ایسا ہی کیا' آپ نے بھی اس کے واردہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم خراسمان جانے کا ادادہ ترک کردو۔ اس نے فرمایا نہیں صوالیہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے قبیل مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے فرمایا کا بھی مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے فرمایا کہی مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے فرمایا کا بھی مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے فرمایا کیا تھی مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں سے فرمایا کیا تھی مطالبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں

یوں نہ کرد اس طرح محاملہ مزید بگڑ جانے گا چنانچہ اس نے مہرنے کر فراسان جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور مہردائیں لے کر کوفہ میں رہنے لگا۔

# ورية كي تقتيم پرايك فيصله

ایک عورت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور چھ سو دینار ترکہ چھوڑ گیا ہے' اس کی جائیداد ہے جھے صرف ایک دینار ملا ہے۔ آپ نے بوچھا اس کے درئے کی تقییم کن نے کی تھی ؟ اس نے بتایا حضرت واود طائی نے تقییم کی تھی ؟ اس نے بتایا حضرت واود طائی نے تقییم کی تھی۔ آپ نے فرمایا کی تشمارا حق بنزا تھا اور تنہیں ای پر اکتفا کرنا چاہئے۔ اس لیے کہ تیرے بھائی نے دد بیٹیاں' ایک بیوی' بارہ بھائی' والدہ اور ایک بمن (لیعن تو) چھوڑے بھے' اس نے کہاں ہاں! صرف کی وارث تھے۔ آپ نے فرمایا بیوی کے جھے ود تمائیاں اور وہ چھ سو دینار سے چار مینار لیے گئی۔ بیوی کو آٹھواں خصہ ملا وہ لیک سو دینار لیے گئی۔ بیوی کو آٹھواں خصہ ملا وہ پھیٹر دینار کے گئی۔ بیوی کو آٹھواں خصہ ملا وہ کیک سو دینار لیے گئی۔ بیوی کو آٹھواں خصہ ملا وہ کیک سے چوٹیں دینار بھائیوں کو سلے اور ایک دینار تمہارے جھے کے گئی۔ ایک گئی۔ بیوی کو آٹھواں خصہ ملا وہ گئی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا۔)

# المام الوحليف الفتيانية وارالقصاة مس

ابن ابی لیلی سلطنت عباسیہ کے قاضی ہتے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد امام ابولیوسف میلیٹو کو لے کر کسی کام کے لیئے قاضی کے دربار میں گئے۔ قاضی ابن ابی لیلی نے دربان کو تھم دیا کہ جو لوگ فیصلے کے لیئے آئے ہیں انہیں اندر مجیجنا جائے تاکہ آج میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں فیصلے کرول اور آپ میرے فیصلوں کو سن کر داد دیں۔

سب سے پہلے دد مرد اندر آئے ایک نے کما اس شخف نے میری ماں پر زناکی تمت لگائی ہے اور مجھے زانیے کا بیٹے کمہ کر گائی دی ہے۔ آپ جھے میری اس توہین اور میری والدہ پر تحمت لگائے کا حق والد میری این الی لیل نے معاطیہ کو کما تم کیا کہتے ہو ؟ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا معاطیہ سے دعوی کا سوال کیما ؟ یہ مری تو نہیں ہے اور نہ بی اس نے دعویٰ اللہ تعالی عند نے فرمایا معاطیہ سے دعویٰ کا سوال کیما ؟ یہ مری تو نہیں ہے اور نہ بی اس نے دعویٰ

كيا ہے۔ اس كى مال ير زناكى تهت لكائى كئى ہے آپ كے پاس اس كى مال كا وكالت نامہ تو شيس ہے کہ آپ اس پر سوال کریں۔ آپ تو میہ کر سکتے ہیں کہ مدی سے بوچیس کہ اس کی مال زندہ ہے یا مر كى ب اكر زندہ ب تو اس كے بينے كو دعوى كاكوئى حق نسيں۔ بنب تك اس كى والدہ اس كو وكالت ا سندوے یا اینے مقدمہ کا مختار نہ بناگ۔ اگر وہ مرکئ ہے تو دو سری بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی ت تعالی عنہ کے ٹوکٹے یر ابولیلی نے مدی سے دریافت کیا کیا تمماری مال زندہ ہے یا مر تی ہے ؟ اس نے بتایا کہ مرکئی ہے۔ قاضی الولیل نے عظم دیا کہ اس بر گواہ پیش کریں کہ وہ مرگئ ہے۔ مدمی نے ا واہ بیش کر دیے کہ واقعی اس کی مال مرائی ہے۔ اب قاضی ابولیلی نے مدعاعلیہ کو قرمایا اب تم بتاؤ تسرا کیا جواب ہے۔ حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے پھر نوکا کہ آپ مدعاعلیہ کی بجائے ۔ بی سے دریافت کریں کہ کیا مرحومہ والدہ کے اور وازٹ بھی ہیں یا صرف میں ایک بیٹا ہے۔۔ اس نے بتایا کہ حضرت وہی اس کا وارث ہے۔ قاضی نے مدعی کو گواہ پیش کرنے کا کہا' اس نے گواہ پیش سے کہ وہی مرنے والی کا وارث ہے۔ اب قاضی ابولیلی نے مدعاطیہ کو مخاطب کیا مگرامام ابو حقیقہ رضی ف تعالی عند نے پھر او کا کہ آپ اب بھی معاطیہ سے سوال ند میجے۔ آپ مدعی سے بوچھے کہ اس 🥊 والدہ آزاد عورت تھی یا غلام (کنیر) تھی۔ قاضی ابولیل نے یہ سوال مدعی سے کیا تو اس نے بتایا کے وہ ایک آزار خاتون تھی۔ قاضی ابولیل نے پھر مدعاعلیہ کو مخاطب کیا تو حصرت امام مطابعہ نے فرمایا ہ کی سے دریافت فرمائیں کہ اس کی مال مسلمان تھی یا معاہدہ والی تھی؟ این کیبی نے مدی سے بوچھا تو 🕒 نے بنایا کہ میری مال مسلمان خاتون متھی اور آزاد تھی۔ کوفہ کے فلال سردار قبیلہ کی بیٹی تھی۔ 💵 گواہ پیش کریں احمواہ بیش ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ وہ اسلمان تھی' آزاد تھی اور فلال قلیلے ے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت المم الوحنيف رضي الله تعالى عند نے تنضي ابن ابي ليلي كو فرمايا اب تم 🧈 اور تہمارا کام اب آپ مری یا مدعاعلیہ ے سوال کر کے فیصلہ کریں۔ اب آپ نے مدعی ہے مع مقدم سننے کے بعد مدعا نید ہے لیے چھا تو اس نے گالی دینے یا تہمت لگانے سے انکار کر دیا۔ ابن ے نے اس کھے گواہ پیش کرنے کو کہاوہ جو گواہ لایا وہ ایک برے قبیلے کے سردار تھے اور کوف میں 📃 میت رکھتے تھے ان کی گوایی کے تمام الفاظ خور نے اب امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے = جابی اور اٹھ کر عدالت ہے باہر آگئے آکہ قاضی آسانی سے فیصلہ سنا سکیں۔ اس طرح امام

مناقب امام اعظم ٢٥١

ابوحثیفد رضی الله تعالی عند نے قاضی کا عدالتی غرور اور شربعت سے شناسائی کا غرور توڑ کر رکھ دیا۔

## امام ابو حنیفه رمایته اور سفیان توری رمایته

ا یک مخص نے حضرت الم ابوصیف رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں عاضر ہو کر بتایا کہ ع نے فتم کھائی ہے کہ میں اپنی بوی ہے اس وقت تک بات نہیں کروں گاجب تک وہ پہلے جھ = بات نه کرسے گی۔ اوھر میری ہوی نے بھی شم اٹھالی ہے کہ اپنے شوہرے اس وقت تک بات نے كرے كى جب تك وہ خود محمد سے بات نہ كرے كا اور نہ جى شوہر كے كسى سوال كا جواب وے أ اگر میں اپنی فتم تو ژن تو اس کی ساری جائداد صدفہ میں چلی جائے گی۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی 🕳 تعالی عند نے اس شخص سے بوچھا یمال آنے ہے پہلے تم نے بید سئلہ کسی اور سے بوچھا تھا؟ 📗 نے بتایا حضرت سفیان تُوری رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سفیان تُوری میٹیے نے فیصلہ دیا کہ ان سے ے جو بھی بات کرے گا حانث ہو جائے گا۔ اس مفخص نے کما کہ پہلے میں نے اس عورت سے النظم ک ہے۔ حضرت المام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کما ان میں سے کوئی بھی حانث نہیں ہوا۔ شخص حضرت ابو سفیان توری را کھیے کے پاس گیا اور ہتایا کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی حانث نہیں ہوا۔ یہ شخص سفیان توری میٹی کا رشتہ دار تھا۔ اس پر سفیان نوری دافته سخت ناراض ہوئے اور کہا تم تو خروج کو مباح کرتے ہو۔ ( یعنی صنث واقع ہو 🚽 ے ) انہوں نے مجر فرمایا اچھا ہی مسلہ دوبارہ الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ہو چھو۔ انہر نے ووسری مار سوال کیا تو آپ نے وہی پہلا جواب وہرا ویا۔ سفیان توری مطلحہ نے بوچھا آپ \_ اس مسئلہ کا میہ جواب کیے دیا ؟ آپ نے فرمایا عورت نے جب مرد ہے کیلی بار حلفا" کہا کہ بیں 🕯 ے بات نمیں کردن گی آگر بات کی تو میری ساری جائداد صدقہ میں دے دی جائے۔ اب عورت \_ بات تو كردى مردير فتم داقع نهيس مو كتي- اس كي فتم تو ساقط مو من اس طرح مرد بهي عنت نہیں ہوا۔ امام سفیان نوری مطیعہ نے کما ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تم پر وہ علوم منکشف ہوئے ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

ابرائیم صائع فرماتے ہیں کہ بی عطاء بن ابن رباح کے پاس بیفا تھا۔ امام ابو حقیقہ رہے

ف تعالی عند تشریف لے آئے و آنیناه اهله ومثلهم معهم الله پر گفتگو جونے گی۔ عطاء بن ابو راح کے کما اللہ تعالی نے جعرت ابوب علیہ السلام کو ان کے اہل و عمال اور ان کی منصل ریگر اہل و والد عنایت فرمائی۔ حضرت امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا کیا اللہ تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی من کو الیم اولاد علی کرت جو اس کی پشت ہے نہ ہو؟ اللہ تعالی آپ کو عافیت بخشے بی نے تو ایسا کسی سے نہیں سے نہیں میرے نزدیک تو اس آیت کریمہ کا مطلب ہے ہے کہ " اللہ تعالی نے حضرت ابوب علیہ انسلام کو ن کے اہل و عمال اور اولاد جو ان کی صلی اولاد ہے عطا فرمائی۔" اور ساتھ بی ان کی اولاد جیسا اجر و اب عطا فرمائی۔" اور ساتھ بی ان کی اولاد جیسا اجر و اب عطا فرمائی حضرت عطاء نے فرمایا ہے بھی تفسیر ہے۔

## الرآ پرنده بیتی موئی باندی میں گر گیا

علی بن معر را لیے فرماتے ہیں کہ ایک ون ہم امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے کہ آپ کے خاص شاگرہ عبداللہ بن مبارک را لیے تشریف لائے اور عرض کی حضور ایک شخص ای کیا رہا تھا۔ اڑتا ہوا ایک پرندہ اس بکتی ہوئی ہانڈی بیس آگرا۔ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے شاگرووں کو فرمایا آپ لوگ ان کا جواب ویں۔ انہوں نے عرض کی صفور این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ شورہ گرا دیا جائے گرگوشت پانی سے وصو کیا لیا جائے۔ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ شورہ گرا دیا جائے گرگوشت بانی سے ایک مورد ہوئی میں ایک ایک ہوئے وقت گرا ہے تو گوشت بھی بھینک ویا جائے گا اور شوربہ کیا تو گوشت دعو کر کھیا جائے گا اور گوشت دعو کر کھیا جائے گا اور گوشت دعو کر کھیا جائے گا در گوشت دعو کر کھیا جائے گا۔ ابن مبارک نے عرض کی حضور آپ نے یہ فرق کیے معلوم کیا کہ ہانڈی کے مشری کی ایک ہوئی سے مبارکہ اور سبزی میں مرایت کرتے ہیں جیسے مبرکہ اور سبزی میں مرایت کرتے ہیں جو کی کھیا جاسکتا ہے۔ ابن مبارک کے کہا یہ جواب خالص مونا ہے۔ (زرین جواب عالی جواب خالص مونا ہے۔ (زرین جواب ہے۔)

الله الله علم كها كر يجنس كن

حضرت ابوجعفر ہندوانی نے فرمایا کہ احمش حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے

سائل یا فیملوں سے کوئی دلچیں نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی آپ سے حسن معاشرت رکھتے تھے۔ اخلاقی طور پر بھی اس کا روب اچھانہ تھا۔ ایک باروہ ایک مصیبت میں گرفآر ہو گیاوہ این عورت = طلاق کی قتم کھا بیٹیا اور کما اگرتم نے مجھے سے خبردی کہ آٹا ختم ہو گیا تو تہیں طلاق ہو گئی۔ اعمش نے اس بیان پر زور دیتے ہوئے مزید کما کہ اگر آئے کے ختم ہونے کے متحلق کھے لکھا اشارہ کیا یا پیغام دیا تو ان تمام صورتوں میں تجنبے طلاق ہو گئے۔ اعمش کی بیوی خاوند کی اس جتم ہے جیران رہ گئ کر اس نے کیا کما ہے۔ وہ سوچنے لکی کی اب کیا کیا جائے اسے سمی نے مشورہ دیا کہ اس شکل سے صرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنه ہی نکال سکتے ہیں تم ان کے پاس جا کر سارا واقعہ سناؤ۔ اعمش کی بیوی آپ کے پاس آگئی اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا مشکل ہے اس کا حل از نمایت بی آسان ہے۔ تم رات کے وقت اعمش کے ازار بند کے ساتھ آئے کا خالی تھیلا باندھ ویا وہ خود محسوس کرے گاکہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ صبح کے اندھرے میں اعمش اٹھا شلوار بیننے لگا تو ات ازار بند کے ساتھ کچھ لیٹی ہوئی چیز محسوس ہوئی غور سے دیکھاکہ آئے کا خال تھیلا بندھا ہوا ے اے معلوم ہو گیا کہ گریس آٹا نہیں ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کئے لگا بخدایہ ترکیب امام ابو عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کسی کو نہیں سوجھ سکتی ہے ترکیب انہوں نے ہی بتائی ، دگی جب تک دہ كوفيدين زنده بوه جميس شرمنده كرتارج كالداب عام مسائل كے علاوہ جميں عورتول كے ذريعه بھی رسوا کراتا رہتا ہے۔ اب وہ ہر مسلم میں جمیں جابل تصور کرنے لگیں گی اور ہر مشکل میں ان سے مخورے لیا کریں گی۔

# ایک ہزار مسائل کافوری جواب

ابوحزہ سکری فرماتے ہیں کہ مجھے ابرائیم صائع مولیے نے ایک ہزار مسائل لکھ کردیے آکہ میں ان کا جواب امام ابوحنیفہ دخی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کردں۔ میں حاضر ہوا' ایک ایک مسئلہ بیان کر آگیا' آپ جواب دیتے گئے۔ میں جران رہ گیا کہ مسائل فقہ کا یہ بخریکراں کس انداز سے مسائل کو حل کر آجا آ ہے۔ یاد رہ کہ ابو حزہ سکری اور ابرائیم صائع مو کے تمام ائمہ کے استاد اور دنیائے اسلام کے اکابر علماء مانے جاتے تھے۔

### أيك كيندباز كاانجام

ابوجعفر منصور عبای خلیفہ کا ایک خادم حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور این رکھنا تھا اور جمال بیٹھنا آپ کے خلاف گفتگو کرآ آپ کے عیوب بیان کرآ رہتا۔ امیرالمومنین منصور نے اے کئی بار ردکا ٹوکا گروہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا۔ ایک دن اس نے منصور سے کما کہ بیس آپ کے سامنے ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر انسوں نے بھی آپ کے سامنے ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر انسوں نے جواب دے کہ جواب دے دیے تو آئندہ برائی شیس کروں گا۔ منصور نے کما کہ اگر انہوں نے صبح جواب دے سے تو تمماری گردن اڑا دول گا اس نے کما تحکیک ہے۔ منصور نے امام صاحب کو بلایا اور خادم کو کما کہ سوال کرو۔

پہلا موال میہ تھا کہ ونیا کا درمیان (محور) کمال ہے؟ آپ نے فرہایا جگہ یمی ہے جہاں اسے اس نے دو مرا موال کیا کہ دنیا میں مرول والی تخلوق زیادہ ہے یا پاؤل والی آپ نے یہ مرون والی تخلوق زیادہ ہیں یا عورتیں آپ نے یہ مرون والی تخلوق زیادہ ہیں یا عورتیں آپ نے یہ دونوں زیادہ ہیں گرتم بٹاؤ تم مرد یا عورت اور کس جنس سے تعلق رکھتے ہو؟ کیونکہ خصی اور کس جنس سے تعلق رکھتے ہو؟ کیونکہ خصی اس کی محت تھوڑے ہوں یہ سن کو وہ خادم ممبوت ہو کر رہ گیا۔ امیرالموشین نے جلاد کو بلا کر سے کا مرقلم کرا دیا۔

## ك قتم كاحل

کوفہ میں ایک مخص نے قتم کھائی کہ وہ رمضان کے مینے میں اپنی بیوی سے دان کے وقت اس کے مینے میں اپنی بیوی سے دان کے وقت کرے گام کے اور مشان کے حل سے عاجز تھے۔ امام مسئلہ کے حل سے عاجز تھے۔ امام مسئلہ کے حل سے عاجز تھے۔ امام مسئلہ اللہ تعالی عند سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ یہ مختص اپنی بیوی کو سفر پر لے مسئلہ دریان دن کے وقت جماع کرے تو کوئی حرج نہیں سارے علماء جران رہ گئے۔

# مے می نبوت سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا اور

کما کہ بیمی چند روز بعد مجوات بیان کروں گا۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کی کہ مدعی نبوت سے مجوات طلب کرنا یا ولائل مانگنا کفرہے کیونکہ یہ نص شرعی کے خلاف ولائل مانگنا ہے۔

#### المم الوحقيف لعقالمين كاعقد ثاني

حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حماد کی والدہ کے علاوہ ایک اور عورت سے مجی نکاح کر لیا تھا۔ جب حماد کی والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے غصہ میں آگر آپ سے علیحدگی افتیار کر لی اور حضرت کو مجبور کیا کہ نئی بیوی کو طلاق دے ویں۔ حضرت المام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نئی بیوی سے کہا تم اور میں ایک دروازے سے واخل ہوں کے اور جہاں میری پہلی بیوی بیٹی ہوگی تم سوال کرنا کیا بیوی کے جائز ہے کہ اسپے فادید سے بات کرنا چھوڑ وے اور صرف اس بات یہ بات کرنا چھوڑ وے اور صرف اس بات یہ بات نہ کرے کہ اس کے فادید نے دوسری شادی کرنی ہے؟

جب دونوں گھر میں واخل ہوئے تو گھر میں حماد کی والدہ ( ایعنی آپ کی پہلی بیوتی ) بیشی تھیں۔ نئی دلمین نے حضرت سے وہ مسئلہ بوچھا تو حماد کی والدہ نے اپنی قسم ودبارہ دہرائی کی جب تک نئی بیوی کو طلاق نہ دیں گے میں آپ سے علیحدہ رہوں گی۔ آپ نے فرملیا میری جو بیوی میرے اس گھرسے باہر ہے میں اسے تین طلاقیں ویتا ہوں۔ حماد کی والدہ آپ کے اس اعلان پر بہت خوش ہوئی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے علیحدگی ختم کر دی۔ یہ امام صاحب ویشید کی حسن تدبیر مقدی کہ سابقہ بیوی نے بھی قسم توڑ دی اور نئی بیوی کو بھی طلاق نہ ہوئی۔

# حضرت صديق اكبر نقط النجية اور حضرت على نقط النجية كي سختى برايك مكالمه

#### میرہ قضاہ سے انکار

فلیفہ وقت منصور نے قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کا منصب عطا کرنے کے لیئے کوفہ کے هيه ملائے كرام كو طلب كيا۔ ان ميں امام ابو حذيفه ، حضرت سفيان تورى ، حضرت شريك بن عبدالله اور سے معر تھے۔ ان سب حضرات نے منصب قبول کرنے سے انگار کر دیا۔ حضرت مقیان توری ت مضورے بوچنے لگے آپ کے گھوڑوں کا کیا طال ہے؟ دو سرے جانور کمال ہیں؟ آپ کے کتنے ہیں ؟ خلیفہ نے تھم ویا کہ یہ یاگل ہیں انسیں دربار سے باہر نکال دو- حضرت امام ابو صنیفہ سی اللہ تعالی عنہ نے بنایا کہ میرا باب باورچی تھا کوفہ کے اشراف ایک باروچی کے بیٹے کو قاضی مع نسیں کریں گے۔ ( ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوف کے لوگ کمیں گے کہ ایک مزدور کا بیٹا سی کیے بن سکتا ہے۔) خلیفہ نے جب امام صاحب والیجہ کی میر بات سی تو آپ کو مجبور نہ کیا اور ت كرويات شريك في كما مجھے نسيان ( بھول جانا )كى بيارى ب فليف نے كما بين آپ كا علاج ون گاجس سے نسیان دفع ہو جائے گا۔ شریک نے کما جھے ایک اور بماری بھی ہے میں نمایت و مول فلفد نے کما میں آپ کے لیئے باداموں والا طوہ تیار کر کے ہر روز پیش کیا کرول گا۔ ا ہے آپ کی کروری دور ہو جائے گی۔ اب شریک نے کماکہ اگر مجھے قاضی کا عمدہ ویا تو میں کسی العلق تهیں کروں گا خواہ سے میرا قریبی رشتہ وار ہی کیوں نہ ہویا اپنا بیٹا بھی ہو' خلیفہ نے کما جھے سے

مكتبه نبو ــ

بھی منظور ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف یا میری اولاد کے خلاف ہو تو جھے یہ منظور ہے۔ اس شرط پر شریک نے عمدہ فضاء قبول کر لیا۔

ایک دن شریک مند قضار پر تغریف فرما سے تو خلیفہ کی لمیک خاص کنیز اور ایک مدی در میں حاضر ہوئے جب بیہ لوگ عدالت بیل بھے تو خلیفہ کی کنیز ان کے آگے بیٹھنے گئی۔ (اس ایس حاضر ہوئے جب بیہ لوگ عدالت بیل بھے تو خلیفہ کی کنیز ان کے آگے بیٹھنے گئی۔ (اس ایس کے دوہ خلیفہ کی خاص کنیز نے جس کہ دوا تھ شریک کو کما کہ تو بوڑھا احمق ہے تاضی شریک نے کما میں نے تیرے مالک کو پہلے ہی کمہ دیا تھ شریک کو کما کہ تو بوڑھا احمق ہے تاضی شریک نے کما میں نے تیرے مالک کو پہلے ہی کمہ دیا تھا تھا ایک کو کما کہ خلیفہ نے اس کنیز کے کے عدالت کے معالمہ میں کسی کی رعایت تمیں کول گا بیہ معالمہ اتنا بردھا کہ خلیفہ نے اس کنیز کے کے بیا کو معزول کر دیا۔ اس واقعہ سے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی وجہ اور ان کی سامی اور دینی بھیرت کا اندازہ ہو تا ہے۔

حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا یہ پاکل ہے اور اس کی عمر بھی کانی ہے اگر میں اس کی شادی نہیں کر آ تو جھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں کا او تکاب نہ کر بیشے۔ اگر نکاح کر آ ہوں تو جھے ڈر ہے کہ وہ اپنے جنون میں طلاق نہ وے وہ اس طرح میرا خرچ کردہ مال ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس کے لیے ایک کئے خرید کیا۔ گراس نے چند دنوں بعد اس آزاد کر دیا۔ کنیز بر خرچ شدہ مال ضائع ہو گیا۔ آپ جھے اس مسئلہ کا کوئی حل بتائے۔ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ایک لونڈی اپنے لیے مسئلہ کا کوئی حل بتائے۔ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ایک لونڈی اپنے لیے خریدہ اس سے بیٹے کا نکاح کر دد اگر وہ اس طلاق دے گا تو تیرا مال بی جائے گا۔ اگر وہ آزاد کن چاہے گاتو وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔

اہام العصر لیث بن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حفرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعلیہ عنہ کی زیارت کی بری خواہش تھی۔ ایک دن لوگوں کے ایک مجمع میں ایسے مخص کو دیکھا کہ لوگ اسے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس سے اپنے مسائل بوچھ رہے ہیں۔ ایک مخص نے ایک نمایت ہی مشکل مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے برا خواصورت جواب دیا جس سے ایک مخص نے ایک نمایت ہی مشکل مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے برا خواصورت جواب دیا جس سے میں بعید خوش ہوا۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیش بن سعد مطافحہ کی وقات کے غم کی شنی بند میرے حلق میں محسوس ہو رہی ہے جھے آپ جسیما مخص زمانہ بھر میں نہیں ملا۔

#### اعمش سے ایک مکالمہ

ایک دن اعمش حفرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف سوالات کرتے جاتے تھے اور آپ ان کے سوالات کے جوابات ویتے جاتے اعمش نے تعجب سے بوچھا کہ آپ کو اس قدر سر آپ ان کے سوالات کے جوابات ویتے جاتے اعمش نے بی تو جھے ابرائیم سے بیان کیا تھا انہوں نے سر کمان سے حاصل ہوئے ؟ آپ نے فرمایا۔ آپ نے بی تو جھے ابرائیم سے بیان کیا تھا انہوں نے سمجھے ابرائیم سے بیان کیا تھا انہوں نے سمجھے انہوں نے فلال سے۔ اعمش نے برطا کما اے ابوطنیفہ ! تم طبیب ہو اور ہم تو آپ کے سامنے دودھ فروش بیں۔

عبداللہ بن عمر کتے ہیں کہ ایک دن ہم اعمش کے ہیں بیٹے تھے وہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ ملی عنہ سے فتاف موالات کرتے جاتے تھے 'آپ ہر موال کا ہواب ویتے جاتے۔ اعمش نے امام استف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما آپ فالل مسئلہ کا کیا جواب رکھتے ہیں 'آپ فورا جواب دیے دیا ۔ ہیں نے بوچھا کہ اس مسئلہ کی بنیاد کیا ہے ؟ فرمایا آپ نے ابراہیم سے انہوں نے طقمہ سے موں نے عبداللہ سے 'انہوں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت کی ہے 'انہوں نے مزید فرمایا اے اعمش! آپ نے ابووا کل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت کی ہے 'انہوں نے ابوعباس سے عبداللہ سے 'انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور آپ نے ابوعباس سے صدیث بیان کی 'انہوں نے ابوعریہ رضی اللہ سے کہ فرمایا اے اعمش! آپ نے ابوصل کے سے حدیث بیان کی ہے 'انہوں نے ابوعریہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 'خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصور نبی کریم طلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصور نبی کریم طلی اللہ علیہ والی ہیں گوریں نماز ایک طور پر ادا کر دیا ہوں 'حضور سے فرایا تیرے لیے ود اجر بیں 'ایک ظاہر کا'ایک باطن کا۔''

حضرت الم اعظم ابو حنیف رضی الله تعالی عند نے اعمش کو بتایا کہ آپ نے مجھے شقیق بن مسلم عدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے حذیفہ رضی الله تعالی عند سے روایت کی انہوں نے فرمایا ۔ \* منافقین نے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے زمانے میں بیہ شور مجایا کہ آج کا دن ان

مكتبه نبويه

کے کیئے سخت وشوار ہے۔ یہ پروپیگنڈہ اس کیئے کیا گیا کہ وہ اس دن کی ایک بات کو پوشیدہ رکھ چاہتے تھے' گران کا یہ راز فاش ہو گیا اور لوگوں پر ان کی منافقت آشکارا ہو گئی۔"

حضرت المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اعمش تم نے مجھے ایک صدیث بیان کی ہے جو تھم سے روایت ہے، انہوں نے یہ روایت ابی مجلزے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعلیہ عند سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا " اللہ سے "ایزا پر" زیادہ میم کرنے والا کوئی شیں، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے مقابلہ میں شریک لاتے ہیں۔ بعض کفار اللہ کرنے والا کوئی شیں، وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے مقابلہ میں شریک لاتے ہیں۔ بعض کفار اللہ کو انہیں برواشت کرتا ہے۔ عاقبت براولاد کی شمت لگاتے ہیں، اس کے باوجود اس کا حوصلہ ہے کہ انہیں برواشت کرتا ہے۔ عاقبت بم بہنچاتا ہے، چراگر توبہ کرلیں تو بخشا ہے، ان سے بلائمیں وور فرماتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ "

حضرت الم ابوصنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اعمش سے کما آپ نے مجھے ابوصل کے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "کوئی بندہ ایسا شیں جس کا شہرہ آسانوں اور ذمینوں پر بکساں ہو، جب اس کی نیکی کی شہرت آسانوں پر ہوتی ہے تو اسے ذمین میں پھیلایا جاتا ہے، اگر اس کی برائی کی شہرت کی نیکن کی شہرت آسانوں پر ہوتی ہے تو اسے ذمین میں پھیلایا جاتا ہے، اگر اس کی برائی کی شہرت دین پر ہوتی ہے تو اسے ذمین پر ہوتی ہو جاتی دین بر ہوتی ہو جاتی ہے۔ " ( ایمنی زمین پر اس طرح کی شہرت ہو جاتی ہے۔)

حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اعمش تم نے جھے ایک حدیث ابوزبیر کی روابیت ہے ایک حدیث ابوزبیر ک روابیت ہے ابوزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روابیت کی انہوں نے بتایا کہ جم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے اپنی تشکد سی اور رزق کی تنگی کی شکایت کے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا "تم لوگ اکیلے کھاتے ہو' اکتھے مل کر کھایا کو۔ اس میں برکت ہوتی ہے۔"

حضرت امام ابوصفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا اے اعمش! تم نے جھے ایک حدیث سائی جے آپ عدیث سائی جہ سے میں مند سے میں اللہ تعالی عد سے می تھی اسلام سے آپ نے دور سے میں اللہ تعالی عد سے می تھی اسلام سے میں آپ نے فرمایا "حد تقدیر پر غالب آجا آ ہے اور فقر کفر کی صورت افقیار کر لیتا ہے۔ انسان گناہ کر آ ہے تو اس کی نحوست سے رزق میں کمی کر دی مے

باب بفتم

# امام الوحنيفة التلاكي برجسته جوابات

حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی عند آگرچہ دین کے مسائل کے حل میں علائے وقت میں میں آوردہ ہتھ گر بعض نکات بعض مشکل سوالات کا فوری اور فی البديمہ جواب دے کر انہوں نے بت کے جمنڈا گاڑ دیے۔ آپ مناظروں میں اپنے مدمقائل پر چھا جاتے اور انہیں لاجواب کر دیجے نے الم اعظم رضی اللہ تعالی عند ہے کسی نے پوچھا ایک ہخض کہتا ہے کہ مجھے جنت کی کوئی امید سے اللہ سے نہیں ور آ ووزخ کی کوئی پروا نہیں مردار کھا آ ہوں ' نماز میں رکوع و جود نہیں آرت میں اس چیز کی گوائی دیتا ہوں جے میں نے آج تک نہیں ویکھا۔ میں حق سے نفرت کر آ ہوں اور فقتے ہے محبت کر آ ہوں۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس اور فقتے ہو کر فرمایا کہ اس

آپ نے اس محنظو کو اس انداز میں سلجھایا اور فرمایا ہے مخص جنت کی امید نہیں رکھتا صرف کی زات کی امید رکھتا ہے۔ جنت سے اللہ کی محبت اور امید برادہ کر ہے۔ وہ مروار کھا آ ہے لیخی وہ اللہ فرج کیئے بغیر کھا آ ہے اور بغیر رکوع جود کے نماز اوا کر آ ہے لیخی نماز جنازہ ۔ وہ بلا دیکھے گوائی جا ہے ' اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا گر اس کی زات کی گوائی ویتا ہے۔ یہ اس قیامت کی بھی وائی دیتا ہے جے اس نے ویکھا نہیں۔ وہ حق سے نفرت کر آ ہے ' موت حق ہے وہ اس سے نفرت کر آ ہے ' موت حق ہے وہ اس سے نفرت کر آ ہے۔ وہ فقتے سے محبت کر آ ہے ' لیخی اسے اپنی اولاد سے محبت ہے جو ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی باتیں من کر وہ محفص اٹھا اور آپ کے سرکو چوما اور کما میں گوائی جہوں کہ بھی آپ علم کے سمندر بیں' ذہانت کے دریا ہیں' میں آپ کے متعلق جو خیالات رکھتا ہوں کہ استعفار کر تا ہوں۔

مكتبه نبوب

قادہ مطیحہ کونہ میں آئے تو لوگوں کو جمع کیا ایک محفل جمائی ، حضرت امام ابو صنیفہ رضی سنائی عنہ بھی دہاں تشریف لے آئے۔ قادہ مطیحہ نے کما مجھ سے فقہ کا کوئی سوال ہو چھیں ، حضرت البو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ابوا فحطاب! مفقود الخبر کی بیوی کے بارے یہ آپ کی کیا رائے ہے ؟ انہوں نے کما میں وہی کہتا ہوں جو سیدتا عمر ابن الححظاب رضی اللہ تعالی حد کہتے تھے کہ وہ عورت بھار سال تک انتظار کرے اور اس کا شوہر واپس آجائے تو بمتر ورنہ وہ عدت گذار کر کمی دو سرے مروے نکاح کر اے آپ نے پوچھا کہ اگر اس کا خاوند چاوسال کے بعد آجا۔ گذار کر کمی دو سرے مروے نکاح کر لے۔ آپ نے پوچھا کہ اگر اس کا خاوند چاوسال کے بعد آجا۔ اور اپنی بیوی کو کے اے زائیہ تو نے کیوں نکاح کر لیا جب کہ میں ابھی زندہ ہوں ، پھر اس کا دوس شوہر کھڑا ہو کر کے اے زائیہ تو نے بچھ سے کیوں نکاح کیا جب کہ میں ابھی زندہ ہوں ، پھر اس کا دوس شوہر کھڑا ہو کر کے اے زائیہ تو نے بچھ سے کیوں نکاح کیا جب کہ میں ابھی اور وہ کس کی منکوحہ تھرے گی اور اس کے ساتھ کون لمحان کرے گا؟

آپ کی بات س کر قادہ ریائیے تاراض ہو گئے اور فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب شیں ایک مجھ سے قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کی تشریح یا تغییر کے متعلق سوال کرو۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کما الله تعالی فرما آپ قال الذی عندہ علم من الکشاب ان اتفاق عنہ بھر کھڑے ہوئے اور کما الله تعالی فرما آپ میں کون شخص مراو ہے ؟ قادہ رہائی نے کہ آصف بن برخیا! امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بی کے وربار میں آیک امتی آپ سے بردھ کر کتاب کا علم رکھتا تھا۔ یہ بات س کر قادہ رہائی تاراض ہو گئے اور کما کہ مجھ سے علم الکلام کے بارے میں سوال کریں۔

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه نے کورے ہو کر کما ابوا لحظاب! اس شخص کے حق میں آپ کیا کسیں گے جو اینے ایمان کی صرف امید رکھتا ہے ( جبکہ ایمان یقین کا نام ہے ) مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی اطمع ان یعفرلی خطیب یوم الدین اے ابرائیم طلب السلام نے فرمایا " کیا آپ اس پر ایمان نہیں آپ وضاحت فرما کیں جب ابراہیم علیہ السلام کو الله تعالی نے فرمایا " کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ نے کما میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ بات پوچھتا ہوں۔" قادہ اس بات پر ناراض ہو گئے اور کما میرے پاس اس کاکوئی جواب نہیں۔

قاده مالي دوسرى بار كوف مين آئے بيلے سوال و جواب كا وقت تما مختلف لوگ سوالات

کرتے رہے' آپ جواب دیتے رہے۔ جب الم الوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند الشح تو آپ نے پوچھا صور بلقیس کا تخت لانے والا کون تھا ؟ انہوں نے جواب دیا آصف بن برخیاجو حضرت سلیمان علیہ الم کا کاتب تھا۔ ولا اسم اعظم جانما تھا۔ الم الوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب قادہ میٹی سے وارہ احمان کا مسئلہ پوچھا تو فرمایا (آپ نے اپنے دوستوں کو تیار رکھا تھا کہ اگر قادہ اپنی رائے سے واب دیں گے تو درست نہیں ہو گا اگر حدیث کی رو سے جواب دیا تو جموث بولیس گے۔) قادہ میٹی وجود بی فیا کہ اگر قادہ میٹی سے کہا کیا ہم مسئلہ دافتی بھی پیش آیا ہے ؟ اور فرمایا جھے سے وہ مسئلہ نہ پوچھو جس کا کہیں وجود بی نے کہا کیا ہم مسئلہ واقتی بھی پیش آیا ہے ؟ اور فرمایا جھے سے وہ مسئلہ نہ پوچھو جس کا کہیں وجود بی سے سے حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے نزول سے بے خبر رہتے ہیں جب بلا ٹازل ہو جاتی ہے تو پھروہ اسے پچانتے ہیں۔ لیکن وہ سے بی نوانس ہو کر مجلس چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور کہا آئزہ کے لیئے اس مختص کے سے میں مائے نہیں آنے چاہیں اور میں ان سے بات نہیں کروں گا۔

حضرت الم ابوضیف رضی الله تعالی عند فرات بین کد قادہ رینی ایک بار پھر کوف میں آئے ' گفتگو کو چند سال گذر گئے تھے گراب وہ تابینا ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں پکار کر کما۔ ابولخطاب! آپ سے قرآن پاک کی ایک آبیت کی تغییرو تشریح پوچھتا ہوں اور آبیت کریمہ پرچمی کولیکشہگڈ میا طائفہ من الممومنین © قادہ نے میری آواز پھپان کی اور لوگوں نے بھی جھے کئیت سے المائفہ من الممومنین © قادہ بے میری آواز پھپان کی اور لوگوں نے بھی جھے کئیت سے المائفہ من الممومنین سے نکل جانا ہی بھتر جانا۔

 حسہ معانی کر دیا اور اے اپنی طرف ہے آزاد کر دیا۔ رہید نے کہا اس طرح اس کا کوئی حسہ معانی ہو گا۔ رہید نے نہ تو امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جواب دیا نہ ابن ابی لیے مطابق۔ اس جواب ہے میرا مقصد پورا نہ ہوا جس کی میں تیاری کر کے آیا تھا۔ حضرت امام مقد مسکراتے ہوئے جھے دیکھا پھر رہید ہے پوچھا اس غلام کا پھے بھی آزاد نہیں ہوا۔ اس کی دجہ کہا ، رہید نے کہا اس لیئے کہ مفلس ماتھی کا نقصان ہو گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ نے فرمایا ہے کہ ضرر اور ضرار ودنوں اسلام میں نہیں۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عتہ نے فرمای کی تشریح تسلیم کر بی جائے تو ضرر معنی (آزاد کرنے والا) کا ہے۔ نہ کہ مفلس شریک کے تشریح کی تشریح اس بدلہ کے لیئے جو اس کی ملک کیونکہ کہ معنی کا شریک معنی کی طرف رجوع کرے گا۔ اس بدلہ کے لیئے جو اس کی ملک کیونکہ کہ معنی کا خواب نہ تو شریک کے حصہ کو آزاد کرنے اور نہ اس کے شریک کے۔ اس تقریک کا جواب نہ دے سکے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سکے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سکے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سکے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سکے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔

حضرت الم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شہر سے گزرے جمال شیعول کا بہت تھا۔ اس شہر کا حاکم ایک غالی شیعه ( حبین بن فرید) تھا۔ اس نے حضرت انام والی کے متعلق ایپ ایک عبثی غلام کو کما کہ تم ابو حفیفہ کے پیچھے جاؤ' ان کی سواری روک کر پوچھو کہ حضور اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کونیا شخص ہے ؟ اگر وہ ابو بکر صدیق ( رضی اللہ تعلیہ اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ گر آپ کو روک لیا اور سواک کا نام لیس تو ان کی ناک توڑ دو۔ وہ غلام آپ کی طرف آیا' لگام پکڑ کر آپ کو روک لیا اور سواک کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے ؟ آپ نے فرمایا عباس عبدالمطلب ( رضی اللہ تعالی عنہ )

علی بن عاصم والین فرمائے ہیں کہ میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موا اس وقت ایک حجام آپ کی خامت بنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سفید بال چن ہے۔ حجام نے کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ جمال سے سفید بال چنے جائے جی وہاں کئی اور سفید بال اگ آئے جہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ جمال سے سفید بال چنے جائے جی وہاں کئی اور سفید ختم ہو جا کیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر سیاہ بال چن دے آکہ سیاہ بالوں کا غلبہ ہو جائے اور سفید ختم ہو جا کیں۔ بات اگرچہ ایک مزاحیہ تھی مگر جب امام شریک کو بیہ لطیفہ سنایا گیا تو آپ نے ہس کر فرمایا اگر

ایک فخص مرگیا اس نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وصیت کی آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنا دعویٰ ابن شرمہ کو پیش کیا اور دعویٰ فرایا کہ فلاں شخص نے مرنے سے پہلے میرے لیئے وصیت فرمانی ہے اس پر گواہ بھی پیش کر دیئے۔ ابن شرمہ نے کما آپ فتم کھا کیں واقعی آپ کے گواہ صیح گواہی دے رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھ پر تشم لازم نہیں آئی اس لیے کہ بی تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ابن شرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں گھے ہو گئیں بیتی دعویٰ خارج ہو گیا۔

آپ نے فرمایا میری جابیاں گم ہوں یا نہ ہوں آپ تو فیصلہ غلط نہ فرما کیں۔ آب جمجھے بتا کیں اور آپ کوئی مخص ایک نابینا مخص کو زخمی کر دے تو اس کے لیئے دو گواہ چین ہوں گے کہ نہیں اور آر یہ گواہ کی گواہی میں گے کہ تم شم کھاؤ کہ یہ گواہ جی گواہی ہے رہے ہوں تو کیا آپ نابینا آ نہ زخمی کرنے والے کو دکھ رہا تھانہ گواہوں کو۔ مے بیں اور یہ وہاں موجود تھے ؟ حالانکہ نابینا آ نہ زخمی کرنے والے کو دکھ رہا تھانہ گواہوں کو۔

### الم الك الفي الميكارك ك أثرات

حضرت الم شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت الم مالک رحمتہ اللہ علیہ سے بوچھا کیا آپ نے اور وہ ایسے ذبین فض تھے کہ اگر وہ اور صفیف اللہ تعالیٰ عند کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہال دیکھا ہے۔ وہ ایسے ذبین فض تھے کہ اگر وہ سنے والے سنون کو کمہ دیں کہ بیہ سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ وقتی بیہ سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ وقتی بیہ سونے کا ہے۔

ابو عنسان فرماتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو فرماتے سنا کہ حضرت امام ابوطنیفہ برضی اللہ اللہ عند بہترین انسان تھے۔ وہ ہر اس حدیث کے محافظ تھے جس میں فقہ ہو۔ وہ الی تمام احادیث پر بیاہ شخصی کرتے ' بحث و تمجیص کرتے ' اس لینے ان کی علمی اور تحقیقی قابلیت کو وقت کے علماء ' اور رؤسانے بھی شلیم کیا۔ اور وہ اپنے وقت کے عکم امام الفقماء تھے۔ جب بھی آپ سے اور رؤسانے بھی شلیم کیا۔ اور وہ اپنے وقت کے عکم امام الفقماء تھے۔ جب بھی آپ سے

کوئی مناظرہ کرتا تو سخت شرمندہ ہو کر آیا۔ میں بے ''مناقب سمیری '' میں یہ مضمون دیکھا تو اس تفصیل سے بڑا مسرور ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ احادیث پر بحث و شمیص کرنے والے اور مسائل فقہ میان کرنے میں بدطولی رکھتے ہتھے۔ آپ نے حصرت حماد این سلیمان ریٹیٹہ سے علم حاصل کیا اور التخوب ذہبن نشین کیا۔ آپ کے علاوہ باتی شاگر دہمی اپنی اپنی جگہ بہت مقام رکھتے ہتھے مگر امام ابو منبقہ رضی الله تحالیٰ عند آیک ورخشندہ آفاب ہتھے۔

ایک بار امام ابو یوسف رحمتہ انلہ علیہ بھار ہوگئے۔ آپ حضرت اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعلیا عند کے بھترین شاگردوں میں سے تھے۔ وقت کے قاضی (چیف جسٹس) تھے۔ حضرت امام مولیٹہ آپ کی عمیاوت کے لیئے آپ کے گھر تشریف نے گئے۔ باہر نظے تو فرمانے لگے اگر یہ نوجوان (ابوبیرسف فوت ہو گیا تو روئے زمین پر اس جیسا بڑا عالم اور فقیہ کوئی نہیں ہو گا۔ جب حضرت امام ابوبیرسف مولیٹہ شدرست ہوئے وہ وہاں ذندگی کی مصروفیات میں مشخول ہوئے سرکاری درباری جاہ و جلال میں آگئے تو بھی مغرور ہو گئے اور مجد میں درس دینے لگے۔ لوگ جمع ہونے گئے۔ حضرت امام ابوطیف رسنی اللہ تعالی عند نے ایک شخص کو آپ ہیں بھیجا کہ آپ سے جاکر مسئلہ پوچھو کہ آبک شخص نے دھوئی کو اپنے گیا تو دھوئی نے انکار کر ویا وہ معرفی کو اپنے گیڑے دھوئی نے انکار کر ویا وہ بھی کو اپنی آبکیا اور گیڑے دھوئی کے دینے گیا تو دھوئی نے انکار کر ویا وہ مالک کے حوالے کر دیتے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کیا دھوئی اپنی مزدوری کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر مالک کے حوالے کر دیتے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کیا دھوئی اپنی مزدوری کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر مالک کے حوالے کر دیتے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کیا دھوئی اپنی مزدوری کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر دہ کمیں کہ بال وہ تو کہیں کہ بال ناط ہے۔

وہ مخص امام ابوبوسف کے درس میں جا پہنچا اور اپنا سوال پیش کیا۔ امام ابوبوسف نے کہا مزدوری اس پر واجب ہے۔ اس نے کہا غلط ہے ' امام ابوبوسف نے کہا تو اس پر واجب ہے۔ اس نے کہا غلط ہے ' امام ابوبوسف نے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا ہو بھی غلط ہے۔ قاضی کیا ' تو امام ابوبوسف نے کہا ہے بھی غلط ہے۔ قاضی ابوبوسف ای وقت مجد ہے اٹھے اور جو آ بخل میں وبائے دوڑے دوڑے حضرت امام ابوضفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے ' آپ نے انسیں دیکھتے ہی فرمایا دھونی کا مسکلہ لے کر آگ ہو۔ ( یہ بات صرف اپنے شاگرد کا غرور توڑنے کے لیے تھی۔)

اس مسلد كى وضاحت كرتے ہوئ ابوالقاسم رحمت الله عليه فرماتے ہيں كه يكه عرصه كے بعد

یے نے اس مسئلہ پر گفتگو کی تو مجھے بنایا گیا کہ دھونی نے پہلے کیڑے دھونے سے انکار کر دیا تھا وہ سوری کا حقدار نہیں رہا تھا۔ اگر وہ کیڑے دھونے کے بعد انکار کر آ تو حقدار تھا۔ ابوالقاسم روائی اس مسئلہ پر انکار کر دیا تو حقدار نہیں کہ دھونے سے پہلے کیڑا لے کر انکار کر دیا تو وہ غاصب ہو گیا ایک سب غصب شدہ چیز کی مزدوری کا حقدار نہیں۔ اگر اس نے پہلے دھویا بھر انکار کیا تو وہ مزدوری کا حدار نہیں۔ اگر اس نے پہلے دھویا بھر انکار کیا تو وہ مزدوری کا حدار ہو کے گرجب اس نے کیڑا لوٹا دیا تو سب کیا ہوا مال واپس آگیا تو اب وہ غاصب نہیں رہا۔ وہ مزدوری کا حقدار ہوگا۔

حضرت الم بوسف کے واقعہ کے اول اور آخر میں فضل بن غانم نے اضافہ کیا ہے۔ پہلی

ت ق یہ ہے کہ الم ابوبوسف بھار ہوئ مضرت الم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھار ہری کے

ت تریف لے گئے ' پھر تشریف لے گئے تو بھاری کی وجہ سے عد حال تھے۔ آپ نے اناللہ وانا الیہ

تون بڑھ کر فرمایا میں تو اپنے بعد حمیس اپنا نائب بنانا چاہتا تھا اگر تم میری زندگی میں ہی فوت ہو

و توگوں کے لیئے بری مصیبت آئے گئی اور تمہارے ساتھ ہی علم کے چشتے خشک ہو جا تمیں گے۔

و توگوں کے لیئے بری مصیبت آئے گئی اور تمہارے ساتھ ہی علم کے چشتے خشک ہو جا تمیں گے۔

الم ابوبوسف صحت یاب ہو گئے 'کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے ' پچھ غرور آگیا تو الم مریلے کے پٹ شاگرہ کو ایک سطح پر رکھنے کے لیئے ایک سوال اٹھایا۔ آپ کو معلوم تھا کہ ابوبوسف اب

ین ہو کر میرے پاس آئیں گئ وہ آئے دیکھتے ہی فرمایا دھولی والا مسئلہ لے آئے ہو۔ اب

ویاسف کاغور ٹوٹ چکا تھا۔

حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا ہے وہ شخص ہے جو بے پناہ علوم پر عبور سے ۔ لوگوں میں بیٹھ کر دینی مسائل پر گفتگو کرتا ہے ' فتوئی جاری کرتا ہے گر حال ہے ہے کہ است اسلام سے مسائل میں سے ایک مسئلہ کا جواب نمیں آ تا۔ حضرت امام ابوبوسف نے اپنے استاد سفرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضور آپ بجھے وحوبی کے مسئلہ کا صحیح سفرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضور آپ بجھے وحوبی کے مسئلہ کا صحیح سفرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضور آپ بجھے وحوبی کے مسئلہ کا صحیح سفرت امام ابوطنیف کہ میں گیا وحویا تو وہ مزدوری کا حقد ار تھا۔ آپ نے اپنے الیا تھا اور اسے اپنے لیے وحویا تھا۔ اس نے انکار سے پہلے وہ کیڑا وحویا تھا تو وہ مزدوری کا حقد ار تھا۔ آپ نے اپنے شاگر د ابوبوسف کو سے فیصل کر کے فرمایا جو شخص اس گمان میں جنوا ہے کہ اب وہ بردا عالم بن گیا ہے اسے مزید علم سیکھنے کی

مناقب امام اعظم ٢٥٠

ضرورت نهیں اس پر رونا چاہے۔ وہ غرور عجب اور غلط فنمی کا شکار ہے۔

## کوفہ کے ایک رئیس رافضی کو تصیحت

حصرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شمر کوف میں ایک رافضی برا رئیس تھا۔ برا ال دولت رکھنا تھا' مگروہ اپنی مجالس میں برملا کہنا تھا کہ حضرت عثان ( رضی اللہ تعالی عنہ ) یہودی – معاذ الله ) آب اس كے بال تشريف لے الله وہ امام صاحب كے علمي اور معاشرتي مقام كو جانا 🔳 باتوں باتوں میں آپ نے اس رافضی کو کما آج میں تہماری بٹی کے لیئے ایک رشتہ لایا ہوں ' وہ 🚽 زادہ ہے اور بردا دولت مند ہے۔ کتاب اللہ كا حافظ ہے اور رات كو أكبرُ مصد بيدار رہ كر نوا قل ا ہے۔ وہ شب بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتا ہے' اللہ تعالیٰ کے خوف ہے ڈر تاہے' رافضی نے م کی حضور الیا رشتہ تو مشکل سے ملتا ہے آپ جلدی سیجئے اس میں رکاوٹ کونسی ہے ، مجھے ایسے كى بے حد ضرورت ہے۔ امام ابو صنیفہ رضى الله تعالى عنه نے فرمایا اس كى ايك اليي خصلت ہے۔ غالبًا آپ پیند شیں کریں گے' اس نے پوچھاوہ کونسی خصلت ہے؟ فرمایا وہ برہبا" یہودی ہے۔ را نے کما امام صاحب آب ایسے عالم ہو کر مجھے سے مشورہ دینے آئے ہیں کہ میں ایک یمودی -بٹی بیاہ دوں۔ آپ نے فرمایا جب تم ایک امیراور شریف یمودی سے اپنی بٹی بیابنا پند نہیں کرتے کیا نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم ایسے شخص سے این دو بیٹیاں بیاہ سکتے تھے جو بہوری تھا۔ اس \_ آپ کی تقریر من کر استعفار پڑھی اور توبہ کر کے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے متعلق ۔ اعقادے رجوع كرليا۔

ایک ون خلیفہ منصور عباسی نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار بیل بھا منصور کا پرستل سیرٹری ( حاجب ) رہیج حضرت کا دلی مخالف تھا وہ چاہٹا تھا کہ منصور کے دربار یہ آپ کو سزا ہلے۔ اس نے منصور سے کہا کہ بھی ابو حقیفہ ہے جو آپ کے دادا ( عبداللہ بن عباس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ آپ کے دادا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تشم کھا کر اسٹٹا کرے خواہ دہ کے داد من کے خلاف باتیں کرتا ہو تو وہ اسٹٹا جائز ہے۔ گر ابو صنیفہ کہتے ہے کہ اسٹٹا منصلا ہو تو جائز۔ دن کے بعد یا دو دن بعد ہو تو وہ اسٹٹا جائز ہے۔ گر ابو صنیفہ کہتے ہے کہ اسٹٹا منصلا ہو تو جائز۔ دن ہے بعد یا دو دن بعد ہو تو وہ اسٹٹا جائز ہے۔ گر ابو صنیفہ کہتے ہے کہ اسٹٹا منصلا ہو تو جائز۔ دن کے بعد یا دو دن ہو خیال ہے کہ آپ

کے تمام لکنر کی بیعت آپ کے ساتھ صبح نہیں۔ اس نے کما وہ کیے ؟ آپ نے فرمایا وہ آپ کے سبعت کی قتم او کھاتے ہیں گر بعد میں گروں میں جا کر استثنا کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی تشمیں اس بیعت کی قتم و کھاتے ہیں گر بعد میں کر خلیفہ منصور ہنس پڑا اور رہتے ہے مخاطب ہو کر کہنے لگا رہتے تم المم معنفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کا بیچھا چھوڑ دو۔ جب وونوں باہر آئے تو رہتے کہنے لگا نعمان آج میرا مرام تھا کہ آپ کی گرون اڑوا دی جائے گرتم نے گئے۔ حصرت رہیئے نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا تھا کہ آج تیری گرون اڑ جاتی گر بھی ترس آگیا اور میں نے صرف آئی بات کی ورنہ آیک اور بات کرآ سے تیرا حشر نشر ہو جاآ۔ ( یہ واقعہ محمد بن اسحاق نے اپنے فاوئ میں بوی تفصیل سے بیان کیا ہے۔)

ابوالعباس طوسی امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے تھا۔ امام بھی جانتے سخے اس کے خیالات کیا ہیں۔ ایک ون حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جعفر (عباسی خلیفہ کے دربار میں بیٹھے تھے اور بھی بے شار لوگ موجود تھے۔ طوسی نے کما آج میں ابو حفیفہ کو قتل کرا گا۔ وہ دربار میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا امیرالمو منین! ہم میں سے کسی گا۔ وہ دربار میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب ہوا امیرالمو منین! ہم میں سے کسی سے تھم فرما ہے گا کہ وہ کسی کو قتل کردے۔ بام علوم وہ کون ہو گا۔ کیا بادشاہ کے لیئے جائز ہے کہ وہ سے قتل کراوے۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ابوالعباس! کیا بادشاہ جن کا حکم کریں سے متعلق تم نے یہ باطل تھم کریں گے۔ اس نے کما حق کا۔ آپ نے فرمایا بھر دیر کیسی ؟ جس سے متعلق تم نے کہا جہ تو قریب ہو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ طوسی تو میرے باندھنے کا اراوہ کر رہا تھا مگر خود سے جو قریب ہو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ طوسی تو میرے باندھنے کا اراوہ کر رہا تھا مگر خود سے جال میں پیش گیا۔

اس روایت کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لیام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لیام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا جایا کرتے تھے ' کبھی ایسا اللہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نہ سکھ جا ئیں۔ ایک دن حاضر ہوئے تو کوئی مفید بات نہ مل سکی ' صرف بے نے اتنا بتایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا سوال آجائے جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو تو کو ایک النا سوال کر دیا کرو آگ کہ وہ اس سوال کے جواب میں الجھ کر رہ جائے۔ میرے ول میں آیا یہ تو کوئی ایسی بس سے جھے فاکرہ پنچے۔ ایک عرصہ گزر گیا' میں ایک ون منصور (

مكية سوية

عبای خلیفہ ) کے دربار میں موجود تھا تو میرے امتحان کے لیئے '' رہیج '' (پرسٹل سیکرٹری خلیفہ ) کے آیا اور کہنے لگا امیرالمومنین کے بارے میں مجھے فتوئی دیجئے میں نے اسے استثنا کے جواب میں الجھ رکھ دیا۔

#### ائمةالعلم

خالد بن بزید عمری کہتے ہیں کہ کوفہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابوبوسف کا اور حماد بن ابی حنیف گفتگو میں تمام لوگوں سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے۔ وہ جب بھی مناظرہ یا مبعث کرتے تو بمیشہ اپنے مرمقائل کو فکست دے وسیتے۔ یہ حضرات آپنے زمانہ میں ائمتہ العلم تھے۔

علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ میں نے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عند سے پوچھا کہ روز اہل عراق میں جو حضرات آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ان میں سب سے برا فقیہ کون ہے آپ نے دریافت فرمایا اہل عراق سے کون کون لوگ میرے پاس آتے ہیں ؟ میں نے کہا کہ ابن الیلی ابن شہرمہ 'سفیان توری 'ابو حنیقہ ۔ امام مالک میائی نے فرمایا تم نے امام ابو حنیقہ کا نام آخر ہے کیوں لیا 'میں نے ابو حنیقہ میائی کو دیکھا ہے کہ اگر ہمارے فقہا میں سے ایک فقیہ محفظو کرتا ہے تو اسے تین بار اپنی رائے سے کھینج لیتے ہیں۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ سے بلت بنی برخطا ہے۔ وہ اپنی بلت منوانے کی مختلف طریقے جانے ہیں۔

اساعیل بن میمی برالیحیه فرائے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند مدینہ طیبہ تشریف ۔ گئے 'جو فقیہ بھی آپ سے بات کرتا اس کی بات کاٹ کر رکھ ویتے اور اسے لاجواب کر دیتے 'لیکن امام مالک رالیج سے گفتگو ہوتی تو ادباس نرم لہہ ہوتا اور بات سے بات نہ نکالتے تھے۔

الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ ایک بار ہم حماد بن زید سالم افظمی کو الوادر کمنے کے لیئے نجف اشرف تک چلتے گئے۔ کسی نے حماد سے بوچھا کہ میں تیز سواری پر سوار ہول سورج غروب ہونے کو ہے مجھے وضو کی ضرورت ہے تو مجھے شام کی نماز کا کیا کرتا چاہئے۔ انہوں کما یہم کرکے نماز اوا کرلو۔ اس نے یمی مسئلہ مجھ سے بوچھا تو میں نے کما چلتے رہو جب شفق غائب ہونے اور خطرہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی بھر تیمم کرتا ورنہ موجودہ حالت میں تیمم کا جوالے اور خطرہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی بھر تیمم کرتا ورنہ موجودہ حالت میں تیمم کا جوالے

نسیں۔ وہ مخص چل پڑا حتیٰ کہ شفق غائب ہونے سے پہلے ( مغرب سے آخرت وقت پر ) ایلیے مقام پر پہنچ گیا جمان پانی موجود تھا' اس نے وضو کیا نماز پڑھ لی' حماد نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔

حماد بن سلیمان میلینے (حضرت امام ابوطنیفہ منی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محرّم) فرماتے ہیں کہ سی نے گئی بار ابوطنیفہ میٹیے کی رائے کو اپنی رائ کے فناف بلیا لیکن بالاً خریس اس میٹیے پر پہنچا کہ و حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے صحیح ہے۔ محمہ بن جابر روایئیہ فرماتے ہیں کہ ہم امام موضیفہ روائیے 'حماد بن ابی سلیمان مولیے کی مجلس میں بیٹینے ہیں جب استاد اور شاگرد کی بہمی گفتگو مو تماد حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حد کے نظریہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو آہستہ سے گفتگو کا دائرہ شک ہونے لگنا ہے' آپ کو استاد ہوئے کے باوجود حضرت امام ابوطنیفہ روائی ہی ہوئے اپنی بات کو منوانے کے لیئے اسے حدیث سے مستقد کے سامنے رکنا پڑتا ہے۔ کئی بار حضرت حماد برائی بات کو منوانے کے لیئے اسے حدیث سے مستقد کی دیت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جائے۔

امام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ایک دن امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن علی ایک جگہ بیٹے سے 'امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ میں ایس گفتگو شروع کی کہ اللہ لیلیٰ کو مزید بات کرنے کی گنجائش نہ ملی ' مگر اپنے علم کی گرمی میں کہتے میں اپنے نظریئے سے شاخی نہیں کہ دس میں اگر خطا یا غلطی بھی سے نہیں کہ اس میں اگر خطا یا غلطی بھی سے آئے تو بھی رجوع نہیں کو گے۔ ابن ابی لیلی کہتے یہ تو میں نہیں کتا۔ بھر امام صاحب فرمات سے غلطی لائنے کہ ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ دی ہے۔ ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ موجے کردی ہے۔ ابن ابی لیلی کہتے ہیں میں سے غلطی لائنے کریں یا نہ کریں مگر میں نے آپ کی غلطی واضح کردی ہے۔ ابن ابی لیلی کہتے ہیں ۔

#### = ياشرط طلاق

حضرت امام ابوبوسف رضی الله تعالی عنه فرماتے بین که ابن ابی کیلی روانی مسائل بین امام ابو حنیفه مسائل بین امام ابو حنیفه مسئل عند سے اکثر مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ون میں حضرت امام ابو حنیف میں اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابن ابی کیلی روانید امام صاحب سے مسئلہ طلاق بر محفقاً کو کر

مناقب امام اعظم ٢١١

رہے منص۔ ابن ابی کیلی میشید کمہ رہے منصے کہ ایک مخص نے کما میں جب سمی عورت سے نکل کوں گا تو اسی وقت اس پر طلاق نافذ ہو جائے گی۔ ابن ابی کیلی کا خیال تھا کہ وہ عورت اس شرط یہ مطلقہ نہیں ہوگی جسب تک وہ نہ کمدے کہ فلان قبیلے کی عورت یا فلان نام کی عورت یا فلان شمر کا عورت یا فلان شمر کا عورت یا فلان شمر کا عورت یا فلان نام کی عورت یا فلان شمر کا عورت امام ابولیوسف میلیٹیز نے کما یہ بات من کر امام ابولیوشفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلسلہ محفظہ ا

حضرت امام محربن الحن أيك معجد كے امام تھے۔ ايك پاگل عورت تھى اسكا لقب تھا" اے اس لقب مے مجالایا جاتا تو ایک بحربور گال دیں۔ ایک امیر رکیس نے اے اس لقب سے بالا اس نے اسے مال باپ کی نمایت ہی گندی گالی دی۔ اس آدی کے مال باپ اس محلّہ میں رہنے تے اس مخص نے پاکل عورت کے خلاف ابن ابی لیلی ریٹیر کی مجلس میں دعویٰ کر دیا۔ ابن ابی لیلی ﷺ نے اس پاگل عورت کے لیئے معجد میں کھڑا کر کے دو حدیں قائم کیس اور اسے معجد میں بولیا۔ یہ بات امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سینی تو آپ نے کما ابن ابی کیلی نے اپنے فتوی میں کی غلطیاں کی ہیں۔ اس مخص کے مال باپ کو گالیوں پر دو حدیں مقرر کیس حالاتکہ گالیوں کا مدعی وہ شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے وہاں موجود والدین مدعی ہونے جا بین تھے گریمال مرعبول کے بیٹے کے کھنے پر وو حدیں نافذ کی گئیں۔ حالانکہ وو حدیں ایک مقام پر نافذ نہیں ہو سکتیں۔ ایک قاد<sup>ف</sup> کے وعویٰ پر صرف ایک حد نافذ ہو سکتی ہے وو حدیں نافذ نہیں ہو سکتیں۔ عورت کو کھڑا کر کے حد ق کی حالا تکہ عورت کو کھڑا کر کے حد نافذ شیں کی جاستی۔ پاگل عورت پر حد قائم نہیں کی جاسکتی کیوئے۔ وہ مرفوع العقل اور مرفوع العلم ہوتی ہے۔ عورت کو لٹا کر پیوایا گیا علائقہ عورت کو لٹا کر نہیں ہے جاتاً مجد میں حد قائم کی طالانکہ معجد میں حد قائم نہیں کی جاستی۔ علی بن مسی کہتے ہیں کہ ا ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقسی بصیرت سے ہم حیران رہ گئے۔

اکی ون امیرالمومنین ابوجعفر خلیفہ عبای نے حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وربار میں طلب کیا جب آپ دربار میں تشریف نے گئے تو ابن انی لیلی اور ابن شرمہ بھی دہاں موجو تھے۔ ان وقول ابن الی لیلی کوفہ کے قاضی تھے۔ اور ابن شبرمہ بغداد کے قاضی تھے۔ خلیفہ عباق ابوجعفر نے آمام صاحب پر بیلی کوفہ کرتے ہوئے بوچھا آپ کا ان خوارج کے متعلق کیا خیال ہے ج

سلمانوں کا خون بماتے پھرتے ہیں اور مال لوٹے رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا آپ کے سامنے وو قاضی الحان بیٹے ہیں ان سے پوچھے۔ خلیفہ نے کما ان سے تو پوچھ لیا ایک کمتا ہے کہ خوارج سے قبل و ارت اور لوٹ مار کا بدلہ لیا جائے۔ وو سرے نے کما ہے کہ ان سے یچھ معاوضہ نہیں لینا چاہئے امام ساحب مادی اس کے خواری بین کی جائے ہیں۔ خلیفہ نے کما ای لینے تو آپ کو بلایا گیا ہے است مادی سے فرمائیں۔

است مادی نے فرمائیں۔

عربن ذر علی ایک دن امام ابوطنی من الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئ و عرب کے اس کے ایک مسلد کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کی طرح میرے پاس لے آؤ۔ عربی فرر علی اسے لے کر آگئے۔ اس نے کما میں نے اپنی ہوی کی طرح میرے پاس لے آؤ۔ عربی فرر علی اسے " حضرت امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند نے کما ہم حضرت علی حرام " تم مجھ پر حرام سے" حضرت امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند نے سائے تمارے امام حضرت علی کرم الله وجہ کا فتوئی ہے کہ یہ تین طلاقیں ہو گئیں۔ اس شیعد نے سے ان کا فتوئی نہ سائے اپنا فتوئی بتائے۔ آپ نے فرمایا تم نے انت علی حرام کما ہے۔ آپ فی ان کا فتوئی نہ سائے اپنا فتوئی بتائے۔ آپ نے فرمایا تم نے ان میری کوئی نیت نمیں تھی۔ پوچھا اس بات کے کئے وقت تعماری کیا نیت تھی ؟ اس نے بتایا میری کوئی نیت نمیں تھی۔ نے پوچھا طلاق کی نیت تھی ؟ اس نے کما نمیں! آپ نے فرمایا جاؤ تعماری یہوی کو طلاق نمیں۔ اس شخص نے کما جزاک الله خیرا " آپ کو الله تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔" ( اگرچہ عقید تا اس بات سے کراہت ہے۔)

حضرت حماد بن الى صنيف رحمته الله عليه فرات بين كه ميس في مالك بن مغول سے ساوه أكثر

امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں میں نے ایک ون و کھا کہ آپ کے سلمنے ایک مسئلہ آیا۔ آپ نے اپنی قاتل شاگردوں کی طرف و یکھا اور کھا کہ اس مسئلہ غور کرکے جواب دو۔ تمام شاگردوں کے سر جھک گئے اور غور کرنے لگے۔ وہ سوچے تھک گئے گر ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اب حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا آسان کی طرف د یکھا آپ کی آ تکھول میں آنسو چھک رہے تھے فرمایا۔ اے اللہ تو جاتا ہے ہیں ا

ابراہیم بن الزہر موٹند کہتے ہیں کہ ایک دن میں معرکے پاس بیٹا تھا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے ' آپ ہماری طرف آئے ' سلام کیا اور تھوڑی دیر رک گئے ' پھر پھل پڑے کسی سنے کما '' مسعر! امام ابوطنیفہ مولئی تو آپ کے مخالف نہیں ' کیا آپ بھی ان کی مخالفت کرنے ہیں ؟ مسعر اپنی جگہ سے فورا اٹھا اور بات کہنے والے سے کما' یمال سے دفع ہو جاو' جہیں پہتہ تہیں لیام ابوطنیفہ موٹید ایک ایسا مرد مجاہر ہے جس پر کوئی مخالف غالب نہیں آسکا۔

ابوحباب بولینہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم برالح النبی و کو دیکھا کہ وہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتوئی بوچھے آیا۔ آپ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ عاصم بہت خوش ہوا اور کہنے گا ابوطنیفہ! آپ پر اللہ خوش ہو' آپ بڑی بڑی مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ شیبان بیلیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے مسعر' عمر بن قرر' امام ابوطنیفہ اور حضرت عاصم برالحالنہ و کی خدمت میں آئے۔ عاصم نے مصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنے پہلو میں بٹھایا' آپ سے حدیث لیلتہ القدر اور حدیث مفوان بن حسال انہی کی روایت سے وریافت کی۔ یاو رہے عاصم بن ابل النبی و دیلئے وہ بزرگ حدیث مفوان بن حسال انہی کی روایت سے وریافت کی۔ یاو رہے عاصم بن ابل النبی و دیلئے وہ بزرگ بیں جنموں نے مصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پرطایا تھا۔ آپ بھرو کے "الشیخ المقری" شھے۔ انہوں نے یاد دلایا' ابوطنیفہ جب آپ کے شھے تو ہمارے یاس قرآن مجید پڑھنے آیا المقری " شھے۔ انہوں نے یاد دلایا' ابوطنیفہ جب آپ سے مسائل فقہ کی شخین کے لیئ عاصر ہوتے المرت سے۔ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں آج ہم آپ سے مسائل فقہ کی شخین کے لیئے عاصر ہوتے ہیں۔

کلبی نے اپنے دوستوں میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کما لوگو! اس شخص کو دیکھ جس سئلہ کی شخیل کی ضرورت بڑی میں نے ان سے ای پوچھا طلا تکہ ایسے مسائل

ے لیے بہاڑ کی طرح بھاری تھے۔

جیواللہ وصائی میلیے فرائے ہیں کہ ہم ایک دن عطاء بن ابی رباح کے پاس بیٹے تھے اور 
ک ساتھ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے ایمان کے بارے 
استگو کا آغاذ کیا۔ حضرت امام نے بوچھا کیا تو مومن ہے ؟ اس نے کما جھے امید ہے کہ میں مومن 
استگو کا آغاذ کیا۔ حضرت امام نے بوچھا کیا تو مومن ہے ؟ اس نے کما جھے امید ہے کہ میں مومن 
استرین کی سے فرمایا 'اگر قبر میں مشکر کلیر نے تمہارے ایمان کے متعلق سوال کیا تو کیا وہاں بھی میں 
استرین میں اور میں میں کہ امام میلید نے کس انداز سے مسئلہ کا حل کر دیا ہے۔ اس واقعہ کو 
استرین بن ابی رواد میلید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص رو بڑا تو آپ نے فرمایا تم 
استرین بن ابی رواد میلید بیان کرتے ہوئے فرماتے جیں کہ جب وہ شخص رو بڑا تو آپ نے فرمایا تم 
استرین بن ابی رواد میلید بیان کرتے ہوئے فرمات عطاء خاموش بیٹے رہے۔

ایک شخص رات کے وقت اپنی یوی ہے لا پڑا۔ اس مرد نے ضعے میں آگر کہ دیا تم میری

ایٹ کی طرح ہو گی۔ اگر میں آج رات ہر صورت میں تم ہے جماع نہ کروں۔ عورت بھی

ایٹ کی۔ دوبارہ جھڑا ہوا تو اس مرد نے وہی الفائہ وحرائے 'گر اب اسے خیال آیا کہ وہ کیا کہ رہا

ماری رات پریٹان رہا گر عورت نہ مانی۔ صبح اٹھا کونے کے تمام علاء کے پاس گیا 'مسئلہ پوچھا گر

ماری رات پریٹان رہا گر عورت نہ مانی۔ صبح اٹھا کونے کے تمام علاء کے پاس گیا 'مسئلہ پوچھا گر

نے تسلی بخش جواب نہ دیا۔ آخر وہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر

اپنا سارا ماجرا سایا۔ آپ نے بوچھا کیا اس کا جواب تہمیں ابھی چاہئے؟ کہنے دگا خدا گواہ ہے

ایت ذائی اضطراب میں جاتا ہوں اور بڑایا کہ وہ کوفہ کے تمام فقما سے مل کر آیا ہے۔ آپ نے سے ایک اور کروہ تیری قتم ادم میں ؟ اس نے کما ہاں

میں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے آیک کو آزاد کروہ تیری قتم کا کھارہ ادا ہو گیا۔

مطلب بن زیاد مرافیہ نے فرمایا امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی مسئلہ

اللہ معالم کوفہ نے مباحثہ کیا آخر اے محفتے ٹیکنے پڑے اور اپنے بجز و محکست کا اعتراف

مبید بن سعید القرش مرافیہ کہتے ہیں آج ایسا کوئی فقیہ نہیں جو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ

اللہ علی فوقیت کا دعویٰ کیا ہو۔ عمار بن محمد مرافیہ فرماتے ہیں کہ آیک دن میں نے

الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کعتہ اللہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے اردگرد لوگوں کا بجوم

ملک مقام کے علماء موجود ہیں۔ آپ ہر ایک کے سوال کا جواب ویتے جاتے ہیں ایسا

نافساماماماما

معلوم ہو تا تھا کہ تمام جوابات آپ کی جیب میں تیار رکھے ہوئے ہیں اور آپ نکال نکال کر سے با نٹتے چلے جارے ہیں۔

حر بن بزید بن ظمان مطیع کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مسلہ جواب دیتے تو ایک لمبیا سانس کھینچ کر کہتے یااللہ مجھے معاف کرنا میں نے تیری رضا کے لیئے ۔
کشائی کی ہے۔ امام ابو یوسف مطیعہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بے حد معموم بلیا میں گھبرا گیا کہ آج آپ سے کس طرح سکی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بے حد معموم بلیا میں گھبرا گیا کہ آج آپ سے کس طرح سکی خدمت میں ماند آپ سے کس طرح سکی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بے حد معموم بلیا میں گھبرا گیا کہ آج آپ سے کس طرح سکے معملی اللہ تھا کہ ان اجتمادات کے متعلق اللہ تھیں کس انداز سے سوال کرے گا۔ میں نے عرض کی حضور! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے 'مجمتہ ۔
لیئے تو صرف اجتماد کرنا ہے 'آپ اٹھ اور فرمایا' اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔

عبداللہ بن الاجلم مالیے نے فرمایا امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرعلوم کے غواص ( خور) منتھ۔ موتی نکال نکال کر ہمارے سامنے ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ امام ذفر رائیے نے فرمایا کہ جسے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہو ناکہ جیسے آپ کے سریر کوئی فرشتہ آپ کو جوابات سنا ما جا ہاہے اور آپ ہولتے جاتے ہیں۔

## چوروں کی گرفتاری کیلئے ایک عجیب و غریب طریق کار

قیس بن الرتیج میلید فرماتے ہیں کہ بین ایک دن امام ابوحقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بینیا تھا کہ ایک شخص نمایت مغموم اور محردم ہو کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت رہ بینیا تھا کہ ایک شخص نمایت مغموم اور محرد مال اٹھایا جا سکا اٹھا کرلے گئے۔ چوردل ہیں ہے ۔ فر ایک کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی محلے کا ایک رہائشی تھا۔ اس کا مصلی میری مجد بیں ہے اور وہ مصلے پر کھڑے ہو کر ہا قاعدہ نماز اوا کرتا ہے۔ اس چور کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے بھی اسے بید مصلے پر کھڑے ہو کہ بینا اور بھی سے اور وہ لیا ہے وہ آگے بردھا اور بھی رسیوں ہے جگڑ لیا۔ اور بھی سے تئم لی کہ اگر تم نے میرا نام افشاء کیا تیری بیوی کو تئین طلاقیں ہوں گی۔ بھر اس بات پر بھی حلف لیا کہ اگر تم نے میرا نام افشاء کیا تیری بیوی کو تئین طلاقیں ہوں گی۔ بھر اس بات پر بھی حلف لیا کہ اگر تم نے میرا نام افشاء کیا تھیری بیوی کو تئین طلاقیں ہوں گی۔ بھر اس بات پر بھی حلف لیا کہ اگر تم نے میرا نام افشاء کیا ہو گا تھا مال اور سامان غربائے شہر کو تقسیم کرنا ہو گا بھر اس نے بتایا کہ میں اس کا نام میرے گھر کا تمام مال اور سامان غربائے شہر کو تقسیم کرنا ہو گا بھر اس نے بتایا کہ میں اس کا نام میرے گھر کا تمام مال اور سامان غربائے شہر کو تقسیم کرنا ہو گا تھی سے بتایا کہ میں اس کا نام میرے گھر کا تمام مال اور سامان غربائے شہر کو تقسیم کرنا ہو گا تھی اس نے بتایا کہ میں اس کا نام

بن سے نہ نکالوں 'نہ اشارہ کروں 'نہ صراحت کروں۔ بھے ڈر ہے کہ اس قسم اور طف کے بحد ہیں نے راس کا نام کی پر بھی افشاء کیا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ہیں اس واقعہ کو اللہ کو گواہ بنا کر ہے کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اب تم چلے جاؤ اور میرے پاس یہ ایسے فیض کو بھیجو۔ یہ ایسے فیض کو بھیجو۔ یہ ایسے فیض کو بھیجو۔ مادب نے اس کے بھائی کو فرمایا کہ تم حاکم وقت کے پاس جاؤ اور بیر سارا قصہ بیان کرہ اور اس مصاحب نے اس کے بھائی کو فرمایا کہ تم حاکم وقت کے پاس جاؤ اور بیر سارا قصہ بیان کرہ اور اس مصاحب نے اس کے بھائی کو فرمایا کہ تم حاکم وقت کے پاس جاؤ اور بیر سارا قصہ بیان کرہ اور اپنے بھائی کی پریشائی اور مجبوری کا بھی ذکر کرہ اور کہو کہ پولیس بھیج کر نہ تم موائی کو اور اپنے بھائی کی پریشائی اور مجبوری کا بھی ذکر کرہ اور کہو کہ پولیس بھیج کر سے ایک کو بھی سے آئی کو بھی سے ایک کو بھی سے آئی کو بھی سے ایک کر کے باہر سے ایک کو بھی جائے اور پولیس بھائی کو پوچھتی جائے سے 'اپنے بھائی کو دروازے بے جمازا بھائی منیس کرتا جائے 'جب اصل چور گزرے تو تممادا بھائی بالکل خاموش کی پولیس گرفتار کرے اور باوشاہ کے بیا بیش کرتا جائے 'جب اصل چور گزرے تو تممادا بھائی بالکل خاموش کے پولیس گرفتار کرے اور باوشاہ کے سے دور پیش کرتا ہوئے کو پولیس گرفتار کرے اور باوشاہ کے سے دور پیش کرتا ہوئی بات نہ کرے 'کوئی اشارہ بھی نہ کرے 'اس خوص کو پولیس گرفتار کرے اور باوشاہ کے سے دور پیش کرے۔

جس وقت امام صاحب مالیے کی بنائی ہوئی تدبیر پر عمل کیا گیا تو اصل چور گرفتار کر لیا گیا اور کی مال چوری ہوئی کی اور کی کا مال چوری ہوا تھا اس نے اس کا نام تک بھی کسی کو نہ بنایا' اب اس گرفتار چورے دوسرے مردن کا بل جھی پر آمد کر لیا گیا۔ ان سے چوری کا مال بھی بر آمد کر لیا گیا اور جورن کا مال بھی بر آمد کر لیا گیا اور جورن کو مزا بھی ہو گئی۔

علی بن ہاشم پر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا آیک بہت برا اللہ سے علی بن ہاشم پر اللہ بنا ہے۔ سے جو سکتے وہ آپ نمایت آسانی سے حل فرما ویا کرتے تھے۔ اسٹر ابن ابی لیلی کے فاوئ اور فیصلوں اور مرف تقید بناتے تھے اور انہیں غلط قرار ویا کرتے تھے۔ این ایلی اس قدر بدنام ہوئے کہ انہیں منصب قضا سے معزول کر دیا گیا۔

ابو معاویہ الضریر نابینا تھے گر کوفہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بردھ کر کوئی عالم وین نہیں ویکھا۔ وہ نہ کسی سے کی باتوں سے خائف ہوتے اور نہ کسی مباحثہ کے وقت گھراتے۔ میں نے مناظرہ کے وقت ان 1/V

#### سے بڑھ کر کوئی باحوصلہ مناظر نہیں دیکھا۔

الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ جب سے ہیں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ عند کی مجالس ہیں حاضری دی ان کی مختلو سی مجھے ان سے نشست و برخاست کا شرف حاصل میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جمال الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی حد نہیں ہے۔ ایک بار مجھے کوفہ سے باہر کمی شہر میں جاتا پڑا 'میرے پاس آیک مخص آیا اور پوچھے لگا ابر ابجھے اس مخص کے بارے میں بتاؤ جو نہر فرات کے کنارے جیٹھا وضو کر رہا ہے ' وہاں پر شرک گھڑا توٹ گیا اور وہ مخص اس طرف بیٹھا وضو کر رہا ہے ' وہاں پر شرک گھڑا توٹ گیا اور وہ مخص اس طرف بیٹھا وضو کر رہا ہو جس طرف پانی بہتا ہے۔ اب وہ کیا کر المام ابوبوسف مطبقہ کئے بخدا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا' میں نے اپنے نوکر سے کہا اس شہرے نکل چلیں جمال منتلہ کا جواب نہ آئے اور کوئی راہنمائی کرنے والا بھی نہ ہو۔

جب میں کوفہ میں واپس آیا ، حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی خدمت میں عصر دی تو آپ نے پوچھا کمال گئے تھے ؟ میں نے اپنا سارا حال سنا دیا تو آپ بنس پڑے اور کما اس کا جواب نمایت آسان ہے ' اس بہتے ہوئے پانی سے شراب کی بو آرہی تھی یا ذا کقہ بدلا ہوا تھا تو ا نہ کیا جائے' ورنہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ۔

ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیں نے آیک دن حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی آیک حدیث کی وضاحت جابی افا کان الماء قلتیں عدمل خبشا جا " جب پائی وو قطع ہو تو وہ پلیدی کا حامل شیس ہو سکتا۔"کیا مطلب ہے۔ ہیں جس سات کیا مطلب ہے۔ ہیں تا مولیس کرتا رہا گر چھے بیقین تفاکہ آپ اے قبول نہ فرمائیں گے۔ بیں نے عرض کی اللہ تعالی کے بیار رحمت فرمائے آپ ہی بتا کیں۔ آپ نے فرمایا آس وقت کا سم میے جب پائی جاری ہو۔ ہیں۔ اس کے سرکو بوسہ دیا اور آپ کی فہانت اور بصیرت کو جربہ تحسین چیش کیا۔

### خارجیوں سے ایک مکالمہ

حماد بن ابوصیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرای امام ابوصیفہ رضی اللہ تھا عنہ کے علمی اوراک کی خبر جب خوارج کو پیٹی اور انہیں میہ معلوم ہوا کہ آپ فسق کی وجہ سے ا

قبلہ پر کفر کا فتوی شیں ویتے ان کے سر آدی ایک وفد کی صورت میں آپ کے پاس آسے اس وت آپ کے پاس لوگوں کا بہت برا بجوم تھا اور حفرت امام میلید کے پاس بیلنے کی کوئی مخبائش نمیں تھی۔ انہوں نے چلا کر کما حضرت ہم ایک ملت پر ہیں؛ آپ اسے لوگوں کو کمیں کہ وہ ہمیں ملاقات ك ليئ قريب آنے كا موقعه ويں۔ جب يه لوگ حفرت امام ماليند كے قريب ميني تو سب نے ميانول ے تكواريں تكل ليں اور كما تم اس امت ك وشن موء تم اس امت كے شيطان مو- مارے ودیک سر آدمیوں کے قبل کرنے ہے آپ جیسے تنا شخص کو قبل کروینا بستر ہے۔ لیکن ہم قبل کرتے وقت ظلم تمين كرين ك- حضرت المم الوحنيف رضى الله تعالى عند في فرمايا كه تم مجص الصاف ويتا ا بتے ہو اگر یہ بات درست ہے تو پہلے اپنی تلواریں میانوں میں کر لو کیونکہ مجھے ان کی چک سے خوف آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم انہیں سانوں میں کرلیس ہم تو انہیں آپ کے خون سے ریکین کرنے ائے ہیں۔ آپ نے فرملیا چلوتم اپنا سوال کرو۔ وہ کہتے لگے مجد کے دروازے بر دو جنازے آئے ں ایک ایسا شخص ہے جس نے شراب کے نشتے میں دصت ہو کر جان دی ہے و دسری ایک عورت ی لاش ہے جس نے زنا کوایا اور اس کے پیٹ میں حرام کی اولاد ہے اس نے شرمساری سے بچنے کے کیئے خود کشی کرلی ہے 'کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا وہ دونوں مرنے والے میودی سے ؟ کما نسیں ولیا کیا وہ نصراتی سے ؟ کما نسیں کیا وہ مجوی سے ؟ کما نسیں ولیا تو وہ س دین اور کس نرمب پر تھے ؟ کہنے گئے اس دمین پر جس کی تم گواہی دیتے ہو گھ اللہ کے سوا کوئی = سرا معبود شیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ حضرت امام فے اللها توتم خود گواہی دے رہے ہو کہ وہ ملت اسلام پر تھے الیکن بناؤ کہ ان کا ایمان تمائی تھایا چوتھائی یا المان حصد تقا؟ وه كمن الك كم ايمان تمالى چوتحالى نسيس مو سكا- آپ نے فرمايا وه ايمان كى ممتنى تدار لے کر حرے ؟ انہوں نے کما ایمان کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا عجیب سوال ہے ے تم کس گمان میں ہو جب خود ہی اقراری ہو کہ وہ مومن تھے ' پھر پوچھتے ہو ان کی نماز پڑھی جائے الشي - انسول نے كما جمارا سوال بير ہے كه كيا وہ جنتي بين يا دوزخى ؟ آپ نے فرمايا جب تم مومن ے کے اقرار کے بعد بھی سوالات کرنے سے باز نہیں آتے تو سنو ان کے بارے بیں وہی کمول گا الماج عليه السلام نے اس قوم كے بارے ميں كماجو جرم ميں إن سے برده كر متى-

قراليا فمن تبغى فانه منى ومن عصاني فانك غفور الرحيم ١٠٠٠ جو ميري اتبال كرے كا وہ ميرا ب جو جھے سے بغاوت كرے كا اللہ بخشفے والا ہے۔" كھران كے بارے من جھے ك كمنا ب جو جمزت عيني عليه السلام نے اس قوم كے متعلق كما تھا جو ان سے جرم ميں برده كرتھ ا تعلبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم الله "أكر الله ان يرعذاب نازل كرے تو وہ لوگ اس كے بندے ہيں اور اگر انہيں بخش دے تو وہ مهوان اور حكيم ہے۔" ي حفرت نوح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سلوک کروں گا۔ آپ نے فرمایا اذ قالوا انومن لک واتبعك الارذلون قال فما علمسي بما كانوا يعملون ان حسابهم الاعلى ربي لو تشعرون الله پیرین ان لوگوں کے بارے میں وہی بات کیوں کموں گا جو توح علیہ السلام نے فرا قل لااقول لكم عندى خزائن اللهولا اعلم الغيب الى قوله انى اذالمن الظالمين ☆

حضرت المام ابوحتیف رضی اللہ تعالی عنہ کے ال زیروست ولاکل کے سامنے خوارج نے بتصيار وال ويت اور اس مجلس ميس اعلان كياكه آج بهم ان تمام مرابب باطله اور خيالات قاسده = براری کا اعلان کرتے ہیں جس پر آج تک ہم عمل براتھ اور ہم آپ کے نظریات کی روشنی اس دین اسلام کو بی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تحالی نے آپ کو دینی علوم سے نوازا ہے۔ راوی نے بتایا کہ جب خوارج كايد وقد يمال سے روائد موا تو اين خيالات سے توب كر كے روائد موا اور آئندہ كے ليے المنت وجماعت كے عقائد ير آھئے۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے تقادہ سے اس مخف کے متعلق سوال کیا جس نے معصیت کی منت مانی- اس فے جواب دیا اس کا کفارہ میں ہے کہ وہ معصیت كا آئده ارتكاب ندكر - ش ن كما الله تعالى تو قرماتا ب الذين يظاهرون من نسائهم نه يعودون لماقالوا فتحرير رقبة الله اس معيت ير الله تعالى في توكفاره اواكرف كا تحم ويا ے۔ قادہ غصے میں آگئے اور کمنے لگے اے برعتی ! جب تک تم کوف میں موجود ہو میں مجھی فتوی میں دول گا۔ میں نے کما یہ کیا انصاف ہے کہ میں تمہیں ایک غلطی سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آگاہ کر رہا ہوں اور تم تاراض ہو رہے ہو۔ یاو رکھو اب میں بھی تم سے کوئی سوال مہیں كرون كاجب تك تم كوقه مين ہو۔ بھرین المفضل میلیج فرماتے ہیں کہ ہیں ایک ون حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کے بیشا ہوا تھا آپ نے بھے ایک بات سنائی کہ ہماری ایک کاریگر ہمائی تھی۔ اس کا آیک ٹوکر تھا آپ رات وہ اپنے کام ہے والیں آیا تو اس کی مالکہ نے جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھی اس ہے الحقف اندوز ہونے کے لیئے مباشرت کی۔ گریہ کوشش کی کہ اس کا مادہ منونیہ اس کی فرج ہیں نہ ہونے پائے۔ گرکمی طرح اس نوکر کا مادہ منوبہ اس کے رحم ہیں چلاگیا اور وہ نطفہ ہیئت ہیں مرگیا۔ اس کے رشتہ دار میرے باس آئے اور کما آپ اس مسئلہ کا کوئی عل بتا تیں اگر بچہ بیدا ہو اور ہما آپ اس مسئلہ کا کوئی علی بتا تیں اگر بچہ بیدا ہو اور جواب کر سکول اور وہ اس لڑکی ہے آگے بات کر سکے۔ انہوں نے بتایا اس کی ایک بچو بھی کی وجہہ کر دے جس نے مائی ایک بچو بھی کی وجہہ کر دے جس نے ساتھ شب اس کے مائی اگر یہ مورت اپنا وہ غلام اپنی بچو بھی کو جہہ کر دے جس نے اس کے ساتھ شب نظام کو اس کے حوالے کر دے اس طرح وہ مالکہ اس کے نکاح سے بھی آواد ہو جائے گی اور شام کو اس کے حوالے کر دے اس طرح وہ مالکہ اس کے نکاح سے بھی آواد ہو جائے گی اور شعرے کی شرمساری سے بھی بچ جائے گی۔

یوسف بن خالد روایئے فرماتے ہیں میں اور امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمام میں عنسل
فیصل کے ہم نے ویکھا کہ شیطان '' الطاق '' جمام میں نگا بیٹھا تھا۔ نہ اس پر چادر' نہ کوئی اور
الم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آئکھیں بند کرلیں۔ گروہ شیطان الطاق کے لگا ابو حفیفہ
فیصل کب سے اندھا کر دیا ہے ؟ آپ نے فرمایا جب سے اس نے مجھے ولیل و خوار کیا
الم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں۔
ور امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں۔

اس واقعہ کو آیک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ہم کوفہ کے باہر سیرو تفریخ کے شام تک سیر کرتے رہے والیس آرہے تھے تو راستہ میں ابن ابی لیل طے وہ اپنے فچریر کے ہمیں دکھے کر السلام علیم کما اور امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنے لگے۔ جب کیا گیک باغ میں پہنچ تو وہاں چند دو سرے لوگ بھی سیر کر دہے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ الیں عبانے دائی عورتیں تھیں جو کوفہ میں بدتام سمجھی جاتی تھیں۔ ان عورتیں نے ہمیں دیکھا تو

الماری طرف متوجہ ہوئیں اور الدے پاس آگھڑی ہوئیں گر ہمیں ویکھ کر خاموش ہوگئیں۔
المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے کما احسنتن "تم نے خوش کر دیا "جب ہم آگے برگ الب ہم نے ایک دو سرے سے جدا ہونا چاہا تو ابن ابی لیلی نے امام صاحب کے یہ الفاظ یاو رک کمی عجلس میں انہیں شرمسار کرنے کے لیئے بیان کر دون گا۔ ایک دن اس نے آیک عدالت میں گوائی کے ایک عدالت میں گوائی کے لیئے بلاکر آپ سے تحریری دستخط کرنے کو کما معفرت نے گوائی تحریر کردی گر ابن نے آپ کی گوائی تحریر کردی گر ابن نے آپ کی گوائی اس لیئے مسترد کردی کہ آپ نے گائے ہجائے والی عورتوں کو احسنتن کا اور ان فاحثہ عورتوں کو داد دی تحقی۔ آپ نے دریافت کیا میں نے انہیں کب احسنتن کا گار رہی تحین یا جب وہ خاموش ہو گئی۔

گار رہی تحین یا جب وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ ابن ابی لیلی نے کما جب وہ خاموش ہو گئی۔
نے فرمایا " اللہ اکبر " میں تو انہیں احسنتن ان کے سکوت اور گانا بند کرنے پر کما تھا نہ کہ ان اس کے سکوت اور گانا بند کرنے پر کما تھا نہ کہ ان سے گانے برے بیہ بنے بی ابن ابی لیلی نے آپ کی گوئی خاموش سے قبول کری۔

> واذا تكون عظيمة ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب

( ترجمہ ) " جب بہت تخت کام ہو تو جھے بلایا جاتا ہے اور جب طوہ لیکایا جائے تو جندب کو با ہے۔ ہو۔"

## بيويال تبديل هو سنكي

امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کوف بیں دوسکے بھائی تھے والد دوسکی بہنوں سے بیک وفت نکاح ہوا۔ یہ کھا آپتا گھرانہ تھا۔ بدی وعوتیں اڑائی گئیں 'جشن کیئے ۔ اور عوام و خواص دور دور ہے اس شادی پر آئے۔ رات کے وقت عورتوں نے غلطی ہے ایک بھ

🔮 منکوحہ کو وہ سرے کے پاس اور وہ سرے کی منکوحہ ایک بھائی کے پاس بھیج دیا۔ ووتوں نے رات بیش کی اور ہر بھائی نے دوسرے بھائی کی متکوحہ سے جماع کیا۔ صبح بولی توب راز فاش موا اور ہر ا کو سخت پریشانی ہوئی۔ دونوں گھرانے امیر تھے اس راز کے افشاء ہونے سے انہیں شرجی بدنامی ا خدشہ تھا۔ میرے پاس آئے اور حقیقت حال بیان کی اور پریشانی میں کما کہ کوئی الی ترکیب بتا تیں ہے ہم لوگ برنای سے نی جائیں۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو جن کا نکاح ہوا تھا علیحدہ علیحدہ بلایا الداكي سے يوچھاكه رات فلال نام كى اڑكى كے ساتھ تم نے شب باتى كى وہ كون تھى ؟ اس نے بتايا ا اس نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ آپ نے اسے فرمایا تم اسے ایک طلاق دے وو۔ اس نے طلاق ے دی۔ جس نے اے کما اب تیری منکوحہ کو طلاق باس ہو گئ ہے۔ تممارے لیئے عدت کی ورت نسيس على حميس اس نصف مرادا كرنا موگا- اى طرح دوسرے بعالى كو باليا اور اس بھى 🥌 مشورہ دیا اور اے بھی طلاق با من دلوا کر نصف ممر کی ادائیگی کا کہا ( نصف مهراس کیئے ادا کرنا تھا ۔ وہ غیرمد خولہ تھیں ) پھر میں نے ایک بھائی اور منکوحہ الزیوں کے وکیل اور گواہوں کو طلب کیا ور ان کے سامنے اس اڑکے کو کماکہ میں وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں تممارا فلال اٹر کی سے تکاح ا ہوں مہیں اس کا نصف حق مرادا کرتا ہوگا۔ ویل کی تقدیق اور گواہوں کی شادت لے کر ا سے کما تم کو قبلت " ش نے قبول کی۔" اس نکاح سے فارغ ہو کر آپ نے دو سرے و کے کو طلب کیا اور اس طرح اس کا تکاح کر دیا اب حاضرین کو مبارک کسی عنی اور انہیں کما اب جاؤ و و المحمد من عوام و خواص كو شريك كو عمام براوري في ميرا شكريد اوا كيا اور كماكه آپ في سی مشکل آسان کر دی اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ بملی بن عاصم رایلی فرماتے کہ میں نے حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردہ کر کوئی فطین و فہیم جمیں و مکھا۔

احد بن بونس رائیے فرماتے ہیں کہ ہیں نے وسیح کی ذبان سے سنا وہ فرمایا کرتے ہے کہ ہیں اور الاحر اور حسن بن صالح کو و یکھا کے ام ابوطنیفہ' سفیان توری' مسعر' مالک بن مغول' جعفر بن زیاد الاحر اور حسن بن صالح کو و یکھا کے سب کوفہ میں ایک وعوت و المحمد پر موجود تھے۔ اس وعوت پر امیرو غریب' اعلیٰ و ادنیٰ' غلام اور السب کوفہ میں ایک وعوت تھے۔ ایک محفل نے اپنی دو لڑکیاں کی دو سرے شخص کے دو اس سے بیابی تھیں گرولی نے آکر کما ہم تو بہت بری مصبت میں بھنس گئے ہیں۔ گوامول نے

المام اعظم

یوچھا وہ کیا مصیبت ہے ؟ انہوں نے کہا ہم اس مصیبت کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے المام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو سمی کیا بات ہے ؟ ممکن ہے کہ کوئی حل آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کی منکوحہ غلطی ہے رات دو سرے کے پاس چلی گئی اور دو سرے کہا کوئی ہے مسیس ایسا واقعہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ بیس بھی رو تما ہوا تھا۔ جب بیہ بات مسلمہ معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے پاس ایک آدا ہے معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھیس معاویہ نے جھیجا ہے چنانچہ آپ نے ایسے ہی فیصلہ فرمایا ہے کہا جب یہ نے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا تھے کہا ہے۔ کہا تھے۔ کہا تھے کہا ہے۔ کہا

نوگوں نے حضرت سفیان توری میٹیے کی بات سی تو بہت خوش ہوئے گر امام ابو حذیفہ اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹے رہے۔ مسعر نے امام کی طرف متوجہ ہو کر کما آپ کا کیا خیال ہے؟ آ۔ فرمایا حضرت ابوسفیان میٹیے کے سامنے میری کیا مجال ہے کہ ان کے خلاف رائے دول آگر آپ نے فرمایا ' ان دونوں لوکوں کو میرے پاس لاؤ جن کا نکاح ہوا تھا۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ہرایک علیحدہ علیحدہ بچوچھا کہ جو لوکی شادی کی پہلی رائت تہمارے پاس آئی تھی تمہیں پہند ہے۔ ہرایک جواب دیا کہ ہاں! آپ نے ایک کو پوچھا جو لوکی تممارے بھائی کے پاس رائت رہی تھی اس کا کیا ہے؟ اس نے نام بتایا اور اس کے باپ کا نام بھی بتایا۔ آپ نے اس لوٹ کو کو کما تم کمو کہ میں ۔ ہے؟ اس نے نام بتایا اور اس کے باپ کا نام بھی بتایا۔ آپ نے اس لوٹ کو کما تم کمو کہ میں ۔ اس طلاق دی۔ اس طرح دو سرے سے بھی کمولیا پھران دونوں کا دوبارہ نکاح پڑھایا۔ اور دعوت والم کی اجازت دی۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز اور تقریر سے بہت لوگوں کو ہوا تبجہ کی اجازت دی۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخص کی محبت میں ملامت کرتے ہو گر کر اس شخص نے جھے اور امام کا منہ چوم لیا۔ لوگو! جھے اس شخص کی محبت میں ملامت کرتے ہو گر کر اس شخص نے جھے اور سفیان توری دوئوں کا دوبارہ نکار سے خوش رکھے۔

## رفع یدین کی ممانعت

سفیان بن عیب نه فراتے ہیں کہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوزائی عطریوں کے گئے۔ جمع بوئے المام اورائی نے حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھاکہ آپ رکوع اور رکول

ے اٹھتے ہوئے " رفع بدین " کیوں شیں کرتے ؟ آپ نے فرایا اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ علیہ و آلہ وسلم علیہ اس سے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں لئی۔ اوزائی نے کما بیرے پاس صحیح حدیث کی سند موجود ہے۔ ججھے زہری نے حدیث بیان کی ہے انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع کرتے بھر رکوع کے وقت پر رکوع سے اٹھے وقت ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا جھے حدیث بیان کی تھی میرے استاد جماد نے انہوں نے حضرت ابرائیم سے انہوں نے ملقم سے اور انہوں نے سلم سرف آغاذ نماز کے سلم سرف آغاذ نماز کے سلم سرف آغاذ نماز کے سلم اللہ علیہ و آلہ وسلم صرف آغاذ نماز کے سالہ میں مسئود رضی اللہ تعالی عند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صرف آغاذ نماز کے سے رکوع فرمایا کرتے تھے اس کے بعد ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بینی ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بینی ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بین ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بینی ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بینی ساری نماز میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے بینی ساری نماز میں بھی در رفع بدین " نہیں کیا کرتے تھے۔

اوزاعی نے کہا میں تہمیں زہری ہے اور زہری سالم ہے اور وہ لینے باپ ہے روایت بیان کر رہا ہوں اور آپ جماد اور ابراہیم اور علقمہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کر ہے ہیں۔ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جماد بن سلیمان زہری ہے برئے فقیہ ہیں اور الع سالم ہے فقیہ ہیں اور صفحہ عبداللہ بن عمر صفی اللہ عنہ کو صحبت حاصل ہے اور صحبت کی فضیلت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اسود بہت اللہ عنہا کو عجب حاصل ہے اور صحبت کی فضیلت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اسود بہت فضیلت کے مالک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبداللہ بن مسعود ہیں ان کے علم سلیم کا بحواب تمیں ( جنہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فوقیت حاصل ہے ) ہے سن کر اوزائی خاموش ہو گئے۔ اس روایت کو امام ابوالمامن مرغینانی نے مرسل کہا ہے گر سے اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس روایت کو حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے ہی انہوں نے اس روایت کو حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہائہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوالیٰ عنہ کی عنہ کے حضرت عمر ابن الحظاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ کے عمر حضود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوالی عنہ ہے کہ انہوں کے اس کی وجہ ہے ہی روایت کیا ہے گراس کا دارو مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوالہ عنہ کیا ہے جبی روایت کیا ہے گراس کا دارو مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو میں اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو کر کیا ہوں کیا ہو گراس کا دارو مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی وجہ ہے گراس کا دارو مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں ہے کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا کے خورت کیا ہو کر اس کا دارو مدار کے خورت عبداللہ کیا ہو کیا کہ کر اس کا دارو مدار کیا ہو کر کھر کیا گور کیا ہو کر کیا ہو کیا کیا کہ کر انہوں ہے کیا ہو کر کیا ہو کر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کیا کیا کی کر کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کر کر

ایک مرتبہ اعمش اور اس کی بیوی کا آدھی رات کے وقت جھڑا ہو گیا تھا' اعمش نے اپنی ا مارا اور گالیاں دیں مرعورت خاموش رہی۔ جب مارنے اور گالیاں دینے سے باز آگیا تو اس

عورت نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ گفتگو کر ما تو جپ رہتی۔ کوئی جواب نہ دیتی اور نہ ہوت۔ ا عمش کو پھر غصہ آیا اور کڑک کر کما کیا وجہ ہے التو میری کسی بات کا جواب نہیں دیں۔ می ہونیا عورت كا روبيه ويى رما اس كى بينى نے كماجب رات كو كمي بات كاجواب نہيں ديتى تو اب دن كو آب كس طرح بات كرائين كـ اعمش نے كما أكر آج رات تك اس نے جھے سے بات نه كى توات میری طرف سے طلاق ہے۔ وہ مجھی بری ضدی تھی سارا دان اے، ندکی است ہوئی تو اس کی لڑک \_ كما اعمش سے كوئى بات كو تاكديد مصبت ثل جائے مكراس نے پر بھى بات كرنا پندند كى اللہ و خاموش رہی۔ اب اعمش کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا اور مغموم بھی اب اسے بیوی ہاتھ سے جا و کھائی دی تو اس کی پریشانی برحی۔ عورت تو دن چڑھے مطلقہ ہو جائے گی وہ اسی فکریس گھرے 🌌 اور اسے خیال آیا کیوں نہ اپنی اس غلطی اور پریشانی کا حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر كرے وہ حضرت كے كمر بينج كيا ويكھا وروازہ بند ب- وروازے ير وستك وى تو اندر سے لام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیئے حماد بن الی صنیفہ کی آواز آرہی تھی۔ حماد نے پوچھا کون ہے ؟ تو اس نے کہا سلیمان۔ آپ نے فرمایا کون سلیمان ؟ اس نے کہا سلیمان اعمش۔ حضرت حمار مالج من این والد بکرم کو اطلاع دی- آپ باہر آئے اعمش کو اندر لے گئے انہایت عزت و تحریر سے بٹھایا اور خود اس سے بمانے بیٹھ گئے۔ اس نے کما حضرت میں ایک مصیبت میں مجنس کیا ہوں ای لیئے آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہوں۔ وہ اصل مسئلہ بیان کرنے کی بجائے نمایت معذرت سے تفتلو كريا كيا امام صاحب نے فرمايا آپ سيدهى بات كريں تكلف كو چھوڑيں اس نے سارا واقعه سنایا۔ اگر وہ صح تک میرے ساتھ نہ بولی تو وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ وہ اس طریقہ سے جھے چھوڑ وینا چاہتی ہے۔ پھر اس سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ طلاق کے نفاذ کے بعد مجھے نقصان بھی پٹیائے كى كيونك ده ايك امير كرانے كى عورت إ- جم ايك طويل عرصه اكف زندگى كرار ميك بيل-صاحب اولاد ہیں' آپ الیا عل بتا تمیں جس سے معاملہ ورست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تسلی رسمیس تمهارا مسلم حل ہو جائے گا اور تم مشکل سے نکل آؤ گئے۔ اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ نے ایک آدی کو بلایا اور اے کہا کہ تم آج اعمش کے گھروائی مجد میں طلوع سحرے پہلے ازان دے آنا۔ اس کے بعد اعمش گر چلا گیا اور موزن نے قبل از وقت اذان دے دی۔ عورت نے اذان س

کیا شکر ہے' اس بر خلق بوڑھے اعمش سے جان چھوٹی۔ اعمش نے کما واقعی تم اب جھ سے علیحدہ اس بر اس بر خلق ہونے کو کافی سے بول اور آزاد جون۔ اعمش نے کما ابھی صبح ہونے کو کافی سے ہونے کو کافی سے ہم ایک حیلہ تھا جس سے تم بات کرنے پر رضامند ہوگئی اب میری فتم اپنی جگہ اور تم سے بیوی ہی رہوگی۔

اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ابو عبداللہ بن ابی حفص الکبیر طافعہ نے اعمش کا نام تو نہیں لیا مربہ جایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے خود اللہ کر صبح اعمش کی بیوی کو بتایا کہ سے حیلہ میں سے ق اعمش کو بتایا تھا۔ اوّان بھی میں نے بی اوال آ آ کہ تیرا خاوند اپنی قسم میں حانث نہ ہو جائے۔

## حرت لهام باقر نفظ المناجية كى خدمت مين

حضرت ابوعبداللہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرایا ابوطنیفہ ہم سے کیچھ بوچھے۔ حضرت نے فرایا حضور ثم لنسٹلن بومٹ عن النعیم میں مراد ہے کیا مراد ہے ؟ کیونکہ قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ نے فرایا ابوطنیفہ نے کیا مطلب ہے۔ میرے خیال میں نعیم سے مراد ہنے والی چیزیں ہیں۔ صحت بدن وقت کے متعلق دریافت کیا جائے گا گر اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان ہونے کی توفیق دے آپ سستہ پر روشنی والیں۔ حضرت ابوعبداللہ امام یاقر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کون تمام خور و نوش کے سلمان اور صحت و تندرستی کے متعلق سوال کرے گا تو یہ سلملہ سے مراو ہم اہل بیت ہیں جن کے متعلق ہر ایک سے سوال کیا ۔ النعیم سے مراو ہم اہل بیت ہیں جن کے متعلق ہر ایک سے سوال کیا ۔ النعیم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گراہیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اندھوں کو بینائی سے ادر یکی قول کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کی حضور میں محکمت محکمہ ہے اور میں تول

الم باقررضی اللہ تعالی عند نے قرمایا کھے اور پوچھے الم صاحب والیہ عرض پرداز ہوئے کہ کیا اسے کے لیے کہ دون میں سے مرف بدید کو کم یا کر اس کے لیے کہ دون میں سے صرف بدید کو کم یا کر اس کے لیے کہ عند نے فرمانے کے اصل بات یہ تقی کہ جدید اللہ تعالی عند نے فرمانے کے اصل بات یہ تقی کہ جدید

کی نگاہیں زمین کی ته تک چلی جاتی ہیں۔ وہ پانی کو زمین کے اندر سے ایسے دکھے لیتا ہے جم ہم ایک شیشے کے برتن سے تیل دکھے لیتے ہیں۔ حصرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی نے عرض تعالیٰ مجھے آپ کی ذات پر فدا کرے ہم ہم پانی کو تو زمین کی تبوں میں دکھے لیتا ہے گر زمین کی سے تعالیٰ مجھے آپ کی ذات پر فدا کرے ہم ہم پانی کو تو زمین کی تبوں میں دکھے لیتا ہے گر زمین کی سے بوا جال اسے نظر نمیں آنا اور اس میں مجھن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو صفیفہ! جب تھور کرتی ہو جاتی ہو جاتی ہو۔ اب تم پر سلام ہو وقت کانی ہو گیا ہے اب تم ہیں۔ اب تم پر سلام ہو وقت کانی ہو گیا ہے اب تم سے سے۔

حفرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو لے کر چلے آئے تو حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس کو بتایا۔ ابو حنیفہ کے پاس طاہری علوم کے خزانے ہیں۔ اللہ پاس باطنی اور روحانی علوم کے زخار ہیں۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ "عزدی " کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اللہ تعالیٰ عنما محرم کے بغیر سفر کر لیا کرتی تھیں آپ نے پوچھا اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ سے عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنما تمام اہل ایمان کی ماں ہیں کیا اس حدیث کی روشنی میں تمام مسلمہ آپ کے بیٹے اور محرم نہیں ہیں۔

عثمان بن ذائدہ والیہ کتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عز ایک مجلس میں بیضا تھا۔ ایک مخص نے دریافت کیا کہ آپ اس مخص کے متعلق کیا فرمائیں گے جو ایس پیالے سے پانی پیتا ہے جس کے کنارے سوئے کے بنے ہوئے ہیں اور چاندی سے مزین ہے۔ کے فرایا کوئی حرج نہیں۔ عثمان بن ذائدہ کہتے ہیں کہ وہ مخص مجلس سے چلا گیا تو ہم نے عرض حضور اس مسئلہ پر کوئی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے کما ہاں 'ہم نے عرض کی فرمائیں 'تو آپ مفرراس مسئلہ پر کوئی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے کما ہاں 'ہم نے عرض کی فرمائیں 'تو آپ مفرراس مسئلہ پر کوئی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے کما ہاں 'ہم نے عرض کی فرمائیں 'تو آپ مفرراس کی بیاس دور کر سکتے وہ صرف جسک کر جلوسے بانی نکال سکتا ہے۔ اس نے اس خواس مسئلہ بھی ای مثال کی روشی طرح بانی بینا شروع کیا اور اس کے ہاتھ میں چاندی کی انگوشی ہے' اب آپ بتا کیں کہ کیا اس کے لیے بانی بینا جائز ہے۔ ہم نے کما کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا مسئلہ بھی ای مثال کی روشی میں حل کریں۔

## باب اشم

## امام ابوحنیفه پهنو کی فقی بصیرت اور دانائی

ابراہیم بن حاد بن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایا کرتے سے کہ میرے بعد جو شخص اپنی کنیت میری کنیت پر دکھے گارہ دیوانہ اور باگل ہو جائے گا۔ یہ اتنی ذندگی میں بت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو این علم و فضل کی نمائش کے لیئے امام عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اختیار کرتے گروہ عقلی طور پر مفلوج اور ذہنی طور پر پاگل ہو نے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ کی مال نے ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوت رائشمند بیٹا نہیں جنا۔ علی بن عاصم نے فرمایا کہ آگر تمام کائنات پر بسنے والے انسانوں کی نصف رائشمند بیٹا نہیں جنا۔ علی بن عاصم نے فرمایا کہ آگر تمام کائنات پر بسنے والے انسانوں کی نصف سے سے سان سے بڑھ کر ہوگی۔

ابراہیم بن مسلم رالیے فرماتے ہیں کہ بیں نے اپنے زمانے کے زبردست فقیہ ابوجعفر سے سنا

ہ اگر امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ آیا اور وہ اے حل کرنے ہیں

فرماتے تو فرمایا کرتے بھے ہے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی شامت سے یہ مسئلہ حل نہیں

ہ آپ استغفار فرماتے 'بعض او قات تازہ وضو فرما کر دوگانہ پڑھتے پھر استغفار کرتے تو مسئلہ حل

ہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے 'اظہار مسرت فرماتے اور کہتے اللہ تعالیٰ نے میری تو بہ قبول

ہ آپ کے اللہ تعالیٰ مام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ وہ پاکباز اور متقی ہونے کے

ہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا کیا ہوگا جس کے بے شار گناہ ہوں گے۔

ہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا کیا ہوگا جس کے بے شار گناہ ہوں گے۔

خارجہ بن مصعب مایٹے فرماتے ہیں کہ بین زندگی میں چار ہزار علماء کرام کو ملا ہول اور دنیائے

اسلام میں میں چار یا پانچ کو بصیرت و وانشمندی میں نگانہ روزگار پلا۔ ان میں ایک امام ابو صیف الله تعالیٰ عنه ہیں۔ آپ فرمانتے ہیں جو محتص موزوں پر مسح کا قائل نہ ہو یا اس مسئلہ ہے۔ ابو حقیقہ رضی الله تعالیٰ عنه کی مذمت کرتا ہو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ عقل سے عاری ہے۔

#### حسن فراست کی ایک مثال

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے زمانہ میں چند شخصیات کے بار۔
بعض الیمی باتیں کہیں جو واقعی حرف ، مرف ورست خابت ہو نیں۔ آپ نے حضرت واؤد طال اللہ علیہ کے متعلق فرمایا آپ عباوت کے لیئے ضلوت اختیار کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا آپ وزیا کے لیئے اپنی وین علیت کو استعمال کریں گے۔ اپ ایک شاگرہ حضرت زفر رحمتہ اللہ علیہ کو فرمایا تم علم کلام میں ماہر بنو گے۔ ان تمام حضرات کے متعلق شاگرہ حضرت خرمایا تھا و لیے ہی ہوا۔

حفزت نافع بن نعیم مقری مدنی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ کرمہ گئے میں ایک منزل پر قیام کیا حضرت امام ابو صفیفہ رضی الله نعالی عنه بھی ہمارے ساتھ تھے۔ خوش سے جھے حضرت امام ریٹیج کے نمایت قریب رہنے کا موقعہ ملا میں نے دیکھا کہ ہمارا میزبان سے فانہ حضرت ابو حفیفہ رضی الله تعالی عنه کی بے بناہ عزت کر تا ہے اس نے آخری ون تک آب اعزاز و اکرام کی بجا آوری میں کو تاہی نہ کی۔ گر حضرت امام ابو حفیفہ رضی الله تعالی عنه قرماتے نے صاحب خانہ میزبان بڑا بخیل اور لیئم ہے۔ لوگوں نے کما حضور اتنی خدمت اور فیاض کے بھا آپ اسے ان الفاظ میں یاد فرما رہے ہیں وہ بچارہ ہماری عزت کر رہا ہے خدمت کے لیئے مار بھرتا ہے ہوتی کی خدمت سے لیئے مار بھرتا ہے ، ہر قشم کی ضروریات بوری کر رہا ہے۔ امام صاحب ریٹھ نے لوگوں کی باتیں من کر فرمالے بیر شخص یوں ہی باتیں من کر فرمالے بیر شخص یوں ہی باتیں من کر فرمالے۔

حفرت نافع ماینی فرماتے ہیں کہ جب حارا قافلہ روانہ ہونے نگا تو میں نے اس شخص کو سے کہ ترازو لیئے بیٹے میرا حساب چکاؤ پھر سیا کہ ترازو لیئے بیٹے ہے اور کہنے لگا۔ ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! پہلے میرا حساب چکاؤ پھر سیا آپ نے فرمایا تمام مسمان اسے پائی بائی کا حساب وے دیں اور کوئی شخص کمی یا رعائت نہ مائے۔ نے اس کا حساب چکا دیا۔ ہم نے امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا آپ نے اس کی کس عادت سے بخیل اور لئیم کما تھا؟ آپ نے قرمایا میں نے اس کی گدی میں ایک الیمی نشانی دیکھی تھی جس سے مجھے لیقین ہو گیا کہ بیہ نمایت ہی بخیل اور لئیم ہے۔ حضرت نافع دیلیجہ فرماتے ہیں جمیں امام وضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر داد دیتا پڑی۔

جربن عبدالجبار حفری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورس سے بدے حسن سلوک سے پیش آتے 'اپنے اصحاب و احباب سے ملتے جلتے اور اپنے قربی ستوں کی ضروریات کا خیال رکھنے یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ ہیں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو ستوں کی ضروریات کا خیال رکھنے یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ ہیں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو سی دیکھا کہ اپنے اردگرد رہنے والوں کا اتنا خیال رکھتے ہوں۔ وہ منینہ فرماتے ہیں کہ شرافت اور است سے ہر مشرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے۔ وہ اپنی عقل و فراست سے ہر ایک پر احسانات کی بارش کرتے۔

#### ا لالي تا الات برآمد كرالي

مناقب امام اعظم

حضرت بحربن خنیس بولیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے زمانے کی عقلیں جمع کر لی جا کیں مصاحب بولیے کی عقلی کے سامنے آپنے دکھائی دیں گی۔ ایک شخص نے اپنے ایک ووست کے پاس بزار درہم بطور امانت رکھے۔ چند د نول کے بعد اس نے مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ برا عنہ ہوا کہ اس شخص نے کیا کیا۔ کوئی گواہ نہ تھا' وہ اپنی پریشانی لے کر حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عنہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سایا۔ آپ نے فرایا تم کسی دو سرے سے بات نہ کرنا' صرف عنہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سایا۔ آپ نے فرایا تم کسی دو سرے سے بات نہ کرنا' صرف من کا نام و پہنچا دیں۔ اس نے بتا دیا۔ اب حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام و پہنچا اور کھلا بھیجا کہ مجھے امیرالموسنین خلیفہ نے بھیجا ہے' وہ چاہتے ہیں کہ سے اس کسی ایسے شخص کی گرائی اور تحویل میں دے دیا جائے جو تیبوں کے مال کی حفاظت رئی سے کر سکنا ہو۔ انسوں نے مجھے حکم ویا ہے کہ ایسا دیانزار آدی منتخب کریں آنا کہ جب رئی کے حسوں نے آپ کا نام لیا اور آپ کی دیانزاری کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو ستوں نے آپ کا نام لیا اور آپ کی دیانزاری کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو

اقب امام اعظم ٢٠١١

قبول کریں تو میں امپرالمومنین کو آپ کا نام دے دول۔ وہ محض یہ بات من کر پھولا نہ سایا امپرالمومنین بھی لام ابو حنیفہ کی سفارش سے جھے دیائندار ختنب فرما رہے ہیں۔ وہ گھر گھر ہا اس منصب اور انتخاب کا تذکرہ کرنا۔ اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مخض کہ تم فورا جا کر اس مخص سے اپنی امانت کے نوٹائے کا مطالبہ کرد اور باتوں باتوں میں اسے بتا دیا میرے قربی احباب میں سے بود وہ محض اس کے پاس پہنچا اور حضرت امام دیلیے کا بخالیا ہوا جملہ کہہ دیا۔ اس نے کما فکر نہ کرد تمارا مال میرے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے 'چنانچہ اس کی تھیل اس کے حوالے کر دی۔ اپنی امانت پاکروہ مخض دوڑا دوڑا حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ حدمت میں حاضر ہوا 'شکریہ اوا کیا کہ آپ کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ وہ خوش کو امانت کو صبط کر چکا تھا۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ حوث گھر آیا۔ چند دنوں بعد وہ مخض جو امانت کو صبط کر چکا تھا۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ حال کے باس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امام صاحب دیلیے جھے بردے اعزاز واکرام سے نوازیں گا تو آپ نے فرمایا ہم نے ایک غریب کی صبط شدہ امانت والیس دلا دی ہے۔ اپنا مقصد بورا ہو گھے ان کہیدہ خاطر اور مایوس ہو کہا تھا۔ تعالیٰ نہ آیا کرد۔ اپنا مقصد بورا ہو گھے اللہ تمارا میں نہ آیا کرد۔ ابنا مقصد بورا ہو گھے اللہ تمارا نہ آیا کرد۔ ابنا مقصد بورا ہو گھے اللہ تمارا نہ آیا کرد۔ ابنا مقصد بورا ہو گھے اللہ تمارا نہ آیا کرد۔ ابنا مقصد بورا ہو گھے۔

حضرت المام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ ۔
واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم ایک حرتبہ کمہ کرمہ جارہے تھے' راستہ بیں قیام کیا تو ایک موٹا آن کرا فیا ۔
کے بیجایا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ آج گوشت بیں سرکہ ملا کر کھایا جائے۔ لیکن سفر بیں ہمارے پار برتن نہیں تھا جس بیں ہیہ گوشت اور سرکہ ملایا جاسکے۔ سب فکر مند تھے کہ کیا کریں' بین نے ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو۔ آپ نے ربیت بیل ابوضیفہ رضی گرھا کھودا' اس کے اردگرہ آیک موٹا سا کپڑا بچھا دیا جس بیں سے سرکہ باہر نہ نگلے۔ اب سرکہ اور گوشت کو پیکایا اور کھایا اور امام ابوضیفہ رض اور گوشت کو پیکایا اور کھایا اور امام ابوضیفہ رض تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر پر عش عش کر اٹھے کہ اس ویر انے بین سفر کی حالت بین آپ کی فراست ۔
کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو' تہماری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دماغ بین ایس تدبیر ڈال دی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دماغ بین ایس تدبیر ڈال دی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دماغ بین ایس تدبیر ڈال دی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دماغ بین ایس تدبیر ڈال دی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دماغ بین ایس تدبیر ڈال دی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بین کون ہو آ ہوں ہے سب اسے دین کین ورنہ کون ہو آ ہوں ہو تا ہوں ہو سے دریاؤٹ کین کون ہو آ ہوں ہو تا ہوں ہو سب اسے دین کین کون ہو آ

-- 1

ایک شخص نے حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی حضور میں نے ایک بیتی چیز گھر میں رکھی تھی گر بھول گیا ہوں اس کے لیئے بڑا پریشان ہوں' آپ اللہ تا اللہ تا تبیر کریں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی شری مسئلہ تو نہیں' میں کیا کروں۔ وہ شخص آپ کی بات من کر رونے نگا اور عرض کی حضور کوئی تدبیر نکالیں۔ میری بری فیتی چیز تھی۔ آپ نے حاضرین کو کما چلو اس کی اس کے گھر چینیں اور وہاں ہی کوئی تدبیر نکالیں۔ تمام رفقاء آپ کے ساتھ اس شخص کے گھر کے آپ نے فرمایا تم لوگ بھی اپنی فیتی چیز س چھیا کر رکھتے ہو۔ بناؤ آگر یہ گھر تمہمارا ہو تو کس حصہ چیز چھیاؤ گئے۔ کسی نے کوئی جگہہ بنائی' کسی نے کوئی جگہہ بنائی' کسی نے کوئی جگہہ بنائی' کسی نے ایک جگہہ نشان بنایا۔ کسی فیض کی فیتی چیز بر آمد ہو گئی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسن بن زیاد مالیجہ نے بیان کیا کہ کوفے بین ایک شخص اپنا ایس بین وفن کر کے بھول گیا کہ کس جگہ وفن کیا ہے۔ اسے یاد نہ رہا اور وہ ایک عرصہ تک اللہ حراً رہا گراہے وہ جگہ یاد نہ آئی جمال اس نے مال وفن کیا تھا۔ بالا خر امام ابوضیفہ رضی اللہ حد کی خدمت بین حاضر ہوا اور سارا واقعہ سایا۔ آپ نے فرایا بیہ کوئی فقتی مسئلہ تو نہیں ہے میں اس پر اپنی رائے دول' البتہ میرا ایک مشورہ ہے کہ تم آج ساری رات اللہ تعالی کی بارگاہ تی سادق تک نوافل پڑھ رہا تھا کہ اسے وہ جگہ یاد آگئی سادق تک نوافل پڑھ رہنا۔ وہ رات کے وقت نوافل پڑھ رہا تھا کہ اسے وہ جگہ یاد آگئی اس نے اپنا مال دفن کیا تھا۔ نوافل چھوڑ کر حضرت امام مالیج کی خدمت بین حاضر ہوا کہ حضور اس نے اپنا مال دفن کیا تھا۔ نوافل چھوڑ کر حضرت امام صاحب مالیج نے فرایا جھے بیہ خیال تھا سے اس کے باوجود بھی تم ساری رات عبادت نہیں کرنے وے گا۔ لیکن اچھا ہو آگہ یاد آنے کے باوجود بھی تم سیان کے طور پر ساری رات عبادت کرتے۔

این معین پیلیے فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاحب بصیرت تھے پ کے سامنے کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کی ور عظمندی کی بے بناہ تعریف کی ہے اور اپنی تحریروں میں بڑی مثالیں بیان کی جیں۔ امام مناقب امام اعظم

ابوایوسف رایلیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہزاروں اٹل علم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقعہ ملا گر میں ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صاحب بصیرت کسی کو نہ پایا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا مشاہدہ ہے۔ ب کہ حضرت امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھرے باہر نکلتے تو اپنے جو توں کے تھے ، ورست فرما لیا کرتے، آپ اکثر موزے پہنا کرتے تھے۔ گر مجال ہے کہ کوئی تسمہ ڈھیلا ہویا ہو۔ حصرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے مشاہرے سے بہت می جھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل کے جس سے حضرت امام الوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی بصیرت اور عقلندی ظاہر ہوتی ہے۔ ابو بدر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بخیل شخص تھا اس نے ایک ہزار 🛹 جمع كركے صندوق ميں ركھ اور اسے باہر ايك جنگل ميں دفن كر آيا۔ چند دنوں بعد كسى نے ا و فن شدہ صندوق تکالا اور لے گیا۔ اے جب علم ہوا تو وہ اس غم سے نڈھال ہو گیا اور کئی دنوں 🛹 یا رہا۔ اس کے ہمائے نے اسے کماکہ تم امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس چلے جاؤے ضرور کوئی راستہ بتا نمیں گے۔ شاید تخصے اپنا کھویا ہوا مال مل جائے۔ وہ حضرت برایتے کی خدمت 🛫 حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے مدد جاہتا ہوں گر اس سلسلہ میں آپ کی راہتمائی کی ضورے ہے۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ اس جنگل میں گئے جمال اس نے مال كيا تھا وبال چند مزدور كھنيت سے كھنبياں تكالئے ميں مصوف تھے۔ آپ نے ان سے ا تمہنارے ساتھ کوئی اور مزدور بھی کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں آدی جارا ساتھی ہے انہوں کھنبیاں ثکال کرچلا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کانام " زر زر " ہے اور وہ فلال محلے کے 🚅 حمام میں رہتا ہے۔ امام صاحب اس بخیل آدمی کو لے کر اس حمام میں گئے ، حمام کے مالک کو یو ہے آپ اس مخف کو جانتے ہیں جس کا نام زر زر ہے ؟ اس نے بتایا وہ فلاں جگه رہتا ہے۔ آپ وا كئے تواسے وہاں بیٹھا يايا آپ نے اسے عليحده لے جاكر كماكه تم وہ صندوق نكال دوجوتم نے 🚅 جگہ سے نکالا تھا۔ تہمیں نکالتے ہوئے اور گھر تک لاتے ہوئے جس نے دیکھا ہے وہ شخص 🖋 مارے پاس موجود ہے۔ آپ کی بات س کر اس مخص کا رنگ فک ہو گیا اور ہلکی ہلکی باتیں کر۔ اور اقرار کیا حضور وہ صندوق میرے پاس ہے۔ میرے اس پر پچاس ساٹھ درہم خرچ ہو گئے ہیں تے

نے فرمایا اچھاتم اے مالک کو واپس کر دو وہ بجاس ساٹھ ورہم کا مطالبہ شیں کرے گا۔ چنائجہ وہ

کے وصریس سے وہ صدوق نکال لایا اور امام صاحب روافید کو دے دیا۔ آپ نے مالک کے الک کے کرویا۔

## مالک ملط کے متعلق ایک پیشین گوئی

کسی نے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کو مدینہ منورہ کے بیچے کیے گئے ؟

یے فرمایا ان میں ایک بچہ اشقر ازرق ہے۔ میں اسے " ابوالمحاسن " کہنا ہوں۔ (وہ برے ہو کر

ین انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔) حقیقت سے ہے کہ سے بچہ جسے حضرت
مضم رضی اللہ تعالی عنہ نے " ابوالحاسن " کما تھا بڑا ہو کر عالم اسلام میں علم و فضل کا آفاب بن

اللہ مدینہ میں امام مالک ریالی اینے معاصرین سے بازی لے گئے۔

ہم یمال علامہ دار تطنی کی فراست کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مصر کی گلیوں کے ایس کے مصر کی گلیوں کو کھیا میں کو کھیلتے دیکھا تو فرمایا ان بچوں ہیں جھے ابن سعید ازدی ابھر آ ہوا نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ یہ متعلق میں سعید تھے جو آگے چل کر حافظ عبدالغنی کے نام سے مشہور ہوئے تھے اور حدیث کے متعلق حاصل کیا اور حفظ الانساب والغرائب میں نام بایا۔

#### س کی ایک علامت

حضرت الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو مخص فورا ہر بات حفظ کر لیتا ہے وہ اور عام طور پر لیے قد کا آدی احمق ہو تا ہے 'گر آگر کوئی لمبیا آدی عقلند ہو تو بڑا ہی عقلند مو تو بڑا ہی عقلند ہو تو بڑا ہی عقلند سے ایم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ابن ہبیرہ کے ہاں تشریف لے گئے ابن ایم کوفہ بھے' اس وقت ان کے پاس ایک ابیا آدی بیٹیا ہوا تھا جس پر لوگوں نے بہت بڑے اسیر کوفہ بھے' اس وقت ان کے پاس ایک ابیا آدی بیٹیا ہوا تھا جس پر لوگوں نے بہت بڑے کی تھے۔ اس نے دیکھا کہ ابن میں تھے۔ اس نے دیکھا کہ ابن فی تھے۔ اس نے دیکھا کہ ابن فی تو کہنے لگا یہ شخ مجھے اچھی طرح نے اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی ہے تو کہنے لگا یہ شخ مجھے اچھی طرح سے۔ ابن ہبیرہ نے فرمایا یہ تو وہی ہے۔ ابن ہبیرہ نے فرمایا یہ تو وہی ہے۔ ابن ہبیرہ نے تو کہنا ہی اوری مخص ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیتے ہوئے زور سے کہنا ہے لااللہ المائلہ' اس نے کہا ہی اوری مخص ہے۔ آپ نے فرمایا

اچھا اذان سناؤ تاکہ میں تمہاری آواز پہچان اول۔ اس نے پوری اذان سنائی تو حضرت امام میں افتان سنائی تو حضرت امام میں رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا یہ اچھا آدمی ہے اسے پھھ نہ کہو۔ اس پر ابن هبیرہ نے اسے پھھا اور مقدمہ سے بری کر دیا۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اذان اس کیلئے سنی کہ وہ است رسول کی شماوت وے اور بی شماوت اس کی رہائی کا ذراعیہ بن گئی۔

#### قاضی بنے سے انکار

عبدالجبار بن عبداللہ خلیفہ وقت کا مصاحب تھا وہ حضرت مفیان توری عضرت معر معر محر مشریک بن عبداللہ نخصی اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر دربار بیں حاضر ہوا۔
ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو کما کہ بیں اپنی جان چھڑائے کے لیے کوئی شالوں گا۔ تم لوگ بھی کوئی نہ کوئی حیلہ وہن نشین کر لو۔ سفیان توری مالیجہ تو راستے سے ہی ہو تکالوں گا۔ تم لوگ بھی کوئی نہ کوئی حیلہ وہن نشین کر لو۔ سفیان توری ماصل کرئی۔ البتہ شریک تکالوں گا۔ مسعر نے خلیفہ منصور کے سامنے اپنی بردی کا اظہار کرکے خلاصی حاصل کرئی۔ البتہ شریک تعنی بھنی بھن گئے۔ مسعر نے جاتے ہی خلیفہ منصور سے مصافحہ کیا اور اسے پوچھنے گئے آپ کا کیا سے تعنی بھنس گئے۔ مسعر نے جاتے ہی خلیفہ منصور سے مصافحہ کیا اور اسے پوچھنے گئے آپ کا کیا سے بھنی بھن کے جانوروں کو سیدھا کر دوں گا۔ خب بھی آپ منصب قضاہ ضرور عنایت فرما دیجے بیں آپ کے جانوروں کو سیدھا کر دوں گا۔ خب نے یہ سنا تو کما پاگل آدی ہے پیرے دار کو بھم دیا کہ اسے باہر نکال دو۔

منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا آپ کے سامنے منصب بیش کیا تو آپ نے فرمایا اے خلیفہ! میرا نام فعمان بن ثابت ہے 'میرا باپ کوفہ کے کوچہ و بازار یہ کو ٹریاں بیچا کرتا تھا اور غلام تھا۔ اہل کوفہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی ایک مفلوک الحال موالی کے ہو تھنا کی مند پر بیٹے دیمیس کے اور اس کے فیملے کیے قبول کریں گے۔ خلیفہ نے کہا یہ بات درست ہے۔ آخر میں شریک آگے برھے اور خلیفہ سے گفتگو کرنے لگے تو خلیفہ نے کہا چپ محادر سبت ہے۔ آخر میں شریک آگے برھے اور خلیفہ سے گفتگو کرنے لگے تو خلیفہ نے کہا چپ محادر آپ کے علاوہ کوئی الیا عالم دین نہیں ہے جے میں اس عمدے پر فائز کر سکوں۔ شریک نے حضور! مجھے نسیان کا مرض ہے میں بات کر کے بھول جاتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا نسیان کا علاج لوبان سے استعمال کیا کرو۔ انہوں نے گھر کہا حضور میں کمزور اور ست آدی ہوں' خلیفہ نے کہا آپ اسے استعمال کیا کرو۔ انہوں نے گھر کہا حضور میں کمزور اور ست آدی ہوں' خلیفہ نے کہا آپ ۔

کے طوہ تیار کیا جائے گا جے کھا کر تزرست ، چاک و چوبد ہو جاؤ گے۔ مند تضاء پر بیٹے سے پہلے کھا لیا کو ، کوئی ستی زدیک نمیں آئے گی۔ شریک نے کما میں ہر آنے جانے والے پر اپنا فیصلہ سلط کر ویتا ہوں خواہ وہ میراکتا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ میرا بیٹا ہی ہو ، میں اپنی ذات سے بھی سے مطور ہے تم فیصلہ نمیں روکتا۔ اس طرح آپ کی حشمت اور مقام مجروح ہوگا۔ فلیفہ نے کما جھے منظور ہے تم فیصلوں میں کئی طور پر آزاد ہو ہم دخل نمیں ویں گے۔

متد قضاء پر بیٹے بی شریک کے سامنے جو مقدمہ سب سے پہلے بیش ہوا۔ وہ شای گرانے ایک خوبصورت کنیز کا تھا۔ دو سرا فربق بھی عدالت میں موجود تھا' وہ کنیز جو تک شای ماحول کی تھی ایک جوبصورت کنیز کا تھا۔ دو سرا فربق بھی عدالت میں موجود تھا' وہ کنیز جو تک شای ماحول کی تھی ایک بردھ کر قاضی شریک کے پہلو میں جابیٹی۔ قاضی شریک نے کہا اے بربودار عورت! یہاں سے اٹھ کر دور ہو جاؤ اور اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ جاکر کھڑی ہو جاؤ۔ کنیز نے کہا ہے بوڑھا سنی تو ہوا احق ہے۔ تاضی شریک نے کہا میں نے تو پہلے بی خلیفہ سے کہہ دیا تھاکہ میں کسی کا لحاظ سے کردں گا۔ یہ کنیز خلیفہ وقت کی خاص کنیز تھی۔

# امام ابو جنیفیہ انتقادی کی باتیں

المحد بن ابراہیم ریٹے فراتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس جند احباب بیٹے ہوئے تھے ' دہاں ہے ایک شخص گزرا' آپ نے اس پر ایک نگاہ غلط انداز والی تو لے اپنے احباب کو فرمایا۔ یہ شخص " مسافر " ہے۔ پھر فرمایا' اس کی جیب میں " مشائی " ہے۔ یا اس اوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہ ساری ہاتیں س کر آپ کے دیا' یہ بچوں کا " استاد " ہے۔ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہ ساری ہاتیں س کر آپ کے دیاں نے عرض کی حضور اکیا آپ اس شخص کو جانے ہیں؟ آپ نے فرمایا' تمیں' میں تو صرف دیاں نے عرض کی حضور اکیا آپ اس شخص اٹھا اس نے اس جانے دالے کا پیچھا کیا اور اسے جالیا۔ ہیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کما میں ایک مسافر ہوں۔ اس نے کما تمماری جیب میں کیا ہے؟ اس شخص کو شخص سے بیاکہ میں ایک مستب میں استاد

ہوں۔ وہ شاگرد حصرت کی مجلس میں واپس آیا اور عرض کی حضور آپ کی ایک ایک بات درست گر حیرت ہے کہ آپ اسے جانتے تک نہیں گراس کے متعلق یہ ساری معلومات کس طرح بیان دیں؟

آپ نے فرمایا 'جب میں نے اسے یماں سے گزرتے دیکھا تو وہ وا کیں یا کمیں دکھے دیا ہے۔ مجھے خیال آیا سے مقامی آدمی نہیں سے مسافر ہے جو ادھر ادھر نظریں دوڑائے چلا جا رہا ہے۔ پھرش سے دیکھا کہ اس کے ارذگرد تھیاں منڈلا رہیں ہیں تو چھے محسوس ہوا ضرور اس کے پاس کوئی میٹھی ہے ہے۔ بھر میں نے دیکھا کہ وہ گلی میں تھیلتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بڑی دلچیں سے گھور گھور کر دیکھ ہے' میں نے یہ بھیجہ اخذ کیا کہ یہ بچوں کا استاد ہے۔

#### علم كاصله ملتاب

کوفہ بیں ایک دن سے اقواہ اڑائی گئی کہ حضرت امام ابولیوسف ریٹیے فوت ہو گئے ہیں۔ سے وہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پنجی تو آپ نے قربایا۔ ابولیسف فوت نہیں ہوئے یہ بات کیوں نہیں مائے؟ آپ نے قربایا کہ اللہ ابولیسف نے علم کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ گر اسے ابھی تک اس کا پھل نہیں مائ ان کی سی ابولیسف نے علم کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ گر اسے ابھی تک اس کا پھل نہیں مائ ان کی سی کوششوں کا انہیں صلہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے علم کو بے شر نہیں کرآلہ وہ جب تک اپ علم کی سے علم کو بے شر نہیں کرآلہ وہ جب تک اپ علم کی طوشتوں کا انہیں کر لیس کے فوت نہیں ہو سکتے۔ واقعی سے خبر غلط نگل۔ اور حضرت قاضی ابولیست کی طوشتوں کا انہیں کر لیس کے فوت نہیں ہو سکتے۔ واقعی سے خبر غلط نگل۔ اور حضرت قاضی ابولیست کی طوشت کی ایس سلم دیا کہ وہ وہ جسٹس ) ست میں خوش اور خوشحال ہو گئے۔ وہ جوانی میں سلمنت عباسیہ کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) ست ہوئے۔ آپ نے بڑے بڑے بڑے تک وہی لحاظ سے مشعل داہ ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس سات سو رکاب سونا وریڈ میں موجود تھا اور اپنے منصب کے اعتبار سے سار۔ ہوئے تو ان کے پاس سات سو رکاب سونا وریڈ میں موجود تھا اور اپنے منصب کے اعتبار سے سار۔ عالم اسلام میں مسلم فقیہ کی حشیت سے زعرہ رہے۔

## ستو اوریانی کا مشکیره

حضرت المام ابوصفیفه رضی الله تعالی عنه خود بیان کرتے ہیں که جھے ایک سفر میں جنگل 🛹

کے بیابان سے گزرتا پوالہ جھے بیاس گلی تو کمیں سے بانی شہ طا۔ ایک اعرابی (جنگی) کے پاس بانی کا سیرہ قلہ جس نے اس سے ایک بیالہ بائی ماٹھ گراس نے افکار کر دیا اور کما کہ قیمت اوا کو چنانچہ سے سازا مشکیرہ پانچ ورہم میں میرے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے رعابت کے لیئے بار بار کما گر سے کوئی رعابت نہ کی۔ آخر میں نے اس سے بانی کا مشکیرہ خرید کر رقم اس کے حوالے کر دی۔ وری ور جا کر میں نے اس کما بھائی میرے پاس ستو بین تم کھاؤ گے۔ اس نے کما کیوں نہیں کا مشکیرہ نوید کر یقم اس نے حوالے کر دی۔ بی نے اپنے اور بوئی نے اپنے میں کہا گی ہوں بعد اسے بیاس گلی اور کھنے لگا جھے سخت بیاس گلی ہے جھے بائی دو۔ میں ستو بیاس گلی اور کھنے لگا جھے سخت بیاس گلی ہے جھے بائی دو۔ میں سنو بیا بی فروخت کروں گا تم نے خریدتا ہے تو سیرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ توائی عنہ نے فرمایا میں تو بیہ بائی فروخت کروں گا تم نے خریدتا ہے تو سیرت بیائے ورہم نکالو۔ وہ بمت اصرار کرتا رہا آپ نے کما نہیں نکی بائی کا بیائہ بائی اس سے میں طول کا دہ منت ساجت کرتا رہا کہ کوئی رعابت کریں گر آپ نے کما نہیں نائے بائی کا بیائہ بائی اس سیالے کے لیئے کہا نہیں کروں گا۔ اس نے مجبور ہو کر بائے درہم دیے اور بائی کا ایک پیائہ خریدا۔ اب بائی رہم بھی میرے باس وائیں آگا۔ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ ورہم میں اور بائی کا ایک پیائہ خریدا۔ اب بائی رہم بھی میرے باس وائیں آگا۔ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ میں دیاس وائیں آگا۔ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ میرے باس وائیں آگا۔ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ میرے باس وائیں آگا۔ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔

برے بیر اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

مثل الحصاحلت عن الاحصاء انو عاف كل شريعة كدراء ظهر السماك و غارب الجوزاء بزلاء كل شرودة عذراء لا بى حنيفة ذى الفخار مناقب صفى الشريعة باجتهاد صائب علته همة علمه حتى اعتلى وجلوه معتذر ابلمحة فكره

هبت رياح علومه فتبد دوا مثل الجراد بهبة النكباء

الوجمه) " حفرت امام ابوصنيف رضى الله تعالى عنه ك مناقب ريت ك ذرول كى طرح ب

۔ شمار ہیں۔ وہ شربعت کی روشن میں صاف متھرا اجتماد کیا کرتے بتھے حالانکہ اس وقت شربیت ۔ مسایل بیان کرنے میں لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ اپنے علم و فضل کی بلندیوں پر جو رہے۔ ہم پاپیہ متھے اور شخصین کی حمرائیوں میں تحت الشرائی تنک نگاہ رکھتے تھے۔ جب آپ کے علوم ہوا کمیں چلیس تو ساری دنیا مرسبز و شاداب ہو گئی۔"

> \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

## باب المنم

## امام ابوحنیفهٔ کا تفویٰ

حضرت عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه فرماتے بین كه بین نے حضرت امام سفیان تورى رحمته الله علیه ہم نے مجھی امام ابوطنیقه رضی الله تعالی عنه سے اپنے مخالفین كا گله یا غیبت میں سنی۔ آپ نے قرمایا بید امام ابوطنیقه رضی الله تعالی عنه كی دانشمندی اور علمی بلندی ہے۔ انہیں بید منیں كه ان كی تیكیاں ان کے مخالفین کے نامه اعمال میں درج ہوں۔ جدیث پاک میں ہے كه بین مناب كا گله كیا جائے اس کے نامه اعمال میں گله كرنے والے كی تیكیاں لكھ دی جاتی ہیں۔

کسی نے برید بن ہارون بیلی سے سوال کیا کہ انبان کب فتوی دینے کے قابل ہو آئے ؟

اپ نے فرمایا' جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ بی نے یہ بات من کر کما' ابو خالد! آپ بھی ایسا کہتے ہیں ؟ ( برید بن ہارون ظاہری طور پر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے قائل شمیں تھے ) انہوں نے فرمایا' اس سے بڑھ کر میرے پاس الفاظ سے ورنہ بین اس سے بھی بڑھ کر بات کر آ۔ آج دنیائے اسلام میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نہ بی آپ جیسا پاک باز عالم دین نظر آ آ ہے۔ میں نے آپ کو ایک ون سے وعوب میں ایک شخص کے مکان کے پاس کھڑے ویکھا۔ میں نے عرض کی آب اس دیوار کے سایہ بیت آب میں نے اس میں ایک شخص کے مکان کے پاس کھڑے ویکھا۔ میں نے عرض کی آب اس دیوار کے سایہ بین آب کی سے آب نے فرمای میں اس کی بین اس کی بین اس کی بین کے سایہ میں کھڑے ہو کر سود کا جواز پیدا نہیں کر سکنا۔ حضرت یوسف بن ہارون مطبطے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر احتیاط اور تھوئی کیا ہو سکتا ہے۔

یکی بن ابی زائدہ رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کا ایک ایما ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے ایک ون حصرت الله الوضیف رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ بیس آپ سے اس خدائے قدیم کی

- Annie

قتم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے شدید گری اور دھوپ میں اس مخف کے مکان کی دیا۔ کے سامیہ میں کھڑے ہونے سے کیوں اجتناب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اس گھروالے سے قرضہ لینا تھا۔ میں اس کی دیوار کے سامیہ میں کھڑے ہو کر فائدہ اٹھاؤں تو یہ ایک قتم کا سود ہے 'یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور میری اپنی ذات کے لیئے ہے 'عوام کے لیئے یہ فتوی نہیں ہے۔

یکی بن الفظان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت امام ابوصفیفہ رضی اللہ تعلی عدد کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ میں آپ کے چرے پر تظر ڈال آ تنظیریا خود نمائی کی بجائے تھے آپ کے چرے پر اللہ تعالی کا خوف اور ڈر محسوس ہو آ۔ اسمی طرح یکی سن معین ریافی ہے لوگوں نے امام ابوصفیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا الم ابوصفیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا الم ابوصفیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا الم ابوصف میں ہے بلکہ تقنہ فی فقہ بھی تھے۔ خدا کی تنم وہ بہت بوے متعلی عدے وہ از روئے قدر و منزلت بہت بانہ بایہ تھے۔ انہی سے جب امام ابولوسف میافی کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وہ '' صدوق '' بہت سے بردگ ہیں۔

حضرت قاسم بن معن بن عبدالرحل بن عبدالله بن مسعود رحمته الله عليهم سے لوگول فے دریافت کیا کیا آپ باین علم و فضل امام ابو حقیقہ رحنی الله تعالیٰ عنه کا غلام بنا پستد کریں گے ؟ آپ نے فرمایا ' حفرت امام ابو حقیقہ رحنی الله تعالیٰ عنه سے بڑھ کر کوئی علمی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت قاسم دیائی نے فرمایا ' تم میرے ساتھ ایک بار حضرت امام ابو حقیقہ رحنی الله تعالیٰ عنه کی مجالس میں چلو تو ساری زندگی ان کے غلام بے دام بن کر رہو گے۔ واقعی ایسا بی ہوا ' آپ نے ساری عمر آپ کے ساتھ گزاری ' آپ جیسا بلتہ پایہ فقید کمیں میسر نہیں آیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حقیقہ رحنی الله تعالیٰ عنہ حلیم بھی جیں ' متق بھی جیں اور مخی بھی جیں۔

تعترت ابو عوانہ سافی فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں ایک فخص آیا اور عرض کی کہ کوفہ کے گورز نے ایک فخص کے بارے میں مسئلہ بوچھا ہے کہ جس شخص نے کھجور کا شیرہ چوری کیا ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے گورز کو لکھا کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں نے کما سجان اللہ ! کیا آپ نے حضرت رافع بن خوری کر در کی لکھا کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میں نے کما سجان اللہ ! کیا آپ نے حضرت رافع بن خوری میں قطع ید نہیں ہے

اور اسی طرح تھجور کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آپ نے صدیث من کر اپنا فیصلہ واپس کے لیا اور خط میں لکھا کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

#### عالم اسلام كاسب سے بردا فقیہ

عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کوفہ میں پہلی یار آئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے بردا عالم دین اور نقیہ کون ہے ؟ لوگوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ یک روایت دو مرے الفاظ میں بھی آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک دایلے نے دریافت کیا اس شہر میں سب سے بردا فقیہ اور متقی کون ہے ؟ لوگوں نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عام لیا۔ اس وقت کے آیک بہت برے فقیہ کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں کی سال کوفہ میں رہا گھے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی فقیہ اور متقی شیں ماا۔

#### كاروباري ديانت داري كي أيك مثال

صفی بن عبد الرحمٰن حضرت المم الوحنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں شریک اور حصہ وار تھے۔ آپ نے انہیں کیڑا بیچنے کے لیئے کسی دو سرے شریش بھیجا اور ساتھ بی بتا دیا کہ اس کیڑے میں " فلال فلال " فقص ہے۔ کیڑا بیجنے سے پہلے تم نے گاہوں کو بتانا ہے کہ اس کیڑے میں سے عیب ہے۔ حفص بن عبد الرحمٰن نے کیڑا تو بی دیا گر گاہوں کو کیڑے میں نقص سے آگاہ نہ کیل سے میں بیا میں اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اس کیڑے کی ساری قیمت غریبوں میں صدقہ کردی۔

حفص بن غیاف فرماتے ہیں جو سامان فلطی سے بکا اس کی قیت سیس بڑار درہم تھی۔ اتن بڑی رقم حضرت امام ابو حنیفہ مرضی اللہ تعالی عند نے صدقہ کر دی ادر دنیادی نقصان کی پروا نہ کی ادر اس کے بعد انہیں اپنے کاروبار سے علیحدہ کردیا۔

یاد رہے اس واقعہ میں حفص کا نام آیا ہے سے دونوں حفص علیحدہ علیدہ مخصیت تھیں۔ ایک حفص بن عبدالر حمٰن آپ کے حصہ دار اور شریک کاروبار تھے اور دو سرے حفص بن غیاث ۔ ریائیے آپ کے علوم فقہ میں معاون تھے اور یہ اپنے وقت کے بہت بوے فقیہ اور پاکمال عالم دین تھے۔ وہ خلافت عباسیہ میں امام ابوبوسف ریائیے سے پہلے چیف جسٹس ( قاضی القضاۃ ) کے عمدے پر نامزہ تھے۔ ان کی معزول کے بعد امام ابوبوسف ریائیے کو قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا تھا۔

کاروبار میں کو تاہی کے اس واقعہ میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ امام حارثی نے اپنی کتاب " اکشف" میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے شریک کاروبار کو صرف اس بے احتیاطی کا وجہ سے علیحدہ کر دیا تھا اور کاروبار کے تمیں ہزار درہم خیرات کر دیئے تھے۔

## امين شهر

خلیفہ عبای جعفر منصور نے حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وربار میں بلا کر تھیں ہرار درہم دیئے اور کہا اس المانت کو اپنے گھر میں رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں بغداد میں آیک مسافر کی حیثیت سے قیام پذیر ہوں میں اس المانت کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ آپ اسے بیت الممال میں رکھ ویجے۔ خلیفہ نے آپ کی بات مان لی گرجب الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر سے کئی غریب لوگوں کی امانتیں ملیں 'تو خلیفہ نے کہا المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رھوکے میں رکھا۔ وہ تو بہت برے '' امین '' تھے۔

قیس بن الربیع کتے ہیں کہ حضرت امام ابو طیفہ رضی اللہ تعالی عند بہت بڑے نقیہ اور متنی اللہ تعالی عند بہت بڑے نقیہ اور متنی شخصہ آپ سے بہت علماء حمد کیا کرتے تھے 'آگرچہ آپ کے پاس جو ضرورت مند آیا اسے احسان و مروت کے ساتھ لوٹائے تھے۔ آپ اپنے ذمائے مروت کے ساتھ لوٹائے تھے۔ آپ اپنے ذمائے کے ذہین ترین اور عقل مند انسان تھے۔

یزید بن ہارون راہی قرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بردھ کر عقل مند انسان نہیں دیکھا۔ وہ انمال میں افضل اور کردار میں متقی تھے۔ میں نے ہزاروال
علائے کرام سے علم حاصل کیا کیکن میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بردھ کر معلم کھیں

میں بلا۔ انسیں اپنی زبان پر اتنا قابو تھا کہ ایک لفظ بھی فاکدے سے خالی نہ ڈکھا تھا۔ ابن عیسینہ

فراتے ہیں کہ امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں آپ سے بیدھ کر افضل انسان کوئی نہ تھا اور نہ ہی ہم نے آپ سے بڑھ کر کسی انسان کو متقی اور فقید دیکھا۔

علی بن خشرم کی روایت ہے کہ ابن عیدنہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عدد سے بڑھ کر کسی کو زیادہ متی نہیں دیکھا۔ اس طرح ابراہیم بن عکرمہ مخزدی فرماتے ہیں کہ امام بوطیفہ سے بردا پرہیزگار سارے عالم اسلام میں دد سرا نہیں دیکھا۔ عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ امام بوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کی مثال شھے۔ امام ابویوسف رحمتہ اللہ علی خرائادر کی بات کو بوسفے بوت فرماتے ہیں کہ جس مجلس علماء ہیں حصرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے بھائے علم ورع اور بھیرت کی وجہ سے سب پر حاوی رہے۔

حسن بن عمارہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھے اور جمال جاتے آپ کے رف گفتگو کرتے۔ ایک بار خلیفہ وفت نے کوفہ کے تمام علماء کرام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ تمام علماء کرام نے اس مسئلہ پر اپنی رائے دی مگر خلیفہ نے اسے علط قرار ۔ صرف حسن بن عمارہ نے اس مسئلہ کو اس حسن و خوبی اور صحت سے پیش کیا کہ تمام علانے مسیم کیا۔ حصرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن عمارہ ے سئلہ صحیح بتایا مگر ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ حسن بن عمارہ کینے گئے یہ ایک مجلس مناظر کا · الله اور خلیفه عبای کا دربار تھا اگر امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنه اٹھ کر میری غلطی اور خطاء پر انت کرتے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑتے گر انہوں نے خاموش رہ کر میری عزت بچالی۔ وہ ایک ر انسان ہیں اس لیئے وہ اینے مخالفین کو بھی شرمندگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے راضی ہو گئے اور جہاں جاتے آپ کی تعریف کیا کرتے اور امام منینه رضی الله تعالی عند کے علم و فضل کی قدر کرتے۔ محد بن خزیمہ رحمتہ الله علیه فرماتے ہیں کہ ں وجہ سے وہ المحدیث جو حضرت امام ابو عنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں حسن بن عمارہ کو '' ف الحديث " كيت بين- وه آب كو صرف اس ليئ "ضعيف الحديث " كيت بين كه وه امام ابوحنيف الله تعالی عنه کے مداح تھے۔

ای واقعہ کو سل بن مزاحم میائیے نے ایک جگ لکھا ہے کہ خلیفہ کے وربار میں اس مسلم بر

المال ال المال ال

علائے کرام نے زبردست بحث کی۔ آخر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سب کے لیے سے سے کیے سے سے کیا گئی ہ تشکیم تھی۔ حسن بن عمارہ آپ کی رائے سے متنق بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور باقی زندگ ہے آپ کی رائے کا احترام کرتے رہے اور مداح بھی ہو گئے۔

عبد الرحمٰن نخصی فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ کر ہیں گار منیں پایا۔ احمد الشقفی فرماتے ہیں کہ ہم عیلی بن یونس کے گر ہیں ہیٹھے تھے 'انہوں کہا کہ ہمیں امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ مجلس میں ایک فضے اور کئے لگا' ابھی تک آپ لوگوں نے امام ابوطیفہ سے توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا؟ امام ابوطیف حدیث بیان کرنے میں جھوٹے ہیں۔ عیلی بن یونس نے اس چلانے والے شخص کو مخاطب کر محدیث بیان کرنے میں جھوٹے ہیں۔ عیلی بن یونس نے اس چلانے والے شخص کو مخاطب کر مقربانی غدا تجھے اس جھوٹ اور گستاخی کی جلدی ہی مزا دے گا۔ ہم تو امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی حیصہ متنی اور عالم وین سے روایت لیتے ہیں۔ تم کفار سے روائنیس بیان کیا کرو گے۔ آج امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سچا اور متنی کون ہے ؟

علی بن خشرم فرماتے ملیجے ہیں کہ کسی نے عیسیٰ بن یونس کے سامنے حضرت امام ابوطیت رضی اللہ تعالیٰ عند کا شکوہ کیا تو انہوں نے اسے سخت الفاظ میں ڈاٹٹا اور فرمایا 'آج امام ابوطیفہ جے متقی اور پر ہیزگار کوئی آدمی نہیں ہے۔

سلیمان بن شاذکونی مطیحہ فرماتے ہیں کہ مجھے عینی بن یونس نے فرمایا کہ امام ابو صفیفہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے میری کسی روایت کو ترجیح دینا۔ خداکی قسم شریح ان سے بڑھ کر کوئی متقی اور بزرگ نہیں باا۔ عینی بن یونس کا معمول تھا کہ آپ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعلی عنہ کے روایات کو بڑے وثوق سے بیان فرمایا کرتے تھے اور امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعلی عنہ کے قول کو تمام علمائے کوفہ ہر ترجیح ویا کرتے تھے۔

محمد بن داود مرافیے فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں عیمیٰ بن یونس تشریف لائے اور اپنی بعنل سے ایک کماب نکالی اور اسے پڑھ کر سنانے گئے 'کسی نے کما حضرت آپ ہمارے سامنے امام ابو صنیفہ رخش اللہ تعالیٰ عند کی روایات بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے تو زندگی بھران سے بڑا فقیہ اور سے انسان نہیں ویکھا۔ میں انہیں اپنی زندگی میں بہند کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی۔

یوسف صفار پائی فرماتے ہیں کہ میں نے وکیم کو فرماتے ساکہ میں نے صدیث بیان کرنے میں اللہ الد تعالی عند بھیا ۔ کی بن کرنے میں اللہ تعالی عند تعالی عند بھیا تقوی اختیار کرنے والا محدث شیں دیکھا۔ کی بن معین پائیے فرمایا کرتے ہے کہ حضرت و کیم اللہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں بہت ایسی رائے رکھتے تھے اور آپ کے تقوی اور ورع کو ہمیشہ ایسے الفاظ میں بیان فرمایا کرتے۔

حضرت عبش رحمته الله عليه فرمايا كرتے عليم كه امام ابوصيفه رضى الله تعالى عنه دن كو أكثر معذه ركعت اور زياده وقت عباوت خداوندى بيس كزارتے وه متى اور فقيه عليم ابوداوه حفرى فرماتے ميں كه امام ابوصيفه رضى الله تعالى عنه ان حلال امور بيس بحى تقوىٰ كرتے جن بيس كمى كو كوئى شك و شبه نهيں بوتا تھا۔ اندازه فرمائيس جو محفص حلال امور بيس اتن احياط كرما ہے وہ حرام امور بيس كس قدر مختاط ہوگا۔

#### كاروبار مين احتياط

حضرت المام ابولوسف مرائے بیں کہ میرے استاد حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کی کے گڑا خریدتا چاہا' آپ نے اپنے جماد اللہ علیٰ محد" کی اللہ علیٰ اللہ علیٰ محد" کی اللہ علیٰ محد" کی اللہ علیٰ محد" کی اللہ علیٰ محد" مام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو فرمایا آب اس محض کو کپڑا نہ دیتا۔ تم نے ورود مراف بیٹرہ کر کپڑے کی شعبین کر وی ہے۔ وہ محض چلا گیا۔ سارا بازار گھوما گر اسے اس جیسا کپڑا سے بیٹرہ کر کپڑے وہ دوبارہ آیا گر حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے کپڑے وہنے سے انکار موبارہ آیا گر حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے کپڑے وہنے سے انکار موبارہ

حضرت منصور والله فرمایا کرتے ہے کہ جھے میرے والد گرای نے بتایا تھا کہ میں حضرت امام مسلم اللہ تعالی عند کی مجالس میں نو سال تک حاضر ہو تا رہا۔ میں نے سارے کوف میں آپ سنتی کر بین گار' صلوۃ و سلام کا پابند' صدقہ اور خیرات کا عادی کسی کو نہیں دیکھا اور آپ بھشہ ان سور پر قائم رہے۔

ليض بن محد الرقي ويطيه فرمات بي كه عن المم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كو بغداد ميس طا-

یں نے ارادہ کیا تھا کہ کوفہ جاؤں' آپ نے مجھے بلا کر کما کوفہ جاؤ تو میرے بیٹے حماد کو کھڑا کہ سے ایک ماہ کا خرچہ صرف دو درہم ہے تم نے وہ بھی روک دیتے' جلدی بھیجوں سے وہ زمانہ تھا جب خلیفہ عباسی کے قیدخانہ میں بغداد میں قیام فرما تھے۔ یہ تقویٰ تھا کہ زندان خانہ میں بھی آپ سم کھانا نمیں کھایا کرتے تھے۔ منصور نے اپنے فاص مہمان خانہ سے کھانا بھیجا تو آپ نے انکار کر گان دو درہم کے ستو کوفہ سے منگوا کر گزر او قات فرمایا کرتے تھے۔

سفیان بن زیاد بغدادی روئیت کی روایت ہے کہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ب بریمزگار ہے۔ آپ کا ریشی کپڑے کا کاروبار بڑا وسیع تھا۔ آپ اس کاروبار بیں بڑے تدبیر اور محوض فرمایا کرتے اور مال کے لینے اور ویئے میں سخت چھان مین کیا کرتے ہے۔ ایک مدنی آج میں آیا۔ اسے اپنی بیٹی کے جیز کے لیئے قیمتی ریشی کپڑا در کار تھا۔ وہ کپڑا صرف امام ابو صفیفہ رمشی تعالی عنہ کے پاس ہی تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ جب تم آپ کے گودام میں جاؤ اور تمماری خوصے کے مطابق تممارے سامنے کپڑا رکھیں تو بلا کم و کاست کپڑا خرید لینا اور بھاؤ سطے کرتے جھڑا ت

نسیں۔ آپ نے فریایا تو تم میرا یہ کیڑا مجھے دے دو اور ایک ہزار درہم اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس اس سے سامنے رکھ دیے۔ اس اس سے کہا۔ جس اس کیڑے کو ایک عرصہ تک استعال کرنا رہا ہوں تجھے یہ جائز نمیں کہ استعال شدہ کبرا دالیں دوں اور ایک ہزار درہم اول اپ بال آپ یکھ رقم دے سکتے ہیں۔ آپ نے است فرمایا۔ اس وقت کیڑے کی قیمت چار سو درہم تھی۔ اگر تم کیڑا رکھنا چاہتے ہو تو چھ سو درہم والیس لے لو اور اب ہ کیڑا بطور مخف رکھ لو۔ گراس مدنی شخص نے انکار کردیا۔ اب آپ نے فرمایا۔ اچھا اگر تم ایسا نمیس کر سے تو میرا کیڑا ہجھے دے دو اور اپنا آیک ہزار درہم والیس لے لو اور جو تم نے استعال کیا ہیں تمہیس سے تو میرا کیڑا ہوں اس کے باوجود دہ کیڑا والیس دینے پر راضی نہ ہوا۔ اور نہ آپ سے ایک ہزار درہم ایل عند کے اس کے جو سو درہم بھی والیس کر دینے اور اس کیڑا سے کیڑا کی جور کیا اور اس کی خود کیا اور اس کے جھ سو درہم بھی والیس کر دینے اور اسے کیڑا کہ کھی ججود کیا اور اس کی جھ سو درہم بھی والیس کر دینے اور اسے کیڑا کے دیکھ ججود کیا اور اس کے جھ سو درہم بھی والیس کر دینے اور اسے کیڑا کی جب بھی جود کیا اور اس کی جے سو درہم بھی والیس کر دینے اور اسے کیڑا کی جس جود کیا اور اس کی جھ سے دیں گئے۔

عطاء بن جبلہ مالیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے علاء کرام بلا اختلاف اس بات پر متفق تھے کہ امام بوضیفہ رضی اللہ تعالی عند زبردست فقیہ اور متقی عالم وین بتھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی فقیہ اور تقی نہ تھا۔ وہ پر بیزگار' روزہ دار اور شب بیدار تھے۔

بھیربن معروف مرائے ہیں کہ لوگ آیک بار امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو چیان لیتے۔ آپ نقہ میں بے مثال صاحب بصیرت تھے۔ آپ کی معرفت کا سبب کم لوگوں کو اوراک قلہ اور آپ کی عبارت تمام علماء کرام سے بڑھ کر تھی۔ آپ کو جو بھی کوئی دیکھتا تو بلا سوچ آپ کی جیزگاری اور فقابت کا قائل ہو جانا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک وان امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضور میں نے آپ جیسا کوئی وو مرا انسان شیں دیکھا۔ آپ کے مخالفین آپ قائل عنہ سے عرض کی حضور میں نے آپ جیسا کوئی وو مرا انسان شیں دیکھا۔ آپ کے مخالفین آپ قائل عنہ سے عرض کی حضور میں نے آپ جیسا کوئی وو مرا انسان شیں دیکھا۔ آپ کے مخالفین آپ قائل میں بیان انسان شیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ برائی اس کی خوبیال ہی بیان اس کی خوبیال ہی بیان اس کی خوبیال ہی برائی کا بدلہ برائی اس کے عیب تلاش شیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ برائی سے شیس دیا۔

حفق بن عبد الرحمٰن ملیجہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابن عون کو ملا تو اس نے پوچھا' وضیفہ کس حال میں شخصے ؟ میں نے کما میں نے ان کے متعلق سنا ہے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ

آج حضرت المام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے جو پیچھ کما ہے کل اس سے رجوع کر لیس کے اس کے کمالات کے گیت گائے ہو۔ کیا وہ شخص قابل اعتاد ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بات پر قائم سکے۔ انہوں نے کہا کہی تو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ وہ آپی کی ہے اصرار نہیں کرتے اور اپنی بات پر اڑتے نہیں۔ حفص بن عبدالر حمٰن نے مزید کما کہ بیس نے اصرار نہیں کرتے اور اپنی بات پر اڑتے نہیں۔ حفص بن عبدالر حمٰن کے سب سے اول و جیسا شخص تمام علماء ' فقها ' زاہدوں اور عابدوں بیس نہیں ویکھا اور تقویٰ کے سب سے اول و بیس سے اول و بیس حفی بیس جو امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار بیس شریک تے ہیں۔ حفی بیس جو امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار بیس شریک تے ہیں سال تک شریک تجارت رہے۔ وہ غیشا پور کے رہنے والے تھے' وہ عالم بھی شے' حدیث و شیس روایت بھی کرتے تھے اور نمایت نیک سمیرت انسان تھے۔

حفص بن عبدالرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگ کا ایک طویل عرمہ حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں گزارا۔ ہیں سال تک کاروبار میں شریک رہ آپ نے بھی کوئی بات بوشیدہ رکھ کر ظاہری طور پر کوئی اور بات نہیں گی۔ آپ کا ظاہر اور باطن آپ تھا۔ وہ کسی مشکوک اور شبہ والے کام کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اگر بھی دل میں شک گزر آ۔ ایک تفاف وہ سے نکال ویتے اور صاف وہل سے معاملات کو مطے کرتے خواہ انہیں دنیاوی طور پر کتنا تی نقصان اٹھانا ہو آ۔

سل بن مزاحم ملیج فرماتے ہیں کہ میں نضر بن محد کے پاس بیفا تھا کہ کسی نے کہاک ابوغسان امام ابوطنیفہ کے متعلق الی الی باتیں کرنا ہے۔ نضر بن محد سخت ناراض ہوئ فرمانے کے مجھے ان ناپختہ بچوں کی باتوں سے کوئی مروکار نہیں کہ وہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا کہتے ہیں۔ مجھے لیفین ہے کہ آج کل امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا متق فقیہ اور صاحب بسیرت آدی کوئی نہیں۔ وہ بات پختہ کہتے ہیں اور اگر کوئی فلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے ، بسیرت آدی کوئی نہیں۔ وہ بات پختہ کہتے ہیں اور اگر کوئی فلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے ، بسیرت آدی کوئی نہیں۔ وہ بات پی کوشش کرتے ہیں۔

یاد رہ کہ نضر بن محمد دافیر مو کے ائمہ میں سے ایک صاحب بھیرت امام ہیں۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس سے مستقیض ہوتے رہے ہیں' آپ کے مصاحب ہیں اور امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے فقہ اور صدیث کی روایت کیا کرتے تھے۔ وہ خود فج

کے سفر پر گئے تو اپنی ایک کنیز حصرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے گھر میں خدمت کے لیئے سفر پر گئے تو اپنی اکس ساحب کے اندوران خاند معمولات پر نظر رکھے اور انہیں آکر سائے کے بیارت اور خصائل کی تفصیل بیان کرے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے سے کیا فرماتے ہیں جو دین کے معاملات پر عبور رکھتا ہو' لوگ اس سے مسائل دریافت کریں مگروہ ان نہ دے اور لوگوں کے مسائل کا جواب نی نہ بول اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر وہ مسائل کا جواب دیں گے تو دو سرے علاء کرام بھی ان مسائل کے صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس روابیت کو دیں گرفے والے مرو کے مشہور امام ابو حاتم ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا علم و میں سے تھے۔ آپ عبراللہ بن مبارک مالیے کے دیا تھا۔ آپ عبداللہ بن مبارک مالیے کے سے ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا علم و سے ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث روایت کی ہے۔

حضرت مبارک ابن عبدالله واليه فرمايا كرتے سے كه من في امام ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه عنه عند كركمى الله تعالى عنه عند كركمى الله تعالى منه كركمى الله تعالى عنه كركمى الله تعلى كرتے شھے اور كاروبارى اموال ميں بھى تقوىٰ كا مظاہرہ كرتے شھے اور كاروبارى اموال ميں بھى تقوىٰ كا مظاہرہ كرتے شھے اور كاروبارى اموال ميں بھى تقوىٰ كا مظاہرہ كرتے شھے اور كاروبارى اموال ميں بھى تقوىٰ كا مظاہرہ كرتے شھے اور كاروبارى اموال ميں بھى تقوىٰ كا مظاہرہ كرتے تھے۔ الله الله تعالى عنه كا تذكرہ ہوا الله الله تعالى عنه كا تذكرہ ہوا الله تعالى عنه كا تذكرہ ہوا الله تعالى عنه كا تذكرہ ہوا الله تعالى ان بر رحم فرمائے وہ بے بناہ بر بين كار تھے۔ انہيں فرض (منصب قضاء)

تبول نہ کرنے پر حکمرانوں نے اکیس کو ڑے لگائے گروہ فرض قبول کرنے سے انکار کرتے ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رائے فی من شرک کے حضرت عبداللہ بن مبارک رائے فرماتے ہیں میں نے زبان پر قابو پانے والا مخص امام ابوطیقہ رہم تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک یمودی قصاب آپ کو اکثر گالیاں آپ اس کو جواب میں گالی کی بجائے اس کے لیئے کلمہ خیر ہی کہتے۔

#### کاروبار میں رزق حلال کے حصول کا معیار

عبدالحكم ابن ميسرو فرماتے ہيں كہ امام ابوصنيفہ رضى اللہ تعالىٰ عنہ كا ايك غلام آپ كاروبار ہيں آپ كے تجارتی امور ميں مشغول رہتا تھا۔ آپ ابنا بهت ما مال اس كے حوالے كرتے ہے آكہ وہ آزاوانہ اپنے طور پر بھی كاروبار كر سكے۔ ايك بار اسے شميں ہزار درہم نفح اس نے نفع امام ابوصنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنہ كی خدمت ميں پيش كيا۔ آپ نے اس سے كاروبات نفصلات دريافت فرما كيں۔ وہ تمام وجوبات بيان كر تا گيا۔ گر باتوں باتوں ميں اس نے ايك الي ايل ميان كى كہ امام ابوصنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ كی سچائی ہے انكار كرویا۔ آپ كے دل ميان كى كہ امام ابوصنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ كی سچائی ہے انكار كرویا۔ آپ كے دل ميان كى كہ امام ابوصنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نارافتگى كا اظہار كيا اور اسے جھڑك كر كہ تم نے مشتبہ مال كو پاك اور ستحرے مال ميں كيوں مان ديا تھا اب يہ تمام نفع ميرے ليئے حرام ہے آپ نے دہ سارا مال غربا ميں صدفہ كرویا۔ آپ نے وہ سارا مال غربا ميں صدفہ كرویا۔

اس طرح کا ایک اور واقعہ امام ابو بکر الزرنجری نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دلے آپ کے کاروبار میں ستر ہزار درہم نفع کمایا۔ آپ نے ان سے تجارت اور اس کثیر منافع کی تفصیل بوچھی تو انہوں نے غلط بیاتی ہے کام لیتے ہوئے حضرت کو مفسد کرنے کی کوشش کی۔ مگر جب آپ نے دو سرے ذرائع سے تحقیق کی تو بہتا چلا کہ اس تجارت یہ ان غلاموں نے اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ آپ نے کوفہ سے سات علماء کرام اور زبا ان غلاموں نے اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ آپ نے کوفہ سے سات علماء کرام اور زبا اللہ انہیں دے کر فرمایا نیم مال کے جاؤ اور سارے کا سارا فقرء اور مساکیوں میں تقیم کی دو۔ ملاز مین کو بلا کر کما کہ اس تجارت میں آپ لوگوں نے بہت برا نقصان اٹھایا ہے۔

ایک وقعہ آپ کے حصہ وار حفص بن عبدالرحمٰن کی وجہ سے بھی ایہا ہی بے احتیاطی ا

واقعہ گزرا' جے ہم پہلے تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ ان نتیوں واقعات میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ویانت واری' تجارت میں تقویٰ اور کاروبار میں اسلامی اصولوں کی پیروی کا اندازہ ہو آئے۔

منصور بن عبدالحميد بنظر فرماتے بيں كہ بين نے حصرت امام ابو حنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ سے قرآن پاک كى ايك آيت كى تغير ہوچھى تو آپ نے جھے جھڑك ديا اور فرمايا ، عميى ايبا كرنے كى جرات كيے موئى؟ بن ايب لوگوں كو پند نہيں كرتا جو حضور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كى تغييرو تشرو تشريح كے بعد بھى جھے تغير بيان كرنے كا كہيں۔ " مناقب سميرى " بين اس كى وجہ يہ بيان كى گئ شريح كے بعد بھى جھے تغير بيان كرتے ديكھا ہے كہ حضرت لمام ابو حنيفه رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا ، تم نے جھے بھى تفير قرآن بيان كرتے ديكھا ہے كہ حضرت لمام ابو حنيفه رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا ، تم نے جھے بھى تفير قرآن بيان كرتے ديكھا گئي فرمايا كرتے ہے اور اسى پر ہے ہے ہيں حمال ميں طاق تھے اور اسى پر مختلكو فرمايا كرتے ہيں۔

استعیل بن بشروینی فرماتے ہیں کہ میں نے کی بن ابراہیم (استاد امام بخاری) سے سنا ہے اسپ فرماتے ہے کہ امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ این قول اور فعل کو یکسال رکھتے ہے۔ یہ کی بن ابراہیم ویلیے بیخ کے امام سے اور کوفہ میں ایک مو چائیس ہجری میں آئے اور امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ نے حدیث بھی سنی اور آپ سے روایت کرنے کی اجازت بھی لی۔ آپ کی ان مجالس میں آپ تقریباً دی بارہ سال استفادہ کرتے رہے۔ آپ امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص احباب میں شار ہوتے تھے اور اپنے غریب میں برے سختی اور شرت سے کاربند ہے۔

اسلیل بن بشر مراج فرماتے ہیں کہ ہم ایک ون کی بن ابراھیم رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں ایٹھے تھے۔ آپ نے حصرت امام ابو حقیفہ رحمتی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی بیہ بن کر ایک شخص چلا اٹھا آپ ہمیں ابن جرح کی حدیث بیان فرما کیں۔ ہمیں امام ابو حقیقہ کی حدیث کی ضرورث نہیں۔ حضرت کی بن ابراھیم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم ایسے بیو قوفوں کو حدیث نہیں حاتے جنہیں امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معلوم نہ ہو۔ اگر تم میری بیان کردہ حدیث کو سلسنا گوارا نہیں کرتے تو میری مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ آپ نے اس وقت تک کوئی حدیث نہ

اقب امام اعظم ١٨٨

سنائی جب تک وہ شخص مجلس سے اٹھ کر جلا نہیں گیا۔ آپ نے اس حدیث کو دوبارہ مجلس سی کرنا شروع کیا۔

نیز ای طرح کی ایک اور روایت الرسیم بن انی بکر مرابطی کی ہے کہ آپ اس مخض عضی عضیناک ہوئے اور آپ کا غصہ آپ کے چرے پر نمایاں تھا۔ اس مخض نے اپنی غلطی کا استر غضبناک ہوئے اور آپ کا غصہ آپ کے چرے پر نمایاں تھا۔ اس مخض نے اپنی غلطی کا استر اور اپنی اس گستاخی ہے توبہ کی۔ بایں ہمہ آپ نے ایسے لوگوں کی موجودگی میں حدیث بیان آ نہ فرمائی جو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام ہے بے خبر تنے۔ شداد بن تھیم فرمات کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی پر ہیز گار نہیں تھا۔

ایو علی خوارزی بیلیے فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حسمیرے پاس نمایت ہی ففیس رہتی کپڑا تھا۔ میں اللہ کا تو آپ نے بیٹھے اپنے پاس بلا کر فرملا۔

میرے پاس نمایت ہی ففیس رہتی کپڑا تھا۔ میں اللہ کا تو آپ نے اسے اٹھا کر فرملا کتا نفیس اور عمرہ کیا۔

میر رہٹی کپڑا بجھے وے وو۔ میں نے چیش کیا تو تیں نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا۔ آپ نے فرملا اس اللہ تھیت ہو یہ کر آپ میں نے کما مضور آپ قیت وریافت فرماتے ہیں میں اسے آپ کے لیے ہو یہ کر آپ اور یہ نفرانہ میری طرف سے یادگار رہے گا۔ میں اسے بھی کر اس کی قیمت کم کرنے کی شامیس سے میں کرتا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کپڑا بچھے بے حد پند ہے مگر جب تک تم اس کی قیمت لے میں اسے تھی تو نمیں سکا اگر آپ کے اصرار پر اسے کے میں اسے نہی تو نمیں سکا اگر آپ کے اصرار پر اسے کی تو نمیں سکا اگر آپ کے اصرار پر اسے کرتا ہوں۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیا مگر مجلس میں بیٹھے اپنے بیٹے حاد کو کما انہیں اس کپڑے اسے تھت ادا کی کما انہیں اس کپڑے اسے تھت ادا کی کما انہیں اس کپڑے ہے۔ کہت ادا کی جائے اور کہ انہیں اس کی تھت کی مترین مثال ہے)

حضرت سوار فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن عمارہ کو خیزران کے مقام پر حضرت امام ابوسی رضی اللہ تعالی عند کے مزار پر روتے ہوئے دیکھا وہ کمہ رہے بتھ اے امام ابو صفیفہ! اللہ تعالی سے پر رحمت کی بارش برسائے۔ آپ مارے لیئے اسلاف کی نشانی تھے' آپ دنیا ہے وخصت ہو۔ اپنے جیسا عالم یادگار نہ چھوڑ سکے' آگرچہ آپ نے جزاروں شاگرد پیدا کیئے مگروہ آپ کا جواب نہ سکے اور نہ آپ کے علم اور تقویٰ کی مثال بن سکے۔

محمد بن الحسن ملطحہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عند مکتائے زمانہ تھے۔ اگر آپ کی قبرشق ہو تو وہاں سے علم و کرم مواسات و ورع کا دریا بہتا نظر آئے گا۔ جو فقہ اور علمی بصیرے کی اپنی مثال ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ قرباتے ہیں کہ جب میں کسی کو حضرت امام روافیہ کا گفہ یا غیبت کرتے ویکٹا تو میرا ول چاہٹا کہ یہ شخص ججیج نظر نہ آئے اور اس سے سلام و کلام کا بھی روا وار نہ رہوں 'گر ججھے یہ ڈر ہو آ کہ کسیں اس شخص پر اللہ تعالی کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے اور ہیں بھی اس کی لیبٹ میں نہ آجاوں۔ خدا کی فتم ! حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنا یا ان کے متعلق بد زبانی کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وعوت وینا ہے۔ ان کا ذکر تو ہیشہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ وہ بہت بڑے متقی تھے۔ زبان کی حفاظت کرتے تھے اور علم و عرفان کی میشی زبان استعال کرتے تھے۔ وہ نمایت ہی وسیح القلب اور کشرافعلم تھے۔

حسن بن صالح پیرشی فرماتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند سخت پر ہمبزگار ہے۔ حرام اور مشکوک چیز سے دور رہے۔ بعض او قات الیا بھی ہو آ کہ بہت سی حلال چیزوں سے صرف اپنی پر ہیزگاری سے دستمردار ہو جائے۔ آپ محض معمولی سے شیسکی بنا پر اس سے دور ہو جائے۔ یس نے ایساکوئی فقید نہیں دیکھا جو آپ کی طرح متقی اور علم میں یکنا ہو۔

عبدالله بن مبارک ملی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند نے ایک کنیز خرید نے کا ارادہ کیا۔ وس سال تک ارادہ کرتے رہے کہ کون سے قیدی قافلہ سے کنیز خریدی۔ حریدی۔ خریدی۔

ایک دفعہ کوفہ کی جانوروں کی مارکیٹ میں پچھ لوٹ مارکی بگریاں لاکر پیچی جانے لگیس اور بیا معلوم نہ رہا کہ اصل بگریاں کون می جیں اور چوری ولوٹ مارکی کون می۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ کما گیا کہ سات سال۔ آپ نے احتیاطا" سات سال تک کوفہ سے بکری کا گوشت نہ کھایا۔

مناقب امام اعظم

### حضرت امام ابو حنیفہ تفعیار کیا ہے اخلاق و عادات

ابراهیم بن سعید جو ہری مراطحہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امیرالموسنین مارون الرشید -بیٹیا تھا کہ امام ابوبیسف ( قانسی سلطنت عباسیہ ) تشریف لائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام ایس رایلیے کو فرمایا مجھے امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سمے علمی اور معنوی اوصاف سے آگاہ کیا جائے۔ ابوبوسف رائي نے قرمال اللہ تعالى نے قرمال موس ما يلفظ من قول الا الميدرقيب عنيد سورہ ق ۔ بارہ ٣٦ ركوع ٢) اللہ تعالى ہر بولنے والے كى زبان كے قريب ہے۔ ميس حضرت ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ جانیا ہوں کہ وہ ہر حرام چیز سے دور رہا کرتے تھے اور کے وین میں تقویٰ اور پرہیزگاری میں ان کی مثال نہیں ملق۔ وہ دین کے متعلق مبھی گفتگو نہ 🖊 تھے جب تک انہیں اس پر بورا بھین نہ ہو۔ آپ اللہ ے محبت کرتے اس کی اطاعت میں م رج تھے۔ اس کے نافرمانی سے بچے رہے تھے ' زر پرست دنیاداروں سے دور رہے تھے اور فرس ے وقت گزارتے تھے۔ واسع العلم تھے اور دائم الفکر تھے۔ اگر کسی بات کاعلم ہو یا تو اس پر 🚄 کرتے ورنہ خاموش رہتے۔ آپ سے اگر کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ اس علم کی روشنی میں ا حل كرتے جو انسيں اپنے اساتذہ ہے قرآن و احادیث كى روشنى ميں ملى تھی۔ أگر اساتذہ ہے بات سنی ہوتی تو قرآن و احادیث کی روشنی میں قیاس فرمایا کرتے متھے۔ وہ اپنے علم اور مال کی وجہ سے كے مختاج نہيں تھے۔ طبع اور لائج ب دور رہتے۔ غيب اور گله سے كوسول دور رہتے۔ جس كا کرتے اچھے الفاظ میں کرتے۔

امام ابویوسف رویلیے کی بیہ باتیں س کر خلیفہ عباسیہ ہارون الرشید نے کہا کہ حضور صلی سے علیہ و آلہ وسلم کی امری کے صالحین کے ایسے ہی اخلاق ہوئتے ہیں۔ بھراپنے کا تعب کر فرمایا بیہ ہاتیں لکھ لو اور میرے بیٹوں کو سمجھاؤ۔ بھراپنے بیٹے کو بلا کر کہا۔ ان باتوں کو یاد کر اوسے ان پر عمل کرد۔ میں ذندگی میں حمیس ان باتوں پر عمل بیرا دیکھنا چاہتا ہوں۔

امام زفر رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند اور سفیان توری ملینیہ کا آ آیا تو آپ نے فرمایا امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند حال اور حرام کا ذکر کرتے تو حضرت سفیان تو مریح این نفس کی طرف خیال کرتے۔ شاید کوئی میرے اندر خاص ہے۔ امام ابوحنیف رضی اللہ تعالی عدد سے بردھ کر دانا اور صاحب بھیرت کون ہو سکتا ہے۔ آپ پر بیزگار عیبت سے دور اور گلم طرازی سے اجتناب کرتے تھے۔ آپ کے اس اخلاق کی مثال نہیں دی جاسمتی۔ آپ باحوصلہ تھے اور صبرو محل سے زندگی برکرتے تھے۔

ابن عیب مالیے نے بنایا کہ میں نے حضرت ابن جرت کی الیے سے سنا کہ حضرت نعمان کوفہ کے فقید ہیں۔ تقویٰ اور پر بیزگاری میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ اپنے دین اور علم کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ آخرت کا خیال رکھنے والوں کو اٹل دنیا پر ترجیح دیا کرتے تھے اور اپنے علم و تفویٰ میں مظیم الشان انسان تھے۔ ابن جرج عطاء بن رہاح کے بعد مکہ مکرمہ کے ذہروست فقیہ تھے انہوں نے اکبر نابعین کی ذیارت کی اور ان سے اکثر اصادیث روایت کیں۔

نضر بن محد بیلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کوئی متق سیں و کھا وہ یاوہ گوئی سے دور رہتے تھے اور نہ ہی اپنی گفتگو میں غماق اور استہزا فرماتے اور بھی زور سے قبقہہ نہ لگایا کرتے تھے۔ ضرورت پڑتی تھی تو تہم فرماتے۔

امام ابوبوسف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرمایا کرتے ہے کہ اللہ کی طرف ہے ہی ختم نہ ہوتا کہ علم کو ضائع نہ کیا جائے تو ہیں جھی فتویٰ نہ ویتا اور ہیں ان کے سلات ہیں دخل نہ دیا کرتا خواہ انہیں خوش گواری معلوم ہوتی یا ناگواری۔ و کیم بن الجراح ویلیے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر لوگ اپنے معاملات میں درست رہتے تو میں کی کو فتوئی نہ کی دوایت میں بیان کیا ہے کہ اگر لوگ اپنے معاملات میں درست رہتے تو میں کی کو فتوئی نہ کے بحص اس سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں کہ میں اپنے کی فتوئی کی دجہ سے دونرخ میں جاؤل گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں کہ میں اور اللہ کے خوف سے ور تا ہوں۔

حفرت حماد بن ابو صنیفہ برائیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کلای

مناقب امام اعظم

حاصل کرنے کا تھم فرمایا کرتے تھے بلکہ اس پر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اے میرے 👱 علم كلام حاصل كو' اس ميں علم فقہ ہے' بلكہ ميں فقہ أكبر ہے۔ چنانچہ ميں علم كلام حاصل ك لگا یمال تک کہ مجھے اس میدان میں قدرے کامیابیاں حاصل ہو تیں۔ پھر میں نے اسے مزید 🚄 برنهایا اور اس بر عبور حاصل کیا۔ ایک ون میرے والد گرامی میرے اس علمی خلقے میں تشریف 💶 جہاں میں لوگوں کو بڑھا رہا تھا اور میرے اردگرد بہت ہے ایسے حفزات تشریف فرما تھے جو علم 📨 کے مشاق تھے۔ ہم کسی ایک سئلہ پر بحث کر رہے تھے "مجی مجھی ماری آوازیں بلند ہو جایا کرتھے۔ جھے محسوس ہوا کہ آج میری اس مجلس میں میرے والد گرای بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے پہی حماد تمهارے حلقہ میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا' حضور! فلال فلال اور فلال حضرت موجود ہیں۔ پھر آپ نے بوچھاتم کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ علم کلام ۔ فلان مسئلہ یہ۔ آپ نے فرمایا۔ حماد تم علم کلام چھوڑ دو۔ میرے والد گرامی کی عادت تھی کہ آپ جم كام كا ايك بار حكم دية اس ب روكة نبين تھے۔ گر آج مجھے جرت بولى۔ بين نے عرض كى حضور! آب نے بی تو مجھے علم کلام حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا' بال! میں نے ت حہیں ہیہ علم حاصل کرنے کا کہا تھا۔ مگر اب کسی وجہ سے روک رہا ہوں۔ میں نے وضافت کے ب عرض کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا! جن لوگوں ہے علم کلام میں تم مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہو وہ سابتہ ادوار میں سیجا تھے۔ ایک ہی وین پر تھے' ایک ہی قول پر تھے' بھران پر شیطانی اغراض نے اثر ڈالا۔ وہ آپس میں صرف اپنی فوقیت جمانے کے لیئے اختلاف کرنے لگے اور بات بات یر جھڑنے لگے۔ ایک دو سرے کے وشمن بن گئے ' ہر ایک کی راہ جدا جدا جوتی گئی۔ یمال تک کہ معمولی اختلاف پر ایک دو سرے کو کافر کتے لگے۔

مجلس میں بیٹھے ہوئے ائمہ اور مشائخ کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری مگر آپ نے فرمایا اک حضرات! تمهارا الله ایک تمهارا دین ایک تمهارا امام ایک تمهاری کتاب ایک تمهاری شریعت ایک پھر جب تم اختلاف کرتے ہو تو اس قدر شدت کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اس اختلاف کی وجہ ہ شیطان کو لڑانے کا مواقع مل جاتا ہے اور تمهارا نام لے لے کر است میں امتیاز پھیلا تا رہتا ہے۔ حق کی حقانیت پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے مجراس حق کی بات پر اتفاق کرلیں۔ مناظرہ بے شک کریں

بحث و شخیص کریں ماکہ مسللہ صاف ہو کر سامنے آئے اور حجت واضح ہو کر صواب و خطا کا انتیاز ہو۔ مر اختلاف كرتے كرتے اپنے مى خيال كو سب سے اعلى ند جانو الفت اور محبت سے جو بات قريس شربیت ہو اس پر انفاق کر او اور ایک معاملہ پر متفق ہو کر لوگوں کی راہنمائی کرو۔ ہم کئی باتوں پر اختلاف کیا کرتے تھے۔ مگر کوئی ایما فحص بھی اٹھتا جو بولٹا اور ہم اس کی رائے سے انفاق کر لیا کرتے تھے۔ مگر آج ساری مجلس میں ایک ایسا آدمی بات کرتا ہے جس سے اختلاف بردھتا ہے اور شیطان اینے متعاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ رو تا ہے تو ہمارا اختلاف برصتا ہے ، ہم مجلس سے اٹھ کر الیمی عكمه جا بيني بين جهال علم فقد نهين علم كلام نهين أبس صرف اختلاف عي اختلاف هي- جم لوك اليي ملمی مجلس سے اٹھ کر دو سری جگہ جاتے تھے۔ او لوگ ہماری بات عنتے تھے یوں محسوس ہو یا تھا کہ ان ک سرول پر پرندے نشین بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نمایت غور سے بات سنتے سے 'اہل مجلس یوں خوفزدہ وتے تھے کہ انہیں محسوس ہو آ تھا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر انہوں نے اختلاف کیا تو ن كى بخشش نہيں ہوگى۔ گر آج میں رکھتا ہوں كه مجلس ميں بیٹے لوگ بنتے ہیں۔ كرو نيس برلتے ہیں ور آپ اوگوں کی باتوں سے دلچیں نہیں رکھتے اور علم کلام کا زاق اڑاتے ہیں۔ ہر ایک دو سرے پر اب آنے کے کیئے کوشل ہو ہا ہے اور اپنے قبائل پر چھا جانے کی کوشش کر ہا ہے۔ ان حالات میں علم کلام کو جھوڑ ویٹا ہی بهتر ہے۔

#### ائمه كالختلاف اور انفاق

حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ عباسیہ نے اپنے دربار ہیں ایک مسللہ ایف کیا جور این الی لیلی اور ایام ابو ضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ابن الی لیلی اور ایام ابو ضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسللہ پر مشفق تھے۔ گر میں ان سے اختلاف کر آ رہا۔ خلیفہ نے دونوں کی رائے سے انفاق کرتے ہوئے مقدمہ کا فیصلہ فرما دیا اور میری رائے کو نظرانداز کر دیا۔ فری در بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ بچار کی اور اٹھ کر فرمایا' اے امیر! میری فری در بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ بچار کی اور اٹھ کر فرمایا' اے امیر! میری نے میں فلال فلال غلطی تھی' حسن کی بات صحح ہے۔ امیر نے ابن الی لیلیٰ سے بوچھا آپ کی کیا ہے ہو جا آپ کی سے دورع نہیں کر سکتا۔ وہ مناظرو

كرنے لكے عمر آخر ميں كہنے لكے كہ علم تو اللہ كى رضا كا نام ب اس پر مناظرہ اور مجاولہ كيا سى ب اید کہتے ہوئے انہوں نے بھی دونوں بزرگوں کی رائے سے اتفاق کر لیا۔

ہم اپنی کتاب میں بہت می الی روایات بیان کر آئے ہیں جو امام محمر الحارثی رحمتہ اللہ نے روابیت کی تھیں۔ انہوں نے حس بن عمارہ رینطیہ کے متعلق بیان فرمائی تھیں۔ مذکورہ والقہ سے مجمی الیمی روایت ہے۔ حضرت امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی مجلس میں ایک ایسا مخض آیا کہ جو جر مسئلہ میں اختلاف کیا کرنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا عم ہر روز جھ سے پانچ ورہم لے لیا کہ ا میری مجلس میں نہ آیا کرو۔ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسے لوگ جو اختلاف و علم مانتے ہیں مفید شیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بھتر ہو آ ہے۔

معافی بن عمران الموصلی کے القاظ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی عادات الی معیم وو مرے علماء میں بہت کم پائی جاتی تھیں۔ عام لوگ اپنی قوم کے سروار بن جاتے ہیں یا کسی تھے 🕒 قیادت سنبھال کیتے ہیں تو ان کے ہال پر بیز گاری اور انکساری نہیں رہتی۔ گر حضرت امام ابو سیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عزت و تھریم ملی اور دنیائے اسلام کے امام اعظم بنے تو وہ پہلے ۔ متقی اور پر ہیزگار بن کر سامنے آئے۔ وہ صدق و صفا میں کامل ہوئے اور انکساری میں تمام کے ۔ باعث احترام ہے۔ وہ پریشان حالوں کی خدمت کرتے' رکھی لوگوں سے ہمدردی کرتے' وشمن : دوست ہر ایک سے روا داری اور احرام رکھے۔

حبر مديح ابي حنيفة انه قد حازفني شان التورع غاية للزهد لم يقبل حلالا طيبًا هل قد رايتم مثله ميتورغا لمااتاه الفقه منهوما وما

اسد العلوم و غابه الاقلاء تكبووراء يلوغها الاوهاء فمتى يساق الى حماه حراء جادت به الاصلاب والارحاء باهی به باهی به الاسلام

#### مامثله رأت الليالي عابلاً يقطان اوفى درسه الايام

وجمہ " امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد بہت بوے عالم سے وہ میدان علم کے مصموار اور من علم کے مصموار اور علم کے اقاب سے آپ بوے پر ہیزگار اور تمام اوصاف میں کائل سے آپ کے اوصاف تدر پندیدہ سے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آپ کتے۔ زہدو تقویٰ کی وجہ سے بھی حرام حال اور طال کو حرام نہیں کرتے ہے۔ بھے بتاؤ آج ان جیسا کوئی متی اور عالم دین ہے۔ آپ کی سے سے تمام رشتے اور مناصب بلند ہوتے گئے۔ جب آپ کو فقہ کی دولت کی اور اس فن پر عبور سے کیا تو آپ نے اس پر افخر نہیں کیا۔ بال فقہ ان پر تاذ کرتی تھی۔ راتوں کی جماہیوں میں ان جیسا رابر اور عابر نہیں دیکھا۔ آپ ساری رات بیدار رہتے تھے اور دن کے وقت درس و تدریس میں سے اللہ اور عابر نہیں دیکھا۔ آپ ساری رات بیدار رہتے تھے اور دن کے وقت درس و تدریس میں سے اللہ اور عابر نہیں دیکھا۔ آپ ساری رات بیدار رہتے تھے اور دن کے وقت درس و تدریس میں سے اللہ ہوئے۔

\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### ياب دهم

## امام ابوحنیفہ شائع کی دنیا ہے بے نیازی

سل بن مزاحم ویطی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے دنیا کے تمام فزانے کھول دیے گر آپ نے انہیں قبول نہ فرمایا۔ آپ کو برے برے منصب کیے 'گر آپ نے انہیں کھڑا ویا بلکہ اس انکار پر آپ نے کو ڑے برداشت کر لیئے گر شانی سے قبول نہیں کیئے۔ خارجہ بن منصور فرماتے ہیں کہ خلیفہ عبای منصور نے ایک دن حضرت امام برضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ وربار آکر اپنا انعام حاصل کریں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعرف منصور یا ان میں خلیفہ کا انعام رد کردول تو ناراض ہو گا۔ میرے پاس تشریف لائے اور مشورہ لیئے گئے کہ آگر میں خلیفہ کا انعام رد کردول تو ناراض ہو گا۔ تب میرے پاس خلی کہ وربار انعام ہے۔ آپ کو وہاں بلایا جائے تو آپ کہ دینا کہ یہ انعام انتا ہے۔ کہ میری بساط سے زیادہ ہے۔ آپ وہاں گو تو اس انداز سے انکار کیا کہ یہ انعام خلیفہ نے اپنے میں رکھ لیا اور آپ خالی ہاتھ واپس آگے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ جے۔ مواکمی سے مشورہ نہیں لیئے بھے۔

 سالمہ کا فیمل مان کر بلایا۔ فلیفہ کی المیہ پردہ کے پیچے بیٹہ حمی ۔ فلیفہ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی سدے کما کہ ایک آزاد مرد کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرملیا صرف چار ہے۔ آپ نے فرملیا کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرملیا 'جتنی جی چاہے۔ فلیفہ نے بوچھا' کیا اس مسئلہ مسئلہ میں علیاء کا اختلاف میں۔

میں علیاء کا اختلاف ہے؟ آپ نے فرملیا نہیں' اس مسئلہ پر کسی کا اختلاف نہیں۔

اب خلیفہ منصور نے بروے کے پیچھے بیٹھی ہوئی بیوی کو کما تم نے س لیا اب تو تہیں سےرے ساتھ الھنا زیب شیں دیتا۔ اس کی زوجہ نے کما میں نے ساری بات س کی ہے۔ اب امام معضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ چار عورتوں سے نکاح جائز ہے کیکن اگر وہ انصاف اور عدل نہ ﴾ سے تو صرف ایک بیوی بر ہی اکتفا کرے گا۔ قرآن نے کما ، ب فان خفتم ان لا تعدلوا و حدة " أكر تم انصاف و عدل نهيس كريكة تو ايك بي بيوي پر اكتفا كرو-" بيه بات من كر خليفه معوش ہو گیا اور کافی در تک مم صم رہا۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند تو مسللہ بیان کر کے ے گئے۔ امام صاحب گھر پنچے تو ظیفہ کی المیہ کا ایک خادم آپ کے گھر پتیا اور اس کی طرف سے 🧂 تھیلیاں جو زر و جواہر سے بھری ہوئی تھیں پیش کیں۔ ان میں بچاس ہزار درہم تھے۔ اس نفذی ے ساتھ ایک لباس فاخرہ اور ایک نمایت ہی خوبصورت اونڈی اور سواری کے لیئے ایک مصری محورا ۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خادم کو کما' میری طرف سے اپنی مالکہ کو سلام کمنا اور تعلی نے جو کچھ کما تھا محض رضائے اللی کے لیئے کما تھا' میہ میرا دینی فرض تھا۔ میں اس مسئلہ کے ے رنیا کی کوئی نعمت اور مال و روانت کینے کو نتار نہیں ' میری دوات میرا دین ہے۔ خادم جو پچھ لایا و ایس لے گیا اور ساتھ بی آپ کے خیالات بھی سائے اور کما آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کرند ست کا اظهار فرمایا اور نه باته برحایا اور سارا مال و متاع واپس کردیا۔

ابراهیم بن عبداللہ خلال بتاتے ہیں کہ آیک دن ہم عبداللہ بن مبارک روالیہ کے پاس بیٹے ان کی مجلس میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس مخص بت کرتے ہو جس نے تمام دنیوی وسائل اور مال و دولت کو محکرا دیا۔ یکی بن نصر فرماتے ہیں حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمی سے قرض لیما بھی بہند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمی سے قرض لیما بھی بہند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسرت طیف عباسیہ نے دو سو دریار انعام پیش کیئے تو آپ نے یہ کمہ کرنامنظور کردیا کہ ان پر

میرا کوئی استحقاق نہیں۔ ایک بار اننی بجیٰ بن نصر نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے احسن طریقہ پر ربنا پسند کرتے تھے۔ جس طرف آپ کی طبیعت کا میلان ہو تا اور لوگوں سے سخاوت اور شب بیداری میں بڑھ چڑھ کر نظر آتے۔ ایک دن امیرالمو میں نے آپ لیئے ایک نمایت خوبصورت لونڈی بھیجی گر آپ نے قبول نہ کی اور کہا کہ میں تو اپنے کام اپ لیئے ایک نمایت خوبصورت لونڈی بھیجی گر آپ نے قبول نہ کی اور کہا کہ میں تو اپنے کام اپ سے کر لیتا ہوں۔ ساری زندگی آپ نے کسی خلیفہ' امیریا رکیس سے ورہم و رینار کا انعام قبول کیا۔ سارے اشراف عرب میں آپ کا مقام بلند رہا۔

زید بن ابی الزرقا مالیج نے فرمایا کہ کسی نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرش اللہ تعاندار ہیں اور آپ آپ کو ونیا چیش کی جاتی ہے مگر آپ اسے قبول نہیں فرماتے حالانکہ آپ ایماندار ہیں اور آپ ہے۔ آپ نے فرمایا' میں نے اہل و عمال کو اللہ کے سپرو کر رکھا ہے۔ وہ ان کا خود کفیل ہے۔ ذاتی خرچ دو درہم ماہانہ ہے جیں اپنی ضرورت سے بردھ کر کیوں لیتا چموں۔ پھریہ لوگ ججھے انعام ہیں وہ تو خود اللہ کے سامنے سوالی ہیں اور جوابدہ ہیں۔ اللہ تعالی تو ہر آیک کو براہ راست وزال ہیں وہ تو خود اللہ کے سامنے سوالی ہیں اور جوابدہ ہیں۔ اللہ تعالی تو ہر آیک کو براہ راست وزال ہیں وہ تو خود اللہ کے سامنے سوالی ہیں اور جوابدہ ہیں۔ اللہ تعالی تو ہر آیک کو براہ راست وزال ہیں طے گا ہے۔ اور رزق تو آئی جاتی چیز ہے۔ مطبع کو بھی طے گا ہے۔ اور رزق تو آئی جاتی چیز ہے۔ مطبع کو بھی طے گا ہے۔ اسلام رزقکم وما نوعدوں ہیں

امام حسن بن زیاد میلیند نے قرایا بخدا امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے زندگی بھر المتعام قبول نہیں کیا۔ نہ بی کمی سے جدیہ لیا۔ عبداللہ ابن مبارک میلیند کے سامنے امام ابو صنیفہ اللہ تعالی عند کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی کیا بات کرتے ہو جس کے سامنے شان سے بہت سامال ڈھر کر دیلا گر آپ نے اسے قبول نہ کیا بلکہ اس مال کی طرف ایک نگاہ بھر کر کے عبداللہ دیکھا۔ اس پر ان کو کو ڑے مارے گئے 'گر آپ نے برداشت کر کے صبر کیا۔ اپنا ہاتھ نہ پھیلا نے مصائب کو برداشت کر کے صبر کیا۔ اپنا ہاتھ نہ پھیلا نے مصائب کو برداشت کیا مگر مال و متاع کو قبول نہ کیا۔ آپ نے بھی دل بیس آر ذو بھی نہیں دنیا کا مال بادشاہی انعامت ان کے سامنے آئیں۔ حالا نکہ لوگ ان چیزوں کے لیئے سوسو بھن اور نے کا مال بادشاہی انعامت ان کے سامنے آئیں۔ حالا نکہ لوگ ان چیزوں کے لیئے سوسو بھن اسے کرتے ہیں۔ بخدا آپ ان تمام علماء کے بر عکس بھے جنہیں آج ہم انعامات کے لیئے دو رُ آ دیکھے کہ کرتے ہیں۔ بخدا آپ ان تمام علماء کے بر عکس جھے جنہیں آج ہم انعامات کے لیئے دو رُ آ دیکھے ان کے طالب ہیں' دنیا ان سے بھاگتی ہے۔ گر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے ۔ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ان کے طالب ہیں' دنیا اس سے دور بھاگتے تھے۔ ان کے طالب ہیں' دنیا اس سے دور بھاگتے تھے۔

سل بن مزاحم بیلید فرمایا کرتے تھے کہ ہم امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے گھر جاتے تو امراء کے ساز و سامان کی بجائے ہم جُما یُوں پر بیٹھتے تھے۔ امام عبدالرزاق نے بتایا کہ میں نے جب بھی حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کی آٹکھیں تر ہوتیں اور چرہ خوف خدا سے خوفزدہ ہوتا۔

ایک مخص حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ودست کا سفارشی خط لے کر آیا کہ آپ حال خط کو بری بؤجہ سے پڑھا کیں۔ آپ نے اسے فرایا کہ علم نہ سفارشوں سے طلب کیا جاتا ہے اور نہ اسے آنے والوں کو پانی کی طرح بلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے میں شاآن (عمد) لیا ہے کہ دہ لوگوں کو علم سخھا کیں اور اس علم کے سکھانے میں کسی چیز میں بجل نہ کریں۔ پچر رین کا علم کسی خاص فرد' طبقہ سے لیئے ضیں ہوتا بلکہ ہر آیک کے لیئے ہوتا ہے۔ مگر خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیئے مخت کرے اور یہ اسے عمایت ہوتا ہے جے اللہ چاہتا

محد بن مقاتل مینی سے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند اور سفیان توری ملیجہ کے معلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو اہما و مکھ کر بھاگ جائے وہ اس مخص کا مقابلہ کیے کر سکتا ہے جو حق بات پر کوڑے کھائے (یہ بات قاضی القصناء کے منصب قبول کرنے کے متعلق تھی۔)

#### منصب قضاة (عده چف جسس) سے انکار

حمیری نے اپنے والد گرائی ہے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ظیفہ مضور عبای نے حضرت اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ ہے بغداد بلایا تو جھے بھی آپ کے ساتھ ہی طلب کیا گیا۔ حضرت اللہ ایوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بغداد آئے تو ظیفہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا۔ میں نے ویکھا کہ حضرت اللم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چرے کا رنگ فتی ہوا جا رہا ہے کمیں نے وجہ یو چھی تو آپ نے اللم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چرے کا رنگ فتی ہوا جا رہا ہے کمیں نے وجہ یو چھی تو آپ نے اللہ علی ساتھ تھا کہ آپ فیل مضور کے گھر گئے تو میں بھی ساتھ تھا کہ آپ فیل منصور نے علی کہ منصور نے سلطنت اسلامیہ کا چیف جسٹس ( قاضی القضاہ ) بننے کے لیے کے کیا کہا ؟ آپ نے بنایا کہ منصور نے سلطنت اسلامیہ کا چیف جسٹس ( قاضی القضاہ ) بننے کے لیے

مذافعب المعام المقطع منظم المستحدة الم

فرانے) ے دیا چاہتے ہیں تو اس میں سے کھ لینا میرے لیئے جائز نہیں۔ بیت المال کے فرا

کے حند ار تو لاکھوں دو مرے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سب کو انعام و اکرام عنایت کریں تو جھے ہے۔ انٹا انعام دیں تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ بیت المال ہے وہ مخص حصہ لے سکتا ہے جو جماد میں مسر

ہو۔ میں میدان جماد میں مجھی نہیں گیا۔ میرے آباؤاجداد میں سے بھی کسی نے جماد میں حصد نہیں کے میں اور مسلمین بھی نہیں کہ میں ان کا جانشین بن کر اپنا حصہ ( پنشن ) بیت المال سے لول- میں فقیرادر مسلمین بھی نہیں کہ میں المال سے اول- میں فقیرادر مسلمین بھی نہیں کہ میں المال سے ا

میری کفالت کے لیئے بیت المال سے مال دیا جائے۔ آپ براہ کرم چند روز صبر کریں آپ کے بیت بہت سے علاء کرام آئیں گے جو اس منصب کی تمنا بھی کریں گے اور امور سلطنت پر آپ کی مرس

کے مطابق فیصلہ بھی دیا کریں گے۔

عبدالعزرز بن عصام فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوضیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ منصب قشہ قبول کرنے ہے انکار کر دیا تو منصور کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے تھم دیا کہ آپ کو ہیں درے (کوڑے مارے جائیں۔ آپ کے جم سے خون بہتے بہتے ایڑیوں تک جائیں۔ آپ کے جم سے خون بہتے بہتے ایڑیوں تک جائیں۔ آپ کے جم سے خون بہتے بہتے ایڑیوں تک جائیں ہے۔ جاد کے پاس منصور کا چچا عبدالعمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کھڑا تھا۔ اس نے منصو سعے کما تم نے بیا کیا گئا ہے خوا مام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جم پر کوڑے مار کر اپنی سلطنت کے جم پر ایک لاکھ تکواروں کے زخم لگا دیتے ہیں۔ جہیں معلوم نہیں ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عد کون ہیں ؟ یہ اہل عراق کے فقیہ ہیں ؟ بیہ اہل مشرق کے فقیہ ہیں !

کو ڑے مارنے کے بعد منصور سخت نادم ہوا۔ اپنی غلطی کی حلاقی کے لیئے آپ کو دوبارہ طلب کی اور آپ کو دوبارہ طلب کیا اور آپ کو جس بڑار درہم چیش کیئے تاکہ ان کو ڑوں کی حلاقی ہو سکے۔ عبدالعزمز فرماتے ہیں کہ یہ

ورہم آج کے لاکھوں درہموں کے برابر ہیں۔ آپ نے سے سارے درہم لینے سے انکار کردیا اور منصور نے کہا انسیں لے کر فقرا میں تقتیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا' آپ خود تقتیم فرماکیں' آپ ان کے الک ہیں۔ یہ فقرا اور غرباء کا حق ہے۔ گر میرے لیئے کسی صورت میں طال نہیں۔

ابوبكر عتيق بن داؤد بمانی فرماتے ہیں كہ ابن الى ليل نے فرمایا كہ دنیا كے اسبب ہمارے اور ام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند كے سامنے آئے ہم نے تو آگے بردھ كر ان اسبب اور انعامات كو اٹھا يوسل كر ام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ان اسبب كو سپر اٹھا كر ديكھا اور فيصلہ كيا يہ چيزیں تو نمايت تقير ہیں۔ انہوں نے محكرا دیا ہم دنیا كے اسبب كو جمع كيا اور برئ امراء اور رؤساء كى صف شل كرے ہو گئے اگر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے امور آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ كر صرف آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ كر صرف آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ كر صرف آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ كر صرف آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ كر صرف آخرت كو ترجيح دی اور دنیا ہے منہ موڑ

فراج كل عظيمة عوصاء فى حالى السراء والضراء لم يخش قط بوائق الخلفاء حتى رموه بفتنة خشناء احد الى الصفراء والحمراء لله در ابی حنیفة انه قویت براجمه علی اختالنقی فی حله والعقد راقب ربه قد هددوه فی القضاء فلم یکن صفرت بداه ولم یجده مائلا

صلبت معاجم دينه في ردها لله وهمي مظنة الاغواء

جمعه) "الله تعالی الم ابوضف رضی الله تعالی عند کو این انعالت سے نوازے جنہوں نے دی سنکل کام کو نہاہ۔ آپ تقوی میں نمایت توی سے اور وکھ درد میں یکسال رہتے تھے۔ پر دکھ اور خوشی میں الله کی رضا کو ترجیح دیا کرتے۔ بادشابان وقت ( ظفائے عباسیہ ) کی پیدا کردہ سے اور مصائب کا ڈٹ کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ کو منصب قضاۃ قبول کرنے کیئے بڑا دباؤ ڈالا گیا اور مصائب کا ڈٹ کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ کو منصب قضاۃ قبول کرنے کیئے بڑا دباؤ ڈالا گیا اور محکایا گیا خوف زدہ کیا گیا گر آپ کی طبیعت پر ذرہ بھر اثر نہ ہوا۔ برے برے انعالت پیش

کیئے گئے اض طرح طرح للہ دیا گیا گر آپ ہر مقام سے خالی ہاتھ اٹھے اور بھی بھی دنیاوی آپ موٹ فیادی کے اعضاء استے آپ کے اعضاء استے آپ کے اعضاء استے آپ کے اعضاء استے آپ کے بھی بھی بھی بھی کمیں ذاتی خواہشات کو سامنے نہیں رکھا۔ صرف اللہ کی رضا پر کاریٹر رہے۔ آپ مسئلہ بیں رد اور مقبولیت محض اللہ کے احکام کی اتباع کے لیئے تھا۔

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

#### گيار هوال باب

## امام ابوحنیفی امانت اور مروت کے گوہ گرال تھے

بنے بن وکیم ماٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم سے سنا وہ فرایا کرتے تھے ' بندا! امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند عظیم امانت وار تھے۔ ان کے ول میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا خوف جلوہ کر تھا۔ وہ اس کی رضایر کسی چیز کو ترجے نہیں دیتے تھے۔ اگر انہیں راہ حق میں تقواروں کی دھاریں گھیر لئیں تو وہاں بھی عابت قدم رہتے تھے۔ وہ تلواروں کے وار تو جھیل لیتے تھے گر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف بات نہ کرتے۔ خطیب البغدادی بھی اپنی تازیخ میں اس فتم کے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔

محد بن الی عبدالر حمٰن مسعودی برائیے نے بھی اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ بیس نے زندگی بھر الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بردھ کر امانت کی حفاظت کرنے والا کسی کو نہیں ویکھا۔ آپ جس وان فوت ہوئے تو لوگوں کے پہلی ہزار درہم بطور امانت موجود تھے۔ ان بیس سے ایک ورہم کی بھی طانت سامنے نہیں آئی۔

جعفر بن عون عمری روایی فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروباری مرکز پر ایک عورت آئی اور اس نے آپ سے گرال قیمت رکیٹی کیڑا طلب کیا۔ آپ نے اسے ایک کیڑا وکھایا' اس عورت کو کیڑا تو بہت بہند آیا گر کھنے لگی میں ایک غریب اور ضعیف ارت ہوں' میرا سے کیڑا خریدنے کو جی چاہتا ہے گر آپ اس پر نفع نہ لیس تو میں خرید لول' صرف اس قیمت وے سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا' اچھا چار ورجم میں لے جاؤ۔ عورت نے کما میں ایک اور میں ہوں۔ میرے ساتھ خراق تو نہ کریں آپ نے اس بتایا۔ میں نے وو کیڑے خریدے تھے ان میں ایک نکرا چار ورجم کا فروخت کرویا ہے اور سے اصل قیمت سے بھی کم پر بیچا تھا۔ اب تم بھی سے ایک نکرا چار ورجم کا فروخت کرویا ہے اور سے اصل قیمت سے بھی کم پر بیچا تھا۔ اب تم بھی

منافب امام اعظم

عار' ورہم کا لے جاؤے میں اصل قیمت پر نفع کے بغیر تہیں دے رہا ہوں' یہ غداق نہیں ہے حقیقت ہے۔

الم ابوصیف رضی اللہ تعالی عنہ رہیٹی کیڑے کے ایک عظیم تاجر سے کوفہ اور دو سر شہول کی منڈیوں میں آپ کا اعتاد قائم تھا۔ آپ کے پاس ایک فخص آیا اور عرض کی جھے رہی شہول کی منڈیوں میں آپ نے فرمایا کیما رنگ پہند کو گے ؟ اس نے کئی پہندیدہ رنگ بتا گروں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کیما رنگ پہند کو گے ؟ اس نے کئی پہندیدہ رنگ بتا گاپ نے فرمایا فضریتے آگر کمیں سے ایسے رعوں کے کپڑے آگے تو میں تممارے لیئے فرید اول کے دو سری صبح تک اس رنگ کا کپڑا مل گیا' وہ فخص آپ کی دکان کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اے با بلا کر فرمایا تمماری مرضی کا کپڑا آگیا ہے' اس نے کما دکھائے۔ کپڑا ویکھا تو اس پہند آگیا۔ قیت بوچی اور کما میں اے اپنے غلام کے لیئے فرید رہا ہوں۔ آپ نے کما اس کی قیت ایک رہار ہو اس فخص نے کما آپ میرے ساتھ بفاق کر رہے ہیں ہے تو بہت قیتی کپڑا ہے' آپ بجھے بہت کو قیت بیاں سرف آپ نے فرمایا کہ کو فرضت ہو گیا میرا اصل قیمت ایک وینار ہی ہے۔ اس شم کے دو محرف فرما میں درہم اوا کی تھی۔ ان میں ہے ایک محرف ایک وینار رہ گیا ہے بس اس کی قیت ایک وینار ہی ہے۔ پھر جھے ہے بھی خیال ہے کہ آپ مرف آپ نے ایک وینار رہ گیا ہے بس اس کی قیت ایک وینار ہی ہے۔ پھر جھے ہے بھی خیال ہے کہ آپ مرف آپ نے ایس دینار رہ گیا ہے بس اس کی قیت آپ وینار ہی ہے۔ پھر جھے ہے بھی خیال ہے کہ آپ ووست سے کیا نفخ لینا ہے۔ پھر جس دوست سے کیا نفخ لینا ہے۔ پھر جس دوست سے اپنے غلام کے لیئے لینا ہے اس کا تو خصوصی خیال رکھنا ہے اس کے اپنے اس کا تو خصوصی خیال رکھنا ہے اسے لے جائے۔

نضر بن محد روالي فرماتے ہيں كہ ايك شخص ابن ابي ليلي كے پاس آيا اور آكر كينے لگا الم ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عند نے فلال شخص كا مال بيچ كے ليئے اپ بيٹے كو وے ويا ہے حالا تكہ بيد مال اس نے آپ كے پاس المانت كے طور پر ركھا تھا۔ اس شخص نے ايك قاصد حضرت امام ابو حفيفہ رشى اللہ تعالى عند كے پاس بھيجا اور صور تحال ہے آگاہ كيا اور آپ كو بنايا كہ آپ نے فلال شخص كى الله تعالى عند كے پاس بھيجا اور صور تحال ہے آگاہ كيا اور آپ كو بنايا كہ آپ نے فلال شخص كى المانت اپنے كاروبار بيس لگا دى ہے۔ آپ نے فرمايا 'لوگوں نے بيد بات يو نمى اڑا دى ہے۔ اس كى المانت جوں كى توں ميرے پاس محفوظ برى ہے اور اس پر اسى طرح مير لگى بموتى ہے۔ آپ آگر زيادہ تقديق چاہيں تو امانت وسئے والے شخص كو ساتھ لاكر و كھ ليس۔ ابن ابي ليلي نے كماكہ آگر چہ سے بات ورست ہے مگر بميں جاكر د كھے ليما چاہئے۔ جب لوگ آئے تو آپ كے مال خانہ ہيں وہ امانت جول كى دوست ہے مگر بميں جاكر د كھے ليما چاہئے۔ جب لوگ آئے تو آپ كے مال خانہ ہيں وہ امانت جول كى

توں موجود پائی جس پر اس کی مرکلی ہوئی تھی۔ اس داقعہ کو دیکھ کرسپ کو ندامت ہوئی۔

معر بن عبدالمالک نے بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی گیڑوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک ہجی آیا اور عرض کی میرے پاس رہی گیڑا پڑا ہے آپ خرید لیس۔ آپ نے اس کی قیمت ہو تھی تو اس نے ایک بڑار درہم بنائی۔ آپ نے فرطیا کہ جھے صوس ہو تا ہے کہ ایسے گیڑے کی قیمت اس سے کمیں ذیادہ ہے۔ یس اے دو بڑار درہم پر خریدنے کے لیئے تیار ہوں۔ اس نے کما جھڑت میں نے بھول کر آپ سے ایک بڑار مانگ لیا تھا حقیقت سے کہ میں نے یہ مال دد بڑار میں خریدا تھا گر بھول کر آپ سے ایک بڑار مانگ لیا تھا حقیقت سے کہ میں نے یہ مال دد بڑار میں خریدا تھا گر بھول کر آپ سے ایک بڑار مانگ لیا تھا حقیقت سے کہ میں نے یہ مال دد بڑار میں خریدا تھا گر بھول کر آپ سے ایک بڑار مانگ لیا تھی دنوں بعد یک گیڑا چار بڑار دینار میں بکا۔ یہ نفع آپ کی منافع ہے۔ الغرض کیڑا خرید لیا گیا چند دنوں بعد یک گیڑا چار بڑار دینار میں بکا۔ یہ نفع آپ کی دیانتہ ارک کی دجہ سے تھا۔

کی واقعہ شداد بن محکم میلی نے جو بلخ کے ائمہ میں سے سے بیان کیا ہے، گر انہوں نے یوں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے کما میں ایک ہزار درہم پر خرید تو لیتا ہوں گر جھے اندازہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر تم چاہو تو میں زیادہ قیمت ادا کر دول گر جھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے ؟ اس نے بتایا کہ چار سو درہم 'اس کیڑے پر سودا بازی ہوتی گئی تو قیمت ایک ہزار درہم تک جا چنی اور یہ کپڑا خرید لیا گیا۔

#### الانوں كا بے امثال محافظ

محرین الفضل بن عطیہ ملین فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کا مصل ہوا تو آپ کے بیٹے حضرت حماد مصل ہوا تو آپ کے بیٹے حضرت حماد مصل ہوا تو آپ کے بیٹے حضرت حماد مصل ہوا تو گوں کو لوٹا دیں۔

عبد العزیز بن خالد صفائی علاقہ صفان کے امام تھے۔ انہوں نے امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ اللہ عند سے نقہ پڑھی تھی وہ فرماتے ہیں جب ججھے صفان میں عروج ملا تو میں نے ایک نمایت ہی صفان میں عروج کی میں جج پر گیا تو ایک عرصہ صفن و جمیل کنیز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور امانت پیش کی میں جج پر گیا تو ایک عرصہ

Carrie Carrie

تک واپس کوفہ ند آسکا۔ جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو جس نے دریافت کیا حضور میری کنیز۔ کی کیسی خدمت کی۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سے کوئی کام نمیں لیا اور ند ہی اے سیس کر دیکھا' یہ آپ کی الانت بھی۔

امام ابو اجمد حسکری ریکی قرمائے ہیں کہ جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عدد کو طلیفہ مضور کے پاس بلایا گیا تو اس نے آپ کی بے پناہ عزت کی اور احرّام کیا اور پھر تھم دیا کہ اسمی مضور کے پاس بلایا گیا تو اس نے آپ کی بے پناہ عزت کی اور احرّام کیا اور پھر تھم دیا کہ یہ انعام حضرت اللہ گرجا کر پیش کیا جائے۔ اس وقت سے حضرت امام نے بات کرنی پھوڑ دی مسن آپ کے گھریے آپ خاموش رہ وہ انعام آپ کے پاس پھوڑ کر ظاا گیا۔ حضرت امام نے ان دیناروں سے اللہ نازی افقیار کی کہ ایپ تھوڑ دی بجائے مجد کے ایک کوئے ہیں وفن کر دیئے۔ جب کا وصال ہوا تو آپ کے صاحبزاوے حضرت عماد مرابی کوفہ میں موجود نہیں تھے آپ آگے تو وہ رو۔ کا وصال ہوا تو آپ کے صاحبزاوے حضرت عماد مرابی کوفہ میں موجود نہیں تھے آپ آگے تو وہ رو۔ کانوں موجود پاک کے اور فرمائے گئے ہیں۔ سے والد کے وصیت نامہ میں لکھا پایا ہے کہ وس ہزار وینار بطور امائت وفن کر ویئے گئے ہیں۔ سے والد کے وصیت نامہ میں لکھا پایا ہے کہ وس ہزار وینار بطور امائت وفن کر ویئے گئے ہیں۔ سے اسے والد کو اپنی رحمت سے نوازے وہ اپنے وین کے اس تھیلی کو دیکھا تو کہنے گئے حماد اللہ تعالیٰ تیرے والد کو اپنی رحمت سے نوازے وہ اپنے وین کے اس تھیلی کو دیکھا تھے اور وزیاوی آلائٹوں سے کتنے دور تھے۔

فارجہ بن مسعب رافیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جج پر گیا تو اپنی ایک لونڈی حضرت الوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ گیا میں چار ماہ کے بعد واپس کوفہ آیا تو امام صاحب پوچھا حضور! اس لونڈی نے آپ کی کمیسی فدمت کی اور اس کے عادات و اخلاق کیے تھے۔ آپ فرمایا جس نے قرآن پڑھا ہو طال و حرام کو جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ فود ہی فاتول سے محف مرہ سے بخدا! میں نے آئ تک اس آئکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دو مری طرف میں نے اس لوند سے مام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور عادات کے بارے میں پوچھا تو کہنے گی میں نے جسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور عادات کے بارے میں پوچھا تو کہنے گی میں نے جسیا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ آپ جب سے مجھے چھوڑ گئے ہیں میں نے آپ کو نہ مجھی بستر سوتے ہوئے دیکھا ہے نہ عنسل جنابت کرتے سالہ آپ ساری رات عبادت کرتے وجمعہ کے دن گھر میں ش

چاشت کی نماز ادا کرتے ' مجد کے عسل خانوں میں عسل کرتے ' سربر تیل لگاتے ' میں نے انہیں مجمی افطار کرتے نہیں دیکھا۔ رات کے پچھلے جھے خود ہی اٹھتے اور سحری کے طور پر پچھ کھا لیتے۔ اپنے صلے پر ہی چند لحات آرام کرتے اور سو جاتے ' پھروضو کر کے نماز ادا کرتے۔

ہم نے جس خارجہ بن معصب کی بات تکھی ہے وہ اہل سرخس کے امام تھے۔ علم حدیث ور نقہ میں اپنی مثال تھے۔ نقہ سے فارغ ہو اللہ تعالی عنہ کے شاگر دیتھے۔ نقہ سے فارغ ہو کر فراسان چلے گئے اور دو سرے علوم کی تخصیل کے لیئے ایک ہزار علماء کرام سے استفادہ کیا۔ معرب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بعض امور میں مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو وائشمندانہ پاتے۔ ہم نے ان کے چند اقوال حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں کو وائشمندانہ پاتے۔ ہم نے ان کے چند اقوال حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں کے بند افروز یا تیں یا کیسویں باب میں آئیں گی۔

وکیع بن الجراح فرماتے ہیں میں حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیا تھا کہ ایک عورت آئی اس کے پاس ایک نمایت ہی نفیس ریشی کیڑا تھا اور عرض کی آپ اے فروخت کر دیں۔ آپ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے ؟ اس نے کما کہ جتنے کا بک جائے آج دیا۔ گر میرا خیال ہے کہ ایک سو ورہم کا تو ہو گا۔ آپ نے دکھ کر فرمایا 'یہ سو درہم سے زیادہ کا ہے' تم مجھے یوا خیال ہے کہ ایک سو ورہم کا تو ہو گا۔ آپ نے دکھ کر فرمایا 'یہ سو درہم سے زیادہ کا معلوم ہو آئے ہے۔ اس نے کما اچھا دو سو ورہم کا تیج دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے ذیادہ کا معلوم ہو آئے ہے۔ اس نے کما اچھا ہو ورہم کا تیج دیا۔ آپ نے ہاتھ میں لے کر کما مجھے تو اس کی قیمت ہے۔ اس نے کما اچھا ہو ورہم کا تیج دیا۔ آپ نے ہاتھ میں اے کر کما مجھے تو اس کی قیمت سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ عورت نے کما آپ تو میرے ساتھ نماتی کر رہے ہیں۔ آپ نے فربیا تم بازار میں جا کر کمی خریدار کو بلا کر لاؤ۔ وہ ایک دکاندار کو لے آئی تو اس نے وہی رہم کی گڑا اس کے کھڑے ہو درہم میں خرید لیا اور وہ عورت پانچ سو لے کر چلی گئی۔

ایک دیماتی نے آپ کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار درہم بطور امانت رکھے مگروہ فوت ہو گیا۔

نے کسی کو بتایا بھی نہ تھا کہ میں نے اس قدر رقم امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھی 

اس کے جھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو امام ابوجنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

اس کے جھوٹے چھوٹے بہا کی ساری رقم لوٹا دی اور فرمایا سے تمہمارے والدکی امانت تھی۔

نے ایانت لوٹاتے کسی کو گواہ بھی نہ بنایا تاکہ لوگوں کو اتنی خطیر رقم کا علم نہ ہو اور انہیں نگ نے

مكتبات

#### كري-

ان الا مانة في الفقير غناء طوبي لعبد ما استسر حيانة ان يعطه خب العهود صحابه يخشى الا له و ليس يخشى غيره واباحنيفة قد عنيت بمدحتى ادى الامانة حيث لم يره امرة كم كان اسخط نفسه متطلبا كم كم و كم امرته شهوة نفسه

افلا یکون رضی امینا عالما والمصطفی اعلاه حین کناه

> \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

#### بارهوال باب

# امام ابوحنیفہ کاہمسابوں سے حسن سلوک

#### ایک سارنگی نوازے حسن سلوک

حضرت عبدالله بن رجاء الغدانی ویلی فرماتے ہیں کہ امام ابوصفه رضی الله نعالی عند اپنے ہسالیوں سے حسن سلوک اور رواداری میں بے مثال تھے۔ آپ ان کی خاطر قوت برداشت' احسان و مردت کا بے پناہ مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مکان کے ساتھ ایک گلوکار میراثی دہتا تھا۔ وہ رات بھر سارگی بجانے میں گذار دیتا۔ لوگ اس کی اس وات بھر سارگی بجانے میں گذار دیتا۔ لوگ اس کی اس بیودہ عادت سے تنگ تھے اور جب اس کے دوست اس کی طرف توجہ نہ دیتے تو یہ شعر پڑھتا ۔

اضاعونی و ایی فتٰی اضاعوا لیوم کریمةوسداد لا ثغر

ر جمہ ) مجھے میرے دوستوں نے ضابع کر دیا۔ کیے عالی شان نوجوان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ میں ان کے دکھ درد میں شریک ہو آ تھا اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کیا کر آ تھا۔

وہ ایسے کی اشعار بار بردھتا' ہم نے اس کے کی ایسے اشعار یاد کر لیئے تھے۔ ایک دفعہ کوفہ ایسے سنتی پولیس اے گر فار کر کے لے گئی۔ وہ اس عالت میں گرفتار ہوا کہ شراب کے نشے میں ست تھا اور سارگی ہاتھ میں تھی۔ رات امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے گر سارگی کی آواز سنگی وی۔ پوچھا تو بیتا چلا اے تو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو یارو' اپنے سنگی وی۔ پوچھا اس کیونکہ ہم پر اپنے ہمسائے کا حق واجب ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے حقور بی سائے کو چھڑا لا کیس کیونکہ ہم پر اپنے ہمسائے کا حق واجب ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے حقوق پر بردا کچھ کھا ہے۔ ہم سب مل کر تھانے گئے یمال تک

کہ تھانے کے بوے آفیسر کے پاس جا پہنچ آفیسرامام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ حضرت کے لیئے راستہ چھوڑ دو۔ دریافت کیا حضور آپ یمال کیے تشریف لائے ؟ آپ كو اسنے ياس بھايا مضرت نے قرمايا أيك قيدي آپ كى قيد مي ب وه ميرا بمسايہ ب رات آپ کی گشتی ہولیس گرفتار کر کے لے آئی ہے' آپ اے چھوڑ دیں اور اس کی خطا معاف فرا ویں۔ آفیسرنے کما بروچھ اور تھم دیا کہ اس قیدی کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی قیدی آئے تے انسیں جھوڑ دیا جائے۔ پھراس افسرنے تمام رہائی پانے والے تمام قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اج تم سب کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی دجہ سے ربائی مل ربی ہے۔ گھر آگر آپ نے اس نوجوان سار گی نواز کا ہاتھ بھڑا اور فرہایا اب تو ہم نے حمیس ضائع نہیں کیا۔ اس نے عرض کی حضور آپ نے مجھ پر برا احسان فرمایا ہے انشاء اللہ آج کے بعد آپ مجھے الی کوئی حرکت کرتا نہ یا کس گ جس سے آپ کے آرام اور عبادت میں خلل آئے۔ آپ اس نوجوان کو پکڑ کرائے گھرلے آئے اور اپنے بیٹے حماد کو کما اندر سے میری تھیلی لاؤ۔ آپ نے اس تھیلی سے دس دینار نکال کر اس نوجوان کو دیئے اور کما جیل میں جانے پر تمہارا جو نقصان ہوا ہے اے ان ورہموں سے بورا کرو-آئندہ بھی اگر ضرورت بڑے تو بخوشی بلا مجھک آجانا اور ضرورت کے مطابق لے جانا۔ آج کے بعد تمہیں معاشی طور پر کوئی فکر نہیں ہونی چاہے' میں تمهارا کفیل ہوں۔ وہ گھر چلا گیا گناہول سے توب کرلی شراب و کباب چھوڑ دیا مارنگی پھینک دی اور حضرت کی مجانس میں حاضری دینے لگا۔ ایک وقت آیا کہ وہ فقہ کا طالب علم بن گیا اور مجھ عرصہ کے بعد اے فقہ پر اتنا عبور حاصل ہو گیا کہ اپنے وقت کا فقیہ بن گیا۔

اس واقعہ کو ابوالحاس امام حسن بن علی مرغینانی دایئیے نے بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نوجوان کی تربیت کا بیہ فاکدہ ہوا کہ وہ کوفہ کے معززین علی شار ہونے لگا۔ گر قاضی کوفہ ابن الی لیل نے اس کی سابقہ زندگی کی بنا پر اس کی گوائی دد کر دی۔ قاضی نے اس باغ کے ورختوں کی سختی بچچھی تو وہ نہ بتا سکا۔ قاضی نے اسے جائل تصور کرتے ہوئے گوائی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے ہوئے گوائی این ابی لیل کے پاس جاؤ اور اسے کمو کہ آپ میں سال سے منصب قضاء پر فائز ہیں اور

کوفد کی جامع مجد میں بیٹھ کر ایک عرصہ تک وعظ و تصیحت کرتے رہے ہیں اپ جھے بتا کیں جامع مجد کوفد کی جامع مجد کوفد کے سنون ہیں۔ ابن ابی لیل سے جب اس فوجوان نے یہ سوال کیا تو وہ جیران رہ گئے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے اور اس فوجوان کو کہا کہ اب تم گوائی دے سکتے ہو۔ ہیں اپنا پہلا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔

ابن ابی لیلی کو اس معاطے میں بری ندامت اٹھانا پڑی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا سئلہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا ہے تو چلا کر کھنے گئے کوئی ہے جو اس بزاز (کیڑا فروش) کی ذہانت ہے میری جان چھڑائے۔ یہ مخص تو مجھ پر بحلیا۔ گرفتا چلا جا رہا ہے۔ میں تو بوصنیفہ کو گوائی ہے محروم کرنا چاہتا ہوں گریہ مخص ایسے مسائل کھڑے کر دیتا ہے کہ میں ذج ہو جا ہوں اور میرے سامنے ایسے لوگ کھڑے کر دیتے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی شیں۔ اس جوان نے جب یہ سارا واقعہ امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سایا تو آپ نے قرمایا' تم ثابت قدم رہو ہم اس مخص کے غرور و پندار کو خاک میں ملا دیں گے۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا ۔

انا الشجا يجدوني في حلوقهم لا ارتقى ضعدا فيه ولا ادري

ا نے جممه) مجھے یہ لوگ ایبا ہار پائیں گے جو ان کے گلے میں پڑا ربوں گا' نہ میں اوپر پڑھوں گا نہ نیچے آؤں گا۔

یمی واقعہ " مناقب معیری " میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام ابد حقیفہ رضی اللہ تعالی عند کے وو اگر دول نے اس واقعہ کی روشنی میں یہ اشعار کے ہیں۔

کانی لم اکن فیهم وسیطا ولم تک نسبتی فی آل عمرو الجرر فی المجامع کل یوم فیا له مظلمتی و صبری

ا فیر جدمه) میں ان میں افغل شیں ہوں اور نہ ہی مجھے آل عمود میں کوئی نسبت ہے۔ میں ہر اللہ اللہ عمر میں اس میں ا فی مجمعوں میں دکھ اٹھا آ رہتا ہوں۔ اے اللہ میرے دکھ دور فرما اور یکی میرا صبرہے۔ متنبهير

یہ واقعہ الم ابو محمہ حارثی رولیجہ نے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپی سند سے نقل کیا ہے۔

اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابو حمیر فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں کوفہ آیا تو امام ابو حفیفہ رضی اللہ تقل کے گھرکے قریب بی قیام پذیر ہوا۔ آپ کے ساتھ والے مکان میں ایک بدمحاش اور فاسق شخصہ کرنا تھا۔ وہ زور دار آواز میں فل غیارہ کرتا۔ سرور و غنامیں مشغول رہتا ساری ساری رات کھ بازاری اشعار پر حسنا امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب پچھ برداشت کرتے نہ اس سے بازاری اشعار پر حسنا امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب پچھ برداشت کرتے نہ اس سے اور آئی عاقبت فراب نہ کرے مرجب اس کے گھر شخص کہ وہ اس فسق و فجور سے فی جا اور اپنی عاقبت فراب نہ کرے مرجب اس کے گھر شخص پولیس نے چھاپا مارا تو وہ گرفتار ہر کا مقفد تھا گیا تھیں جا ہر آیا تو امام ابو جا کہ مقفد تھا آپ نے اس بار آیا تو امام ابو جا کہ مقفد تھا آپ نے اس کی خدمت میں حاضر ہوا 'اپنی گتاخیوں اور بے اوروں سے نہ صرف معانی آگے وہ کا مقفد تھا گی حدمت میں حاضر ہوا 'اپنی گتاخیوں اور بے اوروں سے نہ صرف معانی آگے بائے گا کہ برے کا مون سے تو بہ کرلی۔ وہ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں آئے جانے کہ مسائل ققہ پر غور کرنے لگا میں تک کوفہ کے نیک لوگوں اور آشراف میں شار ہونے لگا۔

مسائل ققہ پر غور کرنے لگا میماں تک کوفہ کے نیک لوگوں اور آشراف میں شار ہونے لگا۔

ان دنول وہال امام ابن سرین رحمتہ اللہ علیہ رہتے تھے جو خواب کی تجیر نکالنے میں برے

شاق اور سے تھے۔ میں نے انہیں خواب کا سادا واقعہ بڑی تفصیل سے سایا۔ آپ نے سر اٹھا کر سے سلی وی اور کہا اے بندہ خدا تم نے جس شخص کو ایسا کرتے دیکھا ہے وہ ایک بہت ہی عظیم اشان شخصیت کا مالک ہو گا۔ پھر جھے پوچھنے گلے کیا جس شخص کو ایسا کرتے دیکھا ہے وہ فقیہ یا عالم ہے ؟ میں نے کہا ہاں وہ زبردست فقیہ ہے۔ آپ نے فرمایا' بخدا یہ شخص اپنی زندگی میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اتنا پھیلائے گا کہ جمان روشن ہو جائے گا اور بیہ مقام کی اور کو نہیں ملے کے اور اس کی شرت مشرق و مغرب بلکہ تمام اطراف عالم میں پھیلے گی اور جس جس ست کو مزاد کی کے اور اس کی شرت مشرق و مغرب بلکہ تمام اطراف عالم میں پھیلے گی اور جس جس ست کو مزاد کی گئے ہے وہ دین کے علم سے منور ہو جائیں گے۔ میں نے امام این سیرین مالیے کی ہاتیں سین تو کے اضربوا کے اضربوا کے اس کے بیا کہ بین مورث نے بھی ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ' سے آئی کہ تم خاموش سے بھرہ چلے گئے۔ میں ہو تا کے بیان میں تو آپ کی خاطر بی بھرہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا' میں سیرین مالیہ کی تعمیلات سائیں پھر سے تای کہ تم خاموش سے بھرہ چلے گئے۔ یہ بیان میں رائیے کی تعمیلات سائیں پھر سے تای کہ تم خاموش سے بھرہ چلے گئے۔ یہ بیان میں مرائیے کی تعمیلات سائیں پھر ابن سیرین مالیہ کی تعمیلات سائیں تو آپ بہت خوش ہوئے۔

یاد رہے کہ کوفہ سے بھرہ ایک سو ہیں فرخ یا دوسرے الفاظ ہیں تین سو ساٹھ میل ہے۔

الفوض نے خواب کی تجیرے لیے افا طویل سز کیا۔ اس تکلیف برداشت کرنے سے بہ بھی سوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہما ہوں سے کس قدر حسن سلوک اللہ دہ آپ کے لیے افا دور دراز کا سفر اختیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ اسپنے لیئے ہمین صرف حضرت سلوک کا بمترین تموہ ہے۔ ورنہ عام اللہ کی اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ یہ حسن سلوک کا بمترین تموہ ہے۔ ورنہ عام اللہ ایک ایک اور ہمانی کی نیکیوں کی بجائے اس اللہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمانی گذار دیتے ہیں اور ہمانی کی نیکیوں کی بجائے اس سے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اچھالتے رہتے ہیں۔ ایک مخص حضرت امام سے بھری بیان کرتے رہتے ہیں ماتھ رہوا ان دنول آپ جج کے سفر پر دوانہ ہو رہے تھے۔ اس شخص سے بھری بول گا۔ برکات و سے مشفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جھے اللہ تعالیٰ کی سازی ہیں ہی دہنے دیتے ہیں اکیلا ہی سفر سے بیاتا ہوں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آگرچہ انسان برکات و فیوض کے لیئے ساتھ ہو تا ہے گر بسا

manning and

#### اوقات عیب تلاش کرما رہتا ہے۔

۔ 'ہم نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فدکورہ خواب بیان کی ہے۔ است بدی مخصیتوں ۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور صالحین است کی بہت بدی مخصیتوں ۔ اسے بیان کیا ہے۔ مثلاً مجیٰ بن نصر۔ ابو مقاتل سمرقندی اور ان جیسے برے بردے جلیل القدر اللہ خواب کے دادی جیں اس متواتر روایت کو جو سند حاصل ہوئی ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بھا متواتر روایت کو جو سند حاصل ہوئی ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بھا متواتر روایت کو جو سند حاصل ہوئی ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بھا

جار نعمان في جوار الدراري قاليه طوى الدجي كل ما زمن البؤس والنعيم جميعًا رزقه واسع على الجار جار كم اذي جاره تحمل حتى لم يروا مثله بحسن الجوا فقد الجار جاره الموء لكن بات من فقده فقيد القرار اوثقوا جاره فما قرحتى اطلق الجار من وثاق الخمار لم يضعه ولكن شكوا ضياعا بلكساه فضلا شمار اليسار

لم يعين لبره قط جارا اذ سرى بره الى كل جار

( ترجمه ) حضرت امام ابوطنیف رضی الله تعالی عنه کا ہمایہ بیشہ خوشحال رہتا ہے کیونکہ آپ اپنے ہمائے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ آپ ہر تشم کی تاریکیاں دور کر دیتے ہیں۔ راحت اور تکلیف میں اپنے ہمایہ کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت امام میلیجہ ہما بیوں کے لیئے تکلیفیں برداشت کرنے میں کوئی کو تابی نہیں فرماتے ' یمال تک مارے شرمیں آپ جیسا مہمان ہمایہ کی کو میسر نہیں آیا۔ آپ نے ایک رات شور و شرابہ کرے دالے برے ہمائے کو نہ پایا تو ساری رات بے قرار رہے۔ دو سرے دن پیتا چانا کہ اسے بدکردارا پہلیں گر قار کر کے لے گئی ہے۔ آپ قید ظانے پنچ اور اس برے جسائے کو رہائی دلائی۔ آپ

اپنے بدکروار جسائے کو بھی ضائع نہ کیا اور اس کی تکلیف کو بھی برواشت نہ کیا بلکہ آپ کو اس

تکلیف پر صدمہ ہوا۔ آپ اپنے احسان و کرم کے لیئے کمی خاص جسلیہ سے بی حس سلوک

میں کرتے تے بلکہ جر جسلیہ آپ کے سابی کرم میں رہتا تھا۔

\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

عبالب اعام اعظم

مكتبهنيريه

#### تيرهوال باب

## امام ابوحنیفهٔ کے تہجد، قرات، جمعہ کے مل

احمد بن بشیر اور جفع بن غیاف بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بست عبادت گذار متھے۔ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے تھے۔ عام طور پر لوگ اتنی احتیاط نہیں کرتے محمد اعتیاط کرتے تھے اور علم نقہ میں امام تے اور علم نقہ میں امام تے اور علم نقہ میں امام تے اور عبادت میں زاہد شب زندہ وار تھے۔

حضرت الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ جمال جمال سفر کرتے اور جس منزل پر قیام کرتے تو سات ہزار بار قرآن پاک ختم کرتے۔ رمضان المبارک بیں ساتھ بار قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک ادل دن کے پہلے حصد میں 'دوسرا رات کے وقت۔ اہل بھرہ اور اہل کوف کے ائمہ اس معمول پر آپ کے گواہ ہیں۔ یہ بات حافظ خطیب نے بھی کئی بن معین کی سند کے ساتھ اور ایس کے گواہ ہیں۔ یہ بات حافظ خطیب نے بھی کئی بن معین کی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند رمضان شریف میں ساتھ قرآن پاک ختم کیا گرتے ہے۔

مستر بن کدام ملائحہ فرماتے ہیں کہ جل ایک بار حضرت امام ابوصیقہ رضی اللہ تعالی عدد ک سجد میں حاضر ہوا' آپ صبح کی نماز بڑھ کر لوگوں ہے مسائل بیان کرنے گئے۔ یہل تک کہ نماز ظر کا دفت ہوگیا۔ ظہرے عصر تک علمی صفتگو فرماتے پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک مبجد میں تشریف فرماتے۔ ہیں نے سوچا کہ آپ عبادت کب کرتے ہوں گے' میں نے دیکھا کہ جب عشاء ک نماز کے بعد لوگ مبجد سے چلے گئے اور ایٹ گھروں میں جاکر سوئے تو امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عند قداوند کریم کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے اور اس طرح لوگ سوجاتے تو امام عند قداوند کریم کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے اور اس طرح لوگ سوجاتے تو امام باوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی رفاقت

سے برا وقت گزارا حتی کہ امام صاحب کی زندگی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔

ابن معاذر ریش فرائے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مستر بن کدام نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کی مسجد میں سجدہ کی حالت میں وفات فرمائی۔ بید واقعہ صاحب " مناقب حمیری " نے بھی لکھا ہے۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ساری رات عبادت میں مشخول رحتے ہے۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ساری رات عبادت میں مشخول رحتے ہے۔ میں کہ امام ابو میدار ہونے کا احساس دلاتے " پھر کھر جاتے۔ آزہ وضو فرماتے "لباس اللہ میں اللہ تار میں میں علمی مباحث میں ایک کہ سارا دن گرر جاتا۔

میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذعر گی کے آخری میں اختیار کیا ہو گا۔ ای دوران سعر بن کدام آپ کے پاس رہتے تھے 'حق کہ وہ فوت ہو گئے۔

اللہ کتا ہے کہ میں بھی ان دنوں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کر آ تھا۔ میں نے آپ کو بھی سوتے نہیں دیکھا۔ ون کو روزہ رکھے ' نماز ظہرے پہلے چند لیجے او نگھ لیتے یا قدرے میں جاتے۔ ای بات کو جناب ثابت نے مزید بردھاتے ہوئے بتایا کہ نیس نے معر کو دیکھا تھا۔ انہوں نے سجدہ کی حالت میں وصال فرمایا تھا۔

عون بن عبدالله ملینی قرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی الله تعالی عنه کی صحبت ہیں چھ سے دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی الله تعالی عنه ساری ساری رات الله کی سے بردہ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا وہ رات کو کروٹ سے بردہ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا وہ رات کو کروٹ سے نہ اللہ سے بردہ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا وہ رات کو کروٹ سے نہ اللہ سے بھے۔

ای بات کو صافظ ابو بکر خطیب نے آباری بخداد میں لکھا ہے کہ میں نے سلمہ بن کمیل عطاء اور سعید بن جبیر کو دیکھا تھا اور ای زمانہ میں امام ابوحتیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے ۔ آپ جیسا کوئی دو سرا عبادت گزار شمیں دیکھا۔ علی بن بزید الصدائی فرماتے ہیں کہ میں نے امام سینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان شریف میں دیکھا آپ نے اس ماہ ساٹھ بار قرآن شریف کا سینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان شریف میں دیکھا آپ نے اس ماہ ساٹھ بار قرآن شریف کا سینہ تھا۔

المام ابو يجيل حماني امام ابو حفيفه رضي الله تعالى عند كے شاكروول ميں سے بين وہ قرماتے بير

کہ بیں ایک عرصہ تک حضرت امام مطابعہ کی صحبت بیں رہا آپ عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ گ نماز ادا کیا کرتے تنے۔ وہ رات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو نفیس لباس زیے فرماتے۔ چرے کو تازہ کرتے۔ واڑھی پر سنتھی کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر ساری ساری فضوع و فشوع سے عبادت کرتے۔

حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی الیمی آیت ہے جس نے و ترول ہیں نہ بڑھا ہو۔ جعفر بن زیاد الاحمر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں ۔ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ قرآن کی کوئی الیمی آیت نہیں جے ہیں نے و ترول ہے بڑھا ہو۔ نفر نے اس بات کی وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مرافیے کی عادت تھی رات کو نوافل میں قرآن پڑھتے رہتے تھے جب و تر شروع کرتے تو اس سے آگے کی آیت کا فرمائے۔ اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پر کتنا عبور تھا۔ امام ابوعام می اللہ تعالی عنہ کو شخ کے نام سے پکارا جاتا تھا کیونکہ آپ کرے مرافتے ہیں کہ امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شخ کے نام سے پکارا جاتا تھا کیونکہ آپ کرے عبادت کرتے تھے۔

صن بن محر لیشی مالیجہ فرماتے ہیں۔ بی کوفہ آیا تب اوگوں سے پوچھا اس شریص سے زیادہ عبادت گزار کون ہے اسب نے کما امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایس آپ کی خدمت بی حاضر ہوا اور آپ کی عبادت گزاری کو دافتی اس سے براہ کریا جس طرح لوگ کہتے تھے۔ بہ بی سے لوگوں سے پوچھا کہ اس شریص سب سے برا فقیہ کون ہے تو لوگوں نے امام ابو حقیفہ رہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔

مفیان بن عبیت فرمائے ہیں کہ مکہ مرمہ ہیں کوئی فخص بھی امام ابوضیفہ رضی اللہ تقد عنہ سے بڑھ کر نوا فل اوا نہیں کر آ تھا۔ یمی حضرت سفیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے ہیں نے ان سے بڑھ کر نوا فل اور کثرت سے عبادت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ابو مطبع برا لیے فرمائے ہیں کہ میں ایک بار مکہ عرمہ ہیں قیام پذیر تھا۔ ہیں رات کو طواف کر سے حالت کو طواف کر سے خانہ کعبہ میں پہنچا میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات طواف کرتے گزار دی ہے۔

سفیان ماینے فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے آیک غلام خریدا اور اسے کچھ ونوں بعد آزاد کر بیا۔ اس کی دجہ بیر تقل کہ وہ غلام رات کا پہلا حصہ نماز ہیں مشخول رہا کرتا اور کوفہ کے لوگ اسے کھنے آیا کرتے تھے۔ گرییں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ساری ساری رات نماز اوا کرتے ہے۔ حفص بن عبدالر جن فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات بیدار رہا کرتے ہے۔ بعض او قات ایک رکعت میں سارا قرآن مجید ختم کردیا کرتے تھے۔ تمیں سال تک آپ کا یہ معمول رہا۔

اسد بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس سال تک عنہ کے وضو سے فجر کی نماز اوا کی۔ عام طور پر ایک رکعت میں ہیں پارے بڑھ جاتے اور دوران انا روتے کہ بعض او قات آپ کے ہمائے آپ پر ترس کھاتے۔ آپ نے جس مقام پر اللہ تعالی ارگاہ میں اپنی جان سپرد کی وہاں آپ نے سینکٹوں بار قرآن پاک ختم کیئے تھے۔ بعض روایات میں ارگاہ میں اپنی جان سپرد کی وہاں آپ نے سینکٹوں بار قرآن پاک ختم کیئے تھے۔ بعض روایات میں آپ کہ آپ نے اس جگہ سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیئے تھے۔

الم ابوبوسف رافیر فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند رات کے وقت آیک قرآن اللہ فراق اللہ فرآن باک میں ایک قرآن باک میں ایک فرآن باک میں ایک فرآن باک میں ایک فرآن باک میں ایک میں فرمایا کرتے میں ایک میں فرمایا کرتے میں فرمایا کرتے میں فرمایا کرتے اور کسی کی زیادتی پر ناراض ہے۔ آپ حالات و واقعات پر بوا میر کرتے مشکلات کو برواشت کرتے اور کسی کی زیادتی پر ناراض میں مواکرتے میں گزارا تھا۔ وہ میرکو میں اپنی زندگی کا آکثر مصد ایسے ہی گزارا تھا۔ وہ میرکو میں ترجیح دیتے تھے۔

آمام ابوبوسف والحجة قرماتے بین کہ بین نے دیکھا کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس سال عشاء کے دضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت حماد بین امام ابوضیفہ دیلجے فرماتے ہیں کہ سیرے والد گرای نے وفات فرمائی تو بین نے حسن بین عمارہ کو کہا کہ آپ میرے والد گرای کو دیرے والد گرای کو دیرے وہ انہیں عسل دیتے وقت کہ رہے تھے اے اللہ! ابوضیفہ پر رحم فرما۔ آپ نے تمیں کیا تھا۔ لینی روزے وار رہے اور چالیس سال تک رات کو بستر پر آرام نہیں کے انظار نہیں کیا تھا۔ لینی روزے وار رہے اور چالیس سال تک رات کو بستر پر آرام نہیں کرسکا اور ہے نے اپنے قبیلہ والوں کو ایک مثال بیش کی جس کا آج تک کوئی جواب بیش نہیں کرسکا اور ب

22° 1 10. 6 20° 1 10. 10.

علاء كرام آب ك سائے رسوا ہوتے ملے جب وہ آپ كى طرح عيادت ند كر كتے تو انہيں فيم ا

منصور بن ہاشم والله فرمائے ہیں کہ ہم آیک بار قادسیہ ہیں تھے۔ حضرت امام ابوطیفہ اللہ تعالیٰ عند کے شاگر حبداللہ ابن مبارک ماللہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان کے پاس کوفہ سے کے شاگر حبداللہ بن مبارک ماللہ شخص آیا اور امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے خلاف شکایت کرنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک سے خفص آیا اور امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کرتا ہے جس نے بیٹنالیس سال تک عشاء کے وضو نے کما اے بندہ خدا! تو اس شخص کی غیبت کرتا ہے جس نے بیٹنالیس سال تک عشاء کے وضو بخرکی نماز اوا کی ہے۔ جو ایک رکھت میں بورا قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا۔ میں نے جو نقد براضی ہے۔ جس کی تم تعریف کرتے ہو یہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی مجانس کا فیض ہے۔

یکی بن نقبل رہینے فراتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹا ہوا تھا ایک شخص نے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے ہیں۔ له ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سا کہ لوگ میری بے جا تعریف کرتے ہیں آج کے بعد میں واقعی ساری رات نوافل ادا کروں گا۔ رات کو بستریر کروٹ نہ لول گا۔ یمال تک کہ میں اللہ کے حضور می جاؤں۔ یکی دیائی فراتے ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت میں اسر کرتے تھے بیال تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

معر بن كدام مطیح فراتے ہیں كہ بین ایك رات كوفه كى معجد بین داخل ہوا تو ایک شخص كو معجد بین نوافل ادا كرتے دیكھا۔ بین اس كی قرات سے برا محظوظ ہوا ، وہ فن قرات بین قرات سعد كا ماہر تھا۔ بین نے خیال كیا اب ركوع كرے گا تكروہ سارا قرآن پاک پڑھتا گیا اور ایک ركھت بین سارا قرآن پاک ختم كرويا۔ بین نے ديكھا تو وہ امام ابو حنيفہ (رضى اللہ تعالی عنہ) تھے۔

مسعر رینظیہ فرماتے ہیں کہ جھے رات کے اندھروں میں آیک ایسا فخص طاہ جس سے خوشیو کی لیٹیں آرہی تھیں۔ جھے خیال آیا کہ اس مجف کی آارہ تازہ شادی ہوئی ہے اور بیہ وہی ہوگا اور اپنے گھرجا رہا ہے۔ گر میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں واغل ہو گیا اور آیک جگہ پر فماز کے لیئے کھڑا ہو گیا۔ کھرجا رہا ہے۔ گر میں نے کھڑا ہو گیا۔ کھریم کم سورہ بقرہ شروع کر دی حتی کہ آیک ہی رکھت میں سارا قرآن پاک ختم کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند ہے۔

خارجہ بن مصعب ملینی فرماتے ہیں کہ ش نے مکہ کرمہ میں چار مخصوں کو ساری ساری رات قرآن پاک پڑھتے سنا۔ ان میں ایک تو عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ' وو سرے متیم واری ' تیسرے سعید بن جبیر اور چوشے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عشم شے۔

الو ذا کدہ ما لیے فرماتے ہیں کہ ایک ون معجد ہیں بھے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے ماتھ تماذ پڑھنے کا انفاق ہوا۔ ہیں نے دیکھا سارے لوگ نماذ پڑھ کر معجد سے چلے گئے مرف آپ فوافل ہیں کھڑے رہے۔ آپ کو خبر تک نہ تھی کہ معجد ہیں کون آیا اور کون گیا ہے۔ ہیں نے لوشش کی کہ آپ کو میرے متعلق معلوم نہ ہو سکے۔ کوشش کی کہ آپ کو میرے متعلق معلوم نہ ہو سکے۔ گر آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد نماذ ہیں کھڑے ہوئے اور پہلی ہی رکھت ہیں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ ہیں ہر بار خیال کرنا کہ آپ بھی رکوع کریں گے اور فارغ ہوں گے لیکن وہ آیات کی شاوت کرتے رہے یماں تک کہ فجر کی نماذ کی اذان ہو گئی۔

یزید بن کمیت ملینی فرماتے ہیں کہ میں نے ازان پڑھی' فانوس میں تھوڑا ساتیل ابھی باتی تھا'

میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ روش تھا اور امام صاحب با قاعدہ قیام فرما رہے تھے۔ جب میں مسمبر میں داخل ہوا تو آپ نے بھے دیکھ کر فرمایا۔ آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں میں نے عرض کی ہیں ۔ تو فجر کی اذان بھی پڑھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ماجرا چھیانا اپنے تک محدود رکھنا مسمی کو نہ کھت اس کے بعد آپ نے فجر کی دو رکعت سنت اوا کیس اور امارے ساتھ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز الا کی۔

مسلم بن سالم والني فرماتے ہيں كه بين كه مكرمه كياله وبان أيك برگزيده فخصيت سے سناكه امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عند نے يمال نو راتين گذارين سين نے انسين أيك رات بھى سوتے نہيں پايا۔

ہشام نے بتایا کہ میں ایک دن میں امام حاد الی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عند کے گھر بیٹا تھا اے حماد حصرت امام ابو صنیفہ کے استاد مکرم شے ) اسی دوران امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند تشریف الے اور کسی مسئلہ پر مختشکو فرمانے گئے۔ میمال تک آپ کا چرہ مرخ ہو گیا۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے آ محصرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا 'ابو صنیفہ قضیہ ہیں گر چرے پر سرفی آپ کی شب بیداری کی دیسے ہے۔ دوج سے ہے۔

#### خوش لبای

ہے بن بشر روائے فرماتے ہیں کہ بیل نے مسعر بن کدام سے سنا ہے وہ فرماتے بینے کہ انام ابو منافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بردا صاف سخرا اور قبتی بو آ تھا۔ بید لباس کھلا اور لمبا ہو آ تھا۔ فقیص ہوتی اسلوار ہوتی یا چاور ہوتی کسی کی قیت ایک بزار درہم سے کم نہ ہوتی تھی۔ جب آپ عشاء کی نماز اوا کرتے تو مسجد سے مبارے لوگ چلے جاتے گروہ قیام فرماتے۔ آپ کا سارا الباس عظر و خوشبو سے سعطر ہو آ تھا۔ ایک ون بیس نے عرض کی حضور یہ لباس تو باوشاہوں کے دربار میں حاضر ہو آ ہون اور انتھے لباس جبا کرتے ہیں اس کے دربار میں حاضر ہو آ ہون اور انتھے لباس سے اس کے دربار میں حاضر ہو آ ہون اور انتھے لباس سے اس کے دربار میں حاضری رہا زیادہ ایجا ہے۔

حضرت مسعر مافی قرماتے ہیں کہ ایک ون میں نے حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو

مشاہ کی نماز کے بعد ویکھا آپ اپنے گھریں وافل ہوئے گھریا ہر آئے اور بمجدیں چلے گئے۔ نماز کے لیے گئرے ہوئے اور قرآن پاک کی طاوت شروع کردی۔ آپ جب اس آیت کرمد پر پنچ۔ ان اللغین یتلون کتاب الله واقاموا الصلوة وانفقوا می رزقناهم سرا و علانیة برجون نجارة لن تبور جر آپ اس آیت کرمد کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آیت کرمد کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آیت کرمد کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آیت کرمد کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آیت کرمد کو اس اس آیت کرمد کو فحر کا بی نہ پڑھے اس آیت کرمد کو فحر کا بی نہ پڑھتے دیے گئے فدشہ ہوا کہ آپ اس آیت کرمد کو فحر کا بی نہ پڑھتے رہی دھراتے رہے۔ جمعے فدشہ ہوا کہ آپ اس آیت کرمد کو فحر کا بی نہ پڑھتے رہیں گر آپ نے آگے برصا شروع کرویا حق کہ قرآن کریم خم کرویا۔

عمرو بن بزید تمیمی فرمائے ہیں کہ میں نے علقمہ بن مر ثد سے سنا کہ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عبادت اللہ تعالی عند کی عبادت میں مصوفیت اور جدوجمد نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ آب جمال جاتے آپ کا ذکر اس حوالے سے کرتے تھے۔

حضرت ایوب بن محیداللہ قصاب مرتبہ کوفہ میں آتے تو المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات شہ یاش کرتے اور جب حضرت المام سفر پر جاتے تو آپ ان کے ساتھ شریک سفر ہوتے۔ آپ فرائے بین الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے اور قرآن پاک مکمل ختم کرتے ' رات کو ادافل میں کھڑے ہوتے تو ایک قرآن پاک محمل ختم کرتے ' آپ کا یہ معمول وفات سے ایک محصہ پہلے فرافل میں دیکھتا رہا ہوں۔

حضرت علی بن سنان میلید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات الماز پڑھتے دیکھا۔ ساری رات گزر گئی مگر آپ نے بدن کے کس عضو کو متحرک نہیں فرمایا۔ صرف آپ کی زبان سے قرآن پاک کی علاوت ہوتی' آپ قرآن پاک ختم کر کے رکوع و جود کے وقت محرک ہوتے۔

ابواسمائیل فاری مافیہ فرمائے ہیں کہ میں نے سفیان مسعر اور امام ابوصنیفہ الک بن صخول اور قائم ابوصنیفہ الک بن صخول اور ذاتکہ جیسے بلند پالیہ حضرات کو دیکھا مگر میں نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعلقہ بند پالے۔ حسن بن طریف علی فرمائے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ

تعالیٰ عند کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی عباوت گزار نہیں تھا۔ ابولٹیم رافیے فرماتے ہیں کہ سے نے جب بھی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ساری رات قیام کرتے اور قیام کے دورال گربیہ و زاری کرتے دیکھا۔

اسحاق بن الى اسرائيل مرائيل المراد من آپ ان كالمجمى بائد نه فرمات رات كو ايك الله مرائيل مرا

المام ابو يوسف ماينيد فرماتے بيں كہ بين أيك وقعد المام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عند كے ماتھ چل رہا تھا چلتے چلتے ہم أيك كوچہ كے كنارے جاپنچ و يكھا كہ كچھ لوگ بيٹے ہيں 'امام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عند كو چھوٹے چھوٹے بچوں نے و كھ كر شور مچانا شروع كر ديا كہ يہ بين المام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عند اللہ تعالى عند بعو سارى رات كھڑے ہوكر اللہ كى عبادت كرتے ہيں۔ لهام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عند لوگوں سے شرائے ہے۔ گر جب ہم آگے بوسے تو آپ نے فرمایا 'ابولوسف يمان كے لوگوں كو ممارے متعلق جو گمان ہے اس پر ہم پورے ضير آتے۔ اسى طرح آپ اپنے آپ كو ظاہر نہ كمرتے۔ ميدى نے اپنے آپ كو ظاہر نہ كرتے۔ ميدى نے اپنے بي ہو بيا ہو بيان كى ہے كہ ايك بار لهام ابولوسف اسعد بن عموہ ابوداؤد' لهام ابوطیفہ رضى اللہ تعالى عنم كے ساتھ جارے ہے جہ ہم محلّہ بحبيلہ ميں پنچ تو بچول ابوداؤد' لهام ابوطیفہ رضى اللہ تعالى عنم كے ساتھ جارے ہے جب ہم محلّہ بحبيلہ ميں پنچ تو بچول خوسوں گذارتے ہيں۔

کیر بن معروف روانی فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر و حضر میں آپ کے بہت قریب رہا ہوں۔ رات کے وقت ان کے مکان پر ہی سوآ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے معمولات عبادت کو لوگوں ہے پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ میں بے آپ کے علاوہ کوفہ میں کسی خص کو نمیں دیکھا کہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام میں گزار آ ہو۔ پھر قیام کے دوران تلاوت قرآن پاک کرتا ہو اور اطاعت اللی میں تشامل رکھتا ہو۔ تعلیم و تدریس کو عام کرنے والا ہو اور لوگوں کے مشکل ممائل کو حل کرتا ہو۔ یہ ہیں وہ اوصاف جو امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور لوگوں کے مشکل ممائل کو حل کرتا ہو۔ یہ ہیں وہ اوصاف جو امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی

وات میں بائے جاتے تھے۔ میں ان کی تفصیلات بیان کرنے کے لیئے الفاظ نہیں ر کھتا۔

حفض بن عبدالرحمٰن مطفی قرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیڑے کے کاروبار میں تمیں سال تک شراکت دار رہا' آپ اپنی مصوفیات کے باوجود دن رات میں تمین قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور ہر روز صدقہ و خیرات فرماتے۔ آپ نے مزید جایا کہ آپ کا معمول تھا کہ ایک ممینہ میں قرآن پاک ختم کرتے' شب بحر جاگتے اور ایک رکعت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن پاک ختم کرلیتے تھے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ تین دنول میں آیک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہارے زدیک ہے دونوں روایت میں آیا ہے کہ آپ عمر کے ابتدائی حصہ میں دن میں ہورا قرآن پاک ختم کرتے سے گرجب آپ کو دو سری معروفیات دین نے آگیرا اور آپ عام لوگوں کے مسائل حل کرنے میں زیادہ وقت دینے گئے تو آپ تین دن میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ طلباء اور دو سرے حضرات کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے سسہ رو: قرآن پاک ختم نہ سکتے ہے۔ اس زمانہ کے ایک فقیہ نے کہا تھا کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ ابتدائی دور میں سخت مجاہدہ کرتے اور عمادت میں مشخول رہی تھے۔ رات بھر قیام فرماتے اور پورا قرآن پاک قیام میں ختم کرتے ہے گرجب آپ کی دو سری علمی مصوفیات زیادہ ہو گئیں تو آپ نے عبادت اور قیام میں ختم کرتے ہے گرجب آپ کی دو سری علمی مصوفیات زیادہ ہو گئیں تو آپ نے عبادت اور قیام میں کی کردی تھی۔

الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیں ایک دن امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے ایک محفے ہے گزر رہا تھا۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے انہوں نے امام صاحب کو ویکھا تو بلا چلا کر کئے گئے کہ یہ ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں اور یک رکھت میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں سے ساتو دل میں خیال آیا کہ میرے متعلق بچول کو یہ گمان ہے اب میں ایسائی کروں گا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ میں فیال آیا کہ میرے متعلق بچول کو یہ گمان ہے اب میں ایسائی کروں گا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ کی ویحبون ان یحملوا ہے کھو بھر بھے فرمایا اے ابوبوسف! تم نے ان بچول کو سے انتاء اللہ تھر بھے فرمایا اے ابوبوسف! تم نے ان بچول کو سے ساتھ را قرآن یاک ختم کیا کروں گا اور قیام میں مورا قرآن یاک ختم کیا کروں گا۔

محمد بن الحنن رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه امام ابو صنيفه رضى الله تعالیٰ عنه نے تميں سال

مناهب امام اعظم

تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اواکی تقید آپ کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ مالی فرمائے ہیں کہ ابو حقیقہ را اواکی۔ ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سالساسال عشاء کی نماز کے وضو سے فجرکی نماز اواکی۔

معضرت عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے کئی رائیں حضرت امام ابوحلیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گذادیں۔ میں نے ان کی عبادت میں مشخولیت اور دینی امور میں مصروفیت یہ اللہ دیکھی کہ میں بیان شیس کر سکتا۔ حضرت امام ابوحلیفہ رضی اللہ تحالی عند ہر کھنے والے فقیہ اور سے علم اور عبادت میں ہڑھ چڑھ کرتھے۔ .

قاسم بن ایرانیم بغدادی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که امام ابوطیفه رضی الله تعالیٰ عدم معمول تھا کہ آپ عام مینوں بی بیس بار قرآن پاک ختم کرتے گر رمضان المباک بیس ساٹھ قرار پاک ختم کرتے گر در مضان المباک بیس ساٹھ قرار پاک ختم کرتے ہے۔ پھرون کو لوگوں کے دینی مسائل حل کرنا اور فتویٰ دینا بھی جاری تھا۔

ابوجعفر رازی را لیے نے بنایا کہ میں نے امام زفرسے پوچھا تھا کہ امام اعظم ایک ماہ میں کئی قرآن پاک ختم کرتے ہے۔ قرآن پاک ختم کرتے ہے۔ قرآن پاک ختم کرتے ہے۔ لئیوں نے بنایا کہ آپ ہر ماہ میں تمیں قرآن پاک ختم کرتے ہے۔ لئیون رمضان السارک آیا تو ساٹھ بار قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ ابوجعفر عیسیٰ بن بامان رازی رصنہ اللہ علیہ حدیث و فقہ میں " رے " والول کے امام شھے۔ آپ کی اکثر روایات کی بنیاد امام ابو شید رضی اللہ تعلیم منتہ کی روایت پر ہموتی تھی۔ وہ فرایا کرتے تھے۔ میں نے امام ابو حذیف رضی اللہ تعلیم عند سے بڑھ کر فقہ میں کوئی دو سرا امام خمیس دیکھا۔

نوح بن ابی مریم رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بین نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسکی بار آیک رکھت ہیں پورا قرآن پاک ختم کرتے دیکھا۔ نصر بن حاجب القرشی فرماتے ہیں کہ میر۔ والد امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست سے۔ وہ فرمایا کرتے سے کہ جھے گئی بار حضرت الله ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گر تھرنے کا موقع ملا۔ ہیں دیکھتا کہ آپ ساری ساری رات نماز پر ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گر تھرنے کا موقع ملا۔ ہیں دیکھتا کہ آپ ساری ساری رات نماز پر آبے قیام فرماتے و آن پاک ختم کرتے ، جب سچرہ کرتے تو مصلی پر ان کے آنسو گرنے لگتے۔ مصلی پر آبے سے بول محسوس ہو تاکہ بارش برس ہے۔ بید واقعہ امام ابو یکی نمیشا پوری نے بھی بیان فرمایا ہے۔ انسولہ نے کما کہ ہیں نے ساری رات امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے اور اللہ تعالی کے سانے نے کما کہ ہیں نے ساری رات امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے اور اللہ تعالی کے سانے

گرگڑاتے دیکھا۔ میں دیکھناکہ آپ کے آنسو مصلی پر بارش کے قطروں کی طرح فیک رہے ہیں۔
فضل بن سوید والیے کوفہ سے واپس تشریف لانے تو لوگوں نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ' میں ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہا ' وہ بے پناہ عبادت گذار اور
ب زندہ دار ہیں۔ دن کو روزہ رکھے ' رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھے۔
ابو المحتوکل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ساتھ رہا۔ ہیں نے انہیں راتوں کے وقت تلاوت قرآن پاک کرتے ہی دیکھا اور آپ کے اس

لیت بن خالد کی ہے روایت مشہور ہے کہ امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اللہ تعالی ماری ماری رات قیام فرماتے۔ بیس نے آیک رات ویکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور قرآن پاک کی علاوت کر رہے ہیں۔ آپ جب الهاکم النکائر پر پنچے تو اے کی بار علاوت اللہ ایک ایت صبح تک وہراتے رہے۔

ابومقائل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت ہیں 

ہا اعرصہ رہنے کا موقعہ ملا ' سفرو حضر میں آپ کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ سے بڑھ کر عباوت 

ہا تمیں دیکھا۔ یاد رہے کہ ابومقائل ' حفض بن سلم سمرقند کے رہنے والے شخے وہ حضرت امام 

سنید رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بی سمرقند کے امام شخے۔ آپ نے امام کی صحبت میں ایک 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی روایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی روایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی روایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی روایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی دوایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث کی دوایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر گفتگو کرتے 

وقت گزارا اور آپ سے بی حدیث میں حکومت تک ذندہ رہے۔

مامون الرشید جن دنوں خراسال آیا تو اے ایک واقعہ پیش آیا تو خراسان کے جید علاء کرام اسکون الرشید کو مطمئن کے اللہ کیا تو کوئی بھی عالم دین خلیفہ مامون الرشید کو مطمئن کے سکا۔ لوگوں نے کما اب تو آپ کے مسئلہ کا جواب ابومقاتل ماٹیو بی دے سکتے ہیں کیا کوفہ میں ابو حقیقہ ہیں۔ خلیفہ نے آیک تیز دفتار قاصد کو سمرقند بھیجا گر قاصد کے پہنچنے سے پہلے ہی

ناقب امام اعظم المان

آپ كا انتقال ہو چكا تھا۔ وہ قاصد ابومقائل بلني كے پاس كيا كر وہ استے ضعیف سے كہ سفر نہ سخے۔ البتہ آپ نے مامون الرشید كے سوالات كا جواب دیا۔ بید سوالات مامون الرشید كے ایک در ہے ۔ بید سوالات مامون الرشید كے ایک در ہے ہواب دیکھا تو مطمئن ہو كر امام بلني كى برى تعریف ابومقائل نے مرتب كيے ہفتے ۔ خلیفہ نے جب بیہ جواب دیکھا تو مطمئن ہو كر امام بلني كى برى تعریف البد تعالی عنہ كے علاوہ آپ كے اساتذہ سے بھی احادیث كی اس مورد ان جیسے دوسرے بررگول كے عام آتے ہیں۔ ( رضی اللہ تعالی عنم )۔ ہشام بن عرود اور ان جیسے دوسرے بررگول كے عام آتے ہیں۔ ( رضی اللہ تعالی عنم )۔

الم نفر سرقذی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حقق بن سالم سے عرض کی ۔

المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے راز دال ہیں۔ ہم حضرت المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجالس میں دن کے وقت بیٹھتے تھے مگر آپ دن رات دونوں اوقات میں آپ کے ساتھ رسی سخے۔ ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ ساری ساری رات نوافل اوا کرتے تھے۔ ہم نے تو انہ کے وقت مجر میں فرائض اوا کرتے یا لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے دیکھا ہے۔ حقق ریابی ہے دونت چار سو نوافل اوا کرتے تھے۔ مقد رات کے وقت چار سو نوافل اوا کرتے تھے دیکھا ہے۔ حقق ریابی نے انہیں کئی بار یہ نوافل پڑھتے دیکھا ہے۔ مجھے یہ انفاق بھی ہوا کہ آپ ان نوافل میں سام ایک ختم کر دیا کرتے ہے اور کئی بار تو آپ نے پورا قرآن پاک ایک رکھت میں کر ڈالا۔

حفص بن سالم وہی ابن عبدالملک العنکی ہیں جو ابو مقائل ویڈی کے شریک رہے۔ ابو مقائل ویڈی کے شریک رہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس ہے استفادہ کرتے رہے ہیں اور آپ کی احادیث کی محرحے رہے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور مشائخ کا زمانہ بھی اور ان سے استفادہ بھی کیا' آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کو ماور اوالنہ سے اور ان

متوکل بن عمران مرائی عند کی خدمت بورے چار سال گزارے۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھ کیتے تو تھوڑے سے وقت کے بے شاگردوں کے حلقے میں تشریف لاتے۔ چند لمحات کیلئے گھر جاتے اور آرام فرماتے۔ پھر جاگ اٹھے تک عبادت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ متوکل بن عمران مالیے بلخ کے اسم ے بتھے انہوں نے سارے بلخ کے علاقہ میں امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی روایات کو پھیلایا اور آپ کی صحبت سے جو علوم حاصل کیئے ان کی اشاعت میں برا حصد ہے۔

حسن بن محر والحير فرماتے ہيں كہ جم جب بھى امام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كى خدمت ميں حاضر جوتے تو رات كے دفت آپ كو نماز براھتے ديكھتے۔ آپ فرماتے ہے كہ امام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كے معمولات كو جو مخص ايك بار دكھ ليتا اس كى نظر ميں بھردو سرے فقيہ اور ائمہ نہ جيتے۔ الله عنہ كے معمولات كو جو مخص ايك بار دكھ ليتا اس كى نظر ميں بھردو سرے فقيہ اور ائمہ نہ جيتے۔ اكثر علماء امام ابوضيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كے چرے ير نگاہ والتے چرے كى دردى اور آئموں كى نمى كو دكھ كر ان كے ليئے دعا كرتے۔ ذرو چرہ كا لاغر جسم اور آئموں ميں آنو آپ كى كثرت عبادت كى فشائدى كرتے ہے۔

جسن بن محاللینی والی الله بلخ کے امام تھے۔ انہوں نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدد کی صحبت افقدیار کی اور آپ سے احادیث روایت کیس اور فقد کی تعلیم حاصل کی۔ مؤمل بن وہاب فرمات ہیں کہ جس کہ جس حسن بن محر کے پاس مسجد حرام جس حاضر ہوا تو انہوں نے تمام وقت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات زندگی ساتے گزار دیا۔ افسوس جس آپ سے نہ حدیث کی روایت کر ساتہ فقہ کی تعلیم حاصل کرسکا اور محروم رہ کروائیں آگیا۔

محر بن مروزی میٹی فرماتے ہیں کہ میں نے سلم بن سالم سے مکہ میں سالہ ابوصنیفہ یک جماعت گواہ ہے۔ وہ فرماتے سے کہ اے لوگو! وہ علم حاصل کرد جو تہیں اور بجھے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیب ہوا۔ تہیں بھی انہی کے علم پر الرّام ضروری ہے۔ اس لیئے کہ جھے آپ کی صحبت سے زیادہ اچھی صحبت کمیں نصیب نہ ہوئی۔ للذا ضروری ہے کہ بتم لوگ بھی آپ کی صحبت سے فائدہ اتفاقے۔ میں نے ان سے بردھ کر کوئی عبادت گزار نہیں و کھا۔ اہل مکہ میں سے جھے اس سے فائدہ اتفاقے۔ میں نے ان سے بردھ کر کوئی عبادت گزار نہیں و کھا۔ اہل مکہ میں سے جھے ایک صحفی نے بتایا کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں آتے تو میرے بال قیام اس سے ایک عرصہ میں اس سے ایک کی حالوت میں مصورت رہے۔ اگر تھکادٹ کا احساس ہو تا تو لینے کی بجائے طواف میں مصورت ہو جاتے۔

سلم بن سالم رافیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں بڑے بڑے مشاک سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے

ابو غیاف علی فرماتے ہیں کہ حفرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند رات کو قیام کرتے اور سارا قرآن پاک ختم کرتے۔ ابو حفص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بین ساکر آ تھا کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں ' مجھے خیال آیا کہ بیں انسیں اپنی آ تھوں سے ویھوں' میں آپ کی معجد میں پہنچا۔ دس راتیں متواز وہاں ہی رہا اور سے اہتمام کر آ کہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرت امام روائی کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فورا گھر آٹریف لے جاتے' کچھ وقت گزارتے پھر والیں مبحد میں تشریف لے آتے' وہ گھرے نمایت عمد لباس بین کر واپس آتے ہو عطر و خوشبو سے بہا ہو آ۔ معجد میں واخل ہو کر پہلے دو رکعت نشل اوا کرتے۔ پھر انسی کر واپس آتے ہو عطر و خوشبو سے بہا ہو آ۔ معجد میں واخل ہو کر پہلے دو رکعت نشل اوا کرتے۔ پھر اخری رکعت میں اتنا تیام فرماتے کہ پورا قرآن پاک ختم کر لیتے۔ دو سری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ اور قل تلاوت کرتے اور اس طرح دو نفل کمل کر لیتے۔ اس کے بعد پھر گھر سے جاتے۔ فجر کی نماز کے لیئے دوبارہ آتے اور اس طرح دو نفل کمل کر لیتے۔ اس کے بعد پھر گھر سے جاتے۔ فجر کی نماز کے لیئے دوبارہ آتے اور عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ وہ ساری رات گھر رہے ہیں۔ گرمیں آپ کے اس معمول کو مسلس دیکھا رہا۔

ابو سحر مقصمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسائیگی میں تین سال گزارے ہیں۔ میں نے رات کے وقت آپ کو نماز میں قرات اوا کرتے اپنے کانوں سے سنا اور رون کو آپ کو اپنے شاگردوں کے علقہ میں حدیث اور فقہ کے سائل بیان کرتے و کھا۔ میں جران ہو تا کہ آپ اپنے ونیاوی معمولات کے لیئے کونسا وقت نکالتے ہیں۔

ابو رجاء ہروی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ

آتے تو ہمارے ہاں بھی تشریف لاتے وہ ہمارے پاس چھ ماہ تھمرے۔ میں نے انہیں رات کو مجھی سوتے نہیں دیکھا۔ یہ ابورجاء مطلحہ وہی بزرگ ہیں جو الل ہرات کے امام شے اور ابوعبداللہ بن واقد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی صحبت میں رہے۔ آپ سے فقہ پڑھی اور دو سرے علوم حاصل کر کے اپنے گھر لوٹے۔ حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حسن بن عمارہ رحمتہ اللہ علیہ عسل کرواتے تو یہ ابو رجاء ہروی آپ کے لیئے پانی تارکر کے لائے بیانی عنہ کو جب حسن بن عمارہ رحمتہ اللہ علیہ عسل کرواتے تو یہ ابو رجاء ہروی آپ کے لیئے پانی تارکر کے لائے شے۔

ابو اسحاق خوارزی رحمتہ اللہ علیہ خوارزم کے قاضی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیک ون معمر بن کدام مطبع حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی درسگاہ کے پاس سے گزرے آپ تھوڑی در ٹھر گئے 'آپ نے فرمایی' بیہ لوگ شمدا' عبادت گزاروں اور تبجد گزاروں سے افضل ہیں۔ یک حضرات منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیئے کوشاں ہیں۔ جاہلوں کو جمالت کے اندھیروں سے نکالتے ہیں' بیہ افضل الناس ہیں۔ آپ حضرت کے شاگرووں کے طقہ میں جا بیٹے اور فرمائے ' اے مارے امام کے یارو ا تم لوگ ایٹ شخ کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ رات بحرجا گئے ہیں' پھر تممارے پاس آگر مسائل بیان کرتے ہیں۔ ہیں نے کل رات انہیں ساری رات قیام میں قرآن پاک خورے دیگھا۔

ام ابوصفید رضی الله تعالی عند بعض او قات باتون باتون مین ربنا اننا آمنا فاغفرلنا او قات باتون باتون مین ربنا اننا آمنا فاغفرلنا او کفر عنا سیئاننا و توفنا مع الابرار الله پره لیت- بهی مجمی سه وعانوافل کے بعد بھی پڑھ لیت سحری کے وقت استغفار پڑھے اور الله تعالی سے وعاکرتے۔

حضرت ابواسحاق رحمته الله عليه فرماتے ہیں۔ مجھے امام ابوصنیفه رضی الله تعالیٰ عنه کے ہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تو رات کو آپ کی عبادت اور دن کو فقه کی تعلیم ہوتی۔ عبادت اور تعلیم میں ہراکی چیز براھ چڑھ کر تھی۔

کی بن ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حفیفہ کا ایک جسامیہ بڑا عالی شیعہ تھا۔ وہ اینے دوستوں کو کما کرتا کہ اگرچہ میں عقیدے کے لحاظ سے امام ابو حفیفہ سے اختلاف رکھتا موں مگر میں ان سے بات کرنے اور ملاقات کرنے سے نہیں رکتا۔ میں نے چالیس سال تک امام کو و کھا کہ آپ ہیشہ حق بات کرتے کی میرے گھر اور آپ کے گھر کے درمیان ایک ویوار حاکل تھی۔
اہام صاحب ہر رات اللہ تعالی کی بارگاہ میں قیام فرماتے اور ایک رات میں قرآن کا ساتواں حصہ
پڑھتے۔ پھر مختلف دعا ئیں اور استعفار پڑھتے۔ میں ان کے رونے اور گریہ کرنے کی آواز سنتا۔
انگی رحمتہ اللہ علیہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث سنتے تو اسے زبانی یاد کر لیتے تھے۔
وہ لوگوں میں ہیٹھتے تو لوگ آپ کو حصرت امام کے شیعہ ہمسانے کا واقعہ سنانے کو کہتے۔ آپ اس شیعہ
کی زبان سے اعتراف کمالات کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ امام کی کو حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعراف کی زبان سے اعتراف کمالات کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ امام کی کو حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعراف کے آپ
عنہ نے نقہ کی تعلیم کے لیے اپن کوفہ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جب تک بھرو نہیں چلے گئے آپ

این جمیل کمد مگرمہ میں رہنے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فخص سے پو کھا کہ مہمارے اس مبارک شہر میں لاکھوں حضرات آتے ہیں ان میں عام خاص ہر قتم کے لوگ ہوتے ہیں جھے ان سب میں سے کئی ایسے فخص کی بات سناؤ جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ اس فخص نے بنایا کہ امام ابو صفیقہ رضی اللہ تعالی عند مناری رات نقل پڑھتے ہیں اور اگر تحک جاتے تو طواف کرتے تھے۔ ون کے وقت وہ لوگوں کے دین مسائل حل فرمایا کرتے تھے۔ ہیں نے ان سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اتنا عبادت گزار ہو اور مسائل میں بھی راہنمائی کرتا ہو۔

محد بن ایوسف رحمت اللہ علیہ فراتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ اپنی بچیوں کی شادی اللہ کوفہ ہے کیا کرتے تھے۔ ان ونوں کوفہ ایک خوشحال اور امیر شمر تھا اور یماں کے لوگ بری آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایس لڑکی کا شو ہر چند ونوں بعد اس کے لیئے ایک کنیز خرید لا تا اور اس کو خدمت پر مامور کر دیتا۔ گر ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص تھے جن کے گھرنہ کوئی کنیز تھی نہ خادمہ اور نہ آپ کسی عورت کو خدمت کے لیئے گھریں رکھتے۔ آپ کے ہما لموں کا کہن ہے کہ وہ گھرکے کام کاج خود کرتے 'رات کو عیادت میں کھڑے رہتے اور دن کے وقت شاگردول کے حلقہ میں مسائل فقہ بیان فرمایا کرتے۔

ابوالاحوص رحمتہ اللہ علیہ قتم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر امام ابوحثیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا کہ آپ تین دنوں کے بعد فوت ہو جائیں گے آپ اس فضول بات پر توجہ نہ فرماتے۔ کیونکہ ان کے

نیک اندال موت کے خوف سے بے نیاز تھے۔

معر یہ حرکت کرنے کے بعد معجد میں آیا اور اذان دینے لگا۔ اذان دے کر دوبارہ المام ماحب کے زوریک گیا وہ جران رہ گیا کہ حضرت الم ابھی تک سچدے میں پڑھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے تھے اور اس کے رکھے ہوئے بھر ابھی تک آپ کی قبیص کے دامن میں اور و قطار رو رہے ہوئے اور اس کے رکھے ہوئے بھر ابھی تک آپ کی قبیص کے دامن میں بیا ہوئے ہوئے تھے۔ اب آپ اٹھے دو رکعت نقل اوا کیئے۔ فجر کی سنتیں اوا کیں۔ پھر فجر کی نماذ کے وضو کے آپ جماعت میں کھڑے ہوئے۔ اس طرح مسعر نے دیکھا کہ آپ نے عشاء کی نماذ کے وضو سے آپ مار کرتے پر شرمندہ تھا۔ اپنے دوستوں کو لے کر دن کے وقت حضرت کی فدمت میں حاضر ہوا اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور معافی کی ورخواست کی اور مرافی کی درخواست کی اور مرافی کی درخواست کی اور مرافی کی درخواست کی اور فران کی کہ آپ بجھے اپنے طقہ تدریس میں داخل فرائیں۔ آپ نے فرایا 'جائل لوگ میرے خلاف در فاور دیاہ وار ندائ ہیں۔ وہ تو میرے حلقہ میں داخل ہو کے جیں گرجو علماء در وانشور دیدۂ وائستہ فیبت کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں انہیں میرے حلقہ میں داخل ہونے کا کوئی

۔ انکرہ نہیں۔ ایسے علاء جب تک سے دل سے توبہ نہ کر لیں انہیں کوئی فاکدہ نہیں۔ میری تھے ۔ تدریس انہیں کوئی فاکدہ نہیں۔ میری تھے ۔ تدریس ان کے طلق میں رہ جاتی ہے۔ آپ نے وقع کہ جمعے معانی کا کہا ہے میں نے آپ کو معاند و اس لے عمر آپ اللہ کے بال ضرور جواب وہ ہول گے کہ اس نے تنہیں علم ویا محرتم اللہ و رسول کے اس نے تنہیں علم ویا محرتم اللہ و رسول کے ادکام کے خلاف فیبت کا ارتکاب کرتے رہے ہو۔ حضرت امام کی ہے بات من کر معرف نے ۔ ول سے توبہ کی اور آئندہ کے لیئے اپنے رویہ سے رک گئے۔

امام یوسف مدلیجہ فرماتے ہیں کہ اس ون کے بعد دوٹول حضرات ( امام ابو صنیفہ اور مسعر سے کدام ) بوے اجھے انداز میں رہتے رہے اور کسی کو کسی کے خلاف شکایت نہ رہی اور آدم زندگی تھ و شکر رہے۔

عبدالہید براہی رواد روائی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک مکہ کرمہ میں رہا گر میں ۔
حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہر عابد الحواف کرنے والا اور حدیث کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ویکھا۔ آپ رات ون اللہ کی رضا میں مصوف رہنے اور اپنے نفس کے لیئے طلب آ خرت کرتے تھے۔ آپ نے تعلیم کا جو سلسلہ جاری کیا اس سے ہزاروں شاگرد اور طلبہ نیفیاب ہو کر دنیا۔
اسلام کے گوشے گوشے تک پہنچ۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ نے متواتر وس ون اور وس راتی عبادت التعلیم اور تدریس میں گزار دیئے۔ نہ انہوں نے نیند کی نہ فارغ وقت بیٹے۔ نماز طواف اور فقت کی تعلیم میں مشغول رہے۔

حفرت حمانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک حفرت اللہ الوصنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی خدمت میں رہا۔ میں نے انہیں دن کو روزہ سے اور رات کو قیام العمار اللہ تعلیم بھی اللہ تعلیم علیا۔ آپ عشاء کے وضع عبادت میں ہی دیکھا۔ آپ عشاء کے وضع سے صبح کی نماز اوا کرتے۔ طلوع فجراول تک پورا قرآن ختم کر لیتے۔ اس طرح ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔

ابو تعیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اعمش سے ملا ہوں۔ مجھے مسعر بن کدام کے ساتھ رہنے کا موقعہ ملا ہے۔ میں حمزہ زیات اور مالک بن صفول کے ساتھ رہا ہوں۔ اسرائیل اور عمرو بن ثابت کی صحبت افقیار کی۔ شریک اور ایسے ووسرے بلند حرتبہ علماء اور ائمہ کے

ماتھ وقت گزارا ہے اور استے علیا کرام سے طاقات کی ہے جس کی تعداد نہیں بتا سکا۔ بیس نے ان کے ساتھ مازیں اوا کیس ہیں۔ ان کے ساتھ راتیں بسر کی ہیں گریس نے ساری دندگی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر شب بیدار نہیں دیکھا۔ آپ نماز شروع کرتے تو پہلے اللہ سے دعا کرتے اور گزار کر زاری کرتے ، پھر قیام فرماتے اممی طرح ساری رات گذر جاتی۔ بیس گواہی دیتا ہوں کے آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔

ابو بحربن عابد فرماتے ہیں کہ جی نے ایک رات امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم کو نماز پڑھتے ویکھا۔ آپ نماز جی رو رہے تھے اور دعا کی کر رہے تھے۔ یہ الفاظ ابھی تک بھے یاد ہیں آپ فرماتے۔ رب ارحمنی یوم نبعث عبادک وقنی عذا بک و اغفرلی ذنوبی یوم یقوم الاشھاد ن " اے پرودگار ا مجھ پر رحم فرما۔ جب تو اپنے بندوں کو انحائے گا تو مجھے تعذاب سے بچا اور میرے گناہ بخش وے جس ون گوائی ویے والے آئیں گے تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما۔ "

ملم بن جنادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں جن دنوں کوف کی معجد میں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں پڑھا کرتا تھا آپ کے پاس ایک تنہیج تھی جس میں چار سو وانے تھے آپ حلقہ درس میں تشریف لانے سے پہلے ان پر استغفار پڑھا کرتے تھے۔

### امام ابوحنیفہ الفیجائیج، کے تقوی کی چند مثالیں

الم زفر رحمتہ اللہ علیہ الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمائے تھے کہ مجھے ایک ون الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پچاس مال تک کیا پاڑ اور ایسن نہیں کھایا۔ یکیٰ بن آدم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچاس جج کیئے تھے۔ الم ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی خاتون مسئلہ بوجھنے آتی تو آپ مبحد کے ستون کی آڑ میں چلے جاتے اور اس کی عنہ سنتے اور مسئلہ بنا کر پھر مند ارشاد پر تشریف فرما ہوتے اور شاگردوں کو بناتے کہ اس عورت نے اللہ فلال مسئلہ بوچھا تھا۔ پھر آپ فرماتے میں ستون کی آٹ میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری نگاہ اس عورت کے چرے پر بھی نہ پڑے اجنبی عورت کو دیکھنا نظر کا زنا ہے۔ اس سے بچنا چاہئے۔

حفص بن عبدالر حلن پر الله قرمائے ہیں کہ میں نے ایک دن امام ابو عنیفہ رضی اللہ تحالی سے پیچھے نماز پر ھی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجد کی مغرب کی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ایک مخص آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا کہ کیا آپ محراب میں کھڑے ہو کر نماز اوا کرنے آ جائز سمجھتے ہیں حالاتکہ اس میں تصویر میں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس مجد میں پینتالیس سا جائز سمجھتے ہیں حالاتکہ اس میں تصویر میں کوئی تصویر نظر شیس آئی۔ آہم آپ نے تھم ویا کہ ایس نفش نے نماز پڑھ دہا ہوں۔ محر مجھے محراب میں کوئی تصویر نظر شیس آئی۔ آہم آپ نے تھم ویا کہ ایس نفش سے نفش و نگار جنہیں دکھ کر کسی جائدار کی تصویر کا شہر ہوتا ہے اشیس مٹا دیا جائے۔ پھر اس محض کے کہا کہ اس محید کی چھت پر کہا کہ اس محید کی چھت پر نظر نہیں ڈائی۔ ( اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھشہ نیجی نگاہوں سے معید میں داخل ہوتے اور گردن جھکائے باہر مطے جاتے۔)

عرفین الولید فرماتے ہیں کہ ہیں ہے کئی ہار دیکھا کہ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت نقل اوا کرتے ' پھر بیٹھ کر ساٹملوں کے سوالات کا جواب دیے۔ بعض سائل کی وضاحت کرتے ہوئے اجتماد فرماتے اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد وعا دیے اور دوستوں کے لیئے اللہ کی رحمت اور برکت تھی تمنا کرتے اور شاگردوں کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو بھم کے نور سے منور فرمائے۔ بعض شاگرد آپ کے ساتھ نوافل میں کھڑے ہو چاتے اور ساری رات نظل پڑھتے بھر تجد کی نماز اوا کرتے ' یماں تک کی صبح کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جاتی تو اس نماز کو اوا کرتے۔ آپ کے شاگرد ایک حلقہ بنا لیتے تو آپ انہیں پڑھاتے۔ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرایک شاگرد کو بوری توجہ دیتے۔

### سيدنا امام موى كاظم نفعة اللاعبة سے ملاقات

ایک متند اور ثقد راوی نے حصرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے متاقب پر گفتگو کی ب اللہ تعالی عند کے متاقب پر گفتگو کی ب اس نے لکھا ہے کہ سیدتا موئ بن امام کاظم بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنم نے جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کو پہلی بار دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تم بی ابو حقیقہ ہو؟ عرض کی کہ حضور مجھے بی نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے امام موگ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا

صور آپ نے بھے کیے بچانا۔ آپ نے قرمایا میں نے قرآن یاک میں پڑھا ہے سیماھم فی وجو سے من اثر السجود الله اس کی روشی میں آپ کو پچان لیا۔

### زندگی میں ایک بار قبقه مارا

اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ بیں ساری عمر بیں صرف ایک بار ہنسا ہوں اور اب تک اس پر نادم ہوں اور ساری عمر نادم رہوں گا۔ ہوا بوں کہ ایک بار عمرو بن عبید سے ساظرہ تھا۔ بیں نے ایک موقعہ پر محسوس کیا کہ بیں نے متاظرہ جیت لیا ہے۔ بیں اس زور سے ہنسا کہ میرے مدمقائل نے کما ابوطیفہ ایہ بیسی کیسی ؟ شرعی مسائل بیں قبقہ لگانا اچھا نہیں۔ بیں ایسے مناظرے بات کرنا بھی بیند نہیں کرنا۔ چنانچہ اس دن کے بعد عمرو بن عبید نے جھے سے بات نہ ک ۔ محمد ابنی اس حرکت پر جھشہ ندامت رہی۔ (یہ بات غیرت ایمانی اور عالمانہ و قاد کی مثال ہے۔ آج مناظرہ باز اور وعظ فروش اینے اہم کی مثال کو سائے رکھیں۔)

بہت ی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اوا کی۔ آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ہمساے کی ایک چی نے اپنے باپ سے پوچھا۔ وہ ستون کر نماز اوا کی۔ آپ میں ہمسائے کی جھت پر کھڑا دیکھا کرتی تھی۔ باپ نے بتایا' بیٹی وہ ستون نہیں تھا وہ المام وطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ قصیدہ آپ کی شان میں ہے۔

و ليل ابى حنيفة للعباده
ومنها خروا سطة القلادة
وليس ليوم درسهم اقاده
وليس لباب سحتهم عضاده

نهار ابى حنيفة للافاده قلادة عابدى الغبراء تبت فليس لليل طاعنهم نظام وما لبناء صومهم اساس 1 1/1

من التقوى فتم له السعد فاطعم عينه شوك القتائد بسورتها وقد سلبت رقاد لطاعته و خداه الوسائد وللاخ في الهدى ساس المقائد

ورین جسم فتیاه بروح و ناظره قتاده فی صباه و سورة زلزلت قد زلزلته و ورعنومه خمسین عاماً علی اعدی العدی ارن حرون

وكان ابا الافادة للبرايا فما سامته آباء الولاده

#### چورهوال ياب

## امام ابوحنیفهٔ میسے عوام الناس کا استفادہ

امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس فراخدلی سے عوام کی خدمت کی اس کی مثال نہیں تے۔ آپ سخاوت اور مروت کی ایک الی کان تھے کہ ہر مخص آپ سے استفادہ کر آ۔

#### لاست كو نفيحت

حسن بن زیاد رجمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک اللہ دوست کو دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے اسے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا' ب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے فرمایا میرے مسلے کے نیچے درہم و رینار پڑے ہیں اسے اٹھا کر قدر چاہے لیو۔ اس نے مصلیٰ اٹھایا تو ایک ہزار درہم پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ مدے لیے جاو اور اپنا لباس اور رہمن سمن درست کلوں۔ اس نے کما حضور خدا کے فضل سے میں اسے اٹھال اور مالدار آدی ہوں جھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے' میرے پاس سب پچھ ہے' میں مختاج تو موں۔ آپ نے فرمایا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی کہ " میوں۔ آپ نے نرمایا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی کہ " میوں۔ آپ نے بندول پر اپنی نفتوں کے انزات و کھنا چاہتا ہے۔" تم اپنی حالت بدلو آکہ تمہیں دکھے کر تھال سے بندوں پر اپنی نفتوں کے انزات و کھنا چاہتا ہے۔" تم اپنی حالت بدلو آکہ تمہیں دکھے کر تھی ہو۔

### یے کے استاد کی خدمت

اساعیل بن حماد بن الی حقیقہ رائی ( آپ کے پوتے ) فرماتے ہیں کہ جب آپ کے استاد

کو پانچ سو درہم پیش کیئے۔ " مناقب میمری " کے آخری صفحہ پر لکھا ہے کہ آپ کے صاح
نے سورہ فاتحہ ختم کی تو آپ نے اس استاد کو پانچ سو درہم نذرانہ دیا۔ آمام زر نجری ویا پیے نے رویہ
ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے استاد کو سورہ فاتحہ کے اختاام پر آیک
درہم نذرانہ دیا تھا۔ کتاب " الکائل " میں لکھا ہے کہ اتنی خطیر رقم دکھے کر استاد نے کما حضور شر
کونسا اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے کہ آپ اتنی رقم کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا
نے میرے بیٹے کو جو دولت عنایت کی ہے اس کے سامنے یہ نذرانہ تو بہت حقیر ہے۔ بخد اللہ میرے پاس اس سے زیادہ ہو آتو وہ بھی پیش کرتا۔

#### دوست کا قرض ادا کر دیا

امام ابولوسف رافی فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کرتا اور جتنا طلب کرتا آپ اتنا روبیہ عنایت کر دیتے 'اس میں کی نہ فرماتے تھے۔ ایک بار آ کے پاس ایک ایما شخص آیا جس نے عرض کی کہ میں نے کسی کے پانچ سو ورہم قرض دیتا ہے ۔ نگ دست ہوں 'قرضہ کی ادائیگی سے قاصر ہوں 'آپ سفارش کریں کہ میرا قرض دار پچھ دفول جھے مملت وے تاکہ میں اس کی ادائیگی کا بندوبست کر سکول۔ آپ نے اے بلا کر مملت کے ۔ کما۔ اس نے کما حضور! آپ اس کے لیئے مملت مائیتے ہیں 'میں آپ کی وجہ سے اس کا سارا قرص معاف کرتا ہوں۔ مقروض نے کما خیر قرض معاف نہ کریں صرف چند روز کی مملت دے دی۔ معان اور کی مملت دے دی۔ معان کرتا ہوں۔ مقروض نے کما خیرورت نہیں گر تیرا قرض ادا کرنے کی جھے ضرورت ہے جاو آن سے حضرت امام مرافی نے کما نجھے ضرورت نہیں گر تیرا قرض ادا کرنے کی جھے ضرورت ہے جاو آن سے خورت اور کی اور کیا ہے۔

### راه گيرول پر مروت

بعض ناواتف لوگوں کی عادت تھی کہ آپ کی مجلس کے پاس سے گزرتے تو آپ کے پی چند لمحوں کے لیئے بیٹھ جاتے۔ انہیں آپ کی مجلس سے کسی فائدے کی غرض نہ ہوتی تھی' صف چلتے چلتے ستانے کے لیئے بیٹھ جاتے۔ وہ اٹھنے لگتے تو آپ ان کی ضرورت کے متعلق دریا<sup>نٹ</sup> کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی بھوکا ہو تا تو اسے کھانا کھلاتے۔ اگر بیار ہو تا تو علاج کے لیئے روپے ویے۔ اگر اس سے اگر اس کے گھر ویجے۔ اگر اس سے اللہ کے اس کے گھر پہنچاتے۔ آپ کے پاس چند لمحات گزارنے والے بھی آپ کی مردت سے محروم نہ جاتے۔

#### انباب کی خدمت

ولید بن قاسم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عتم رہی کرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اپنے احباب و اصحاب کی خدمت کرتے اور ان کی ضروریات کا خود خیال رکھتے اور بڑھ کر امداد اور تعاون فرماتے تھے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی خود معلوم کرتے اور انسیں پہنچاتے۔ اگر کوئی بھمالیہ بھار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیئے خود جاتے۔ اگر کوئی مرجاتا تو اس کی عیادت کے لیئے خود جاتے۔ اگر کوئی مرجاتا تو اس کی عیادت کے لیئے خود جاتے۔ اگر کوئی مجبوری ہوتی تو اپنا نمائندہ مجبجے۔ آپ کے احباب بین سے کوئی ضرورت مند ہوتا تو آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھتے۔ آپ اپنے وقت کے الک شے۔

#### احباب كو تحفه

زیاد ابن الحن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقعہ میرے والد نے حضرت امام ابو صنیفہ وضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں ایک قیمتی رومال بطور تحفہ بھیجا۔ اس کی قیمت تین درہم تھی' آپ نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ گرچند ونوں بعد آپ نے ایک نمایت ہی نفیس ریشی کپڑا بھیجا اور تحفہ برائے تحفہ کا حق ادا کر دیا۔ اس کپڑے کی قیمت بچاس ورہم تھی۔

عبید اللہ بن عموالرقی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو آیک الیا و بلور تخفہ بھیجا جو سارے کوفہ میں نہیں ملیا تھا۔ آپ نے اس کے بدلے انہیں ایسے نفیس ریشی مڑے بھیج جو سارے عراق میں کہیں نہ ملتے تھے۔

یوسف بن خالد السمنی رحمتد الله علیه ایک طویل واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بعرہ سے کوفہ آیا تو حضر ہوا تو ایک حاجی

مكتبهنبريه

فرد المام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بزار جوتے بطور ہدیہ بھیے وہ جوئے بھوت ایم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تقتیم کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی بوت اور شاگردوں میں تقتیم کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی دوز بعد حضرت امام ابوطیفہ اپنے بیٹے کے لیئے بازار سے جو تا خرید رہے ہیں۔ میں لے عرض کی حضور! آپ کے پاس تو بزار جو ڑے جوتے آگے تھے آپ پھر بھی بازار سے خریداری کر رہے ہیں۔ آپ سے فرایا 'بدید اور تحفہ کے متعلق ہمارا طریق کار حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ آپ طریق نے فرایا کہ " بدید خواہ کتا ہو اسے قبول کر لو گر اس کا بدلہ ضور دو مدیث پر عمل کرتا ہے۔ آپ طریق ایک حصہ ضرور دیا کرو۔ " میرے جتنے احباب اور شاگرہ جمال جمال دو۔ بدید اور تحفہ میں اپنا حمہ اور آپ بیٹ کا حصہ کمی شے ایک بزار جوتوں کے بدید میں میرے شریک ہیں لنذا میں نے انہیں اپنا حمہ اور آپ بیٹ کا حصہ کمی دے دیا۔ میں نے انہیں اپنا حمہ اور آپ بیٹ کا حصہ کمی دے دیا۔ میں نے دیات کی دوشنی میں ہدیہ قبول مجمی دے دیا۔ میں نے دیات کی دوشنی میں ہدیہ قبول مجمی دے دیا۔ میں نے دیات کی دوشنی میں ہدیہ قبول میں کرلیا۔ آپ احباب کو شریک بھی کرلیا اور اب ضرورت کے لیئے خریداری بھی کر رہا ہوں۔ کرلیا۔ آپ احباب کو شریک بھی کرلیا اور اب ضرورت کے لیئے خریداری بھی کر رہا ہوں۔

حضور ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم بديه قبول فرمات كوئى وعوت ويتا تو رونه فرمات -بديه كا احسن بدله عنايت فرمايا كرتے - آب طابيم الله تعالى ك فرمان كى مجسم تفير موت - اذا حيت م رووعت بنحية فحيوا با حسن منها اول يجر فرمايا ولاقصوا الفضل بينكم الله

#### سفريس مروت

عبداللہ بن برسمی فراتے ہیں کہ میں مکہ کے سفر میں تھا۔ میرا ساربان (جال) سے جھڑا ا ہو گیا۔ وہ جھے کھینچ کر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہارے قافلہ میں شریک سفر سے لیے گیا ہم وونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا' آپ نے دونوں کا بیان سنا۔ پھر فرمایا' اگر بیں تم لوگوں کے سوالات کا جواب دینے لگوں تو جھڑا بڑھ جائے گا اس سے تمہیں کچھ فاکدہ نہ ہوگا بلکہ فقصان ہو گا۔ اب آپ نے جال (اونٹ والے) کو کما آپ جھے بناؤ تمارے کتے درہم بنے ہیں ؟ اس نے کما چالیس درہم۔ آپ نے فرمایا' تم لوگ حرین کے سفر میں ہو گر ایک دو سرے سے مووت کا جذبہ اٹھ گیا ہے۔ جھے تو شرم محسوس ہوتی ہے یہ کمہ کر آپ نے چالیس درہم نکال کر اس جمال کو دے دیئے۔ اسحاق بن ابی اسرائیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا بیان ہے کہ امام ابوطیفہ منی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی گئی دل سخے اور اپنے احیاب و اصحاب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور بلا کے ان کی تکالیف میں ہاتھ بٹاتے شخے۔ عید کے دن نہ آتے تو خود پہنچ کر ان کی ایداد کرتے اور امراء عباب کو ان کی حیثیت کے مطابق تحائف جھجے۔ جے نکاح کی ضرورت ہوتی اس کے لیئے نکاح کا دوبست کرتے اور ذاتی طور اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کے لیئے آسانیاں میا کرتے۔ آپ بہت مین گار تھے، روزہ دار شے اور شب بیدار بھی، رات بھر تلاوت کلام پاک کرتے اور دن کو فقہ کے مین گئی سے لوگوں کی راہنمائی فرماتے۔ قرآن پاک اور حدیث کے مسائل کو بیان کرتے بیں آپ کا اس کے ان کے مسائل کو بیان کرتے بیں آپ کا ان نہیں تھا۔ گردد سری طرف عملی طور پر سخاوت اور مربت کی آب مثال تھے۔

عبدالرحمٰن الدوى رحمت الله عليه فرماتے ہيں كه امام ابو حذيفه رضى الله تعالى عنه الب عنه الب الدوى رحمت الله تعالى عنه الب الدوى من الله تعالى عنه الب الدوى من تقسيم كيا حريد كر ان غرباء بهما يوں بين تقسيم كيا عد جو ہاتھ شيں كھيلا كتے۔ كيريازار بين ان فقيروں بين تقسيم كيا كرد جنہيں كوئى بھى شين بوچھتا ،جو الدوازے ير آجائے اسے كھانا ضرور كھلاؤ۔

### الوبوسف رایٹیے کے اہل و عبال کی کفالت

امام ابوبوسف مؤشخہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ کر کسی کو میں ویکھا۔ میں نے ایک ون جرات کر کے آپ کے سامنے کمہ دیا کہ میں نے آپ جیسا تخی میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کاش تم میرے استاد کو دیکھے لیتے وہ بہت براے سخی تھے۔

امام ابوبوسف مرفی فرماتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود اور مرغوب عادات کے جامع تھے۔ بیں نے ساری عمر بیں آپ سے بردھ کر کسی کو نہیں اس میں اور اوصاف و کمالات کے جامع تھے۔ بیں نے ساری عمر بیں آپ سے بردھ کر کسی کو نہیں سے دہ میرے اہل و عیال کی وس سال تک متواتر کفالت فرماتے رہے۔ حسن بن مطبع فرماتے ہیں سے بن من سلیمان اپنے وقت کے برے شخ اور جلیل القدر بردگ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیں ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بردھ کر کوئی سمنی نہیں دیکھا۔ آپ تمام احباب شاگرو اور سے مقررہ وظائف آپ کی عام سے دوروں کا خیال کرتے تھے۔ اکثر احباب کو ہر ماہ وظیفہ ویتے یہ مقررہ وظائف آپ کی عام

### نادم قرض خواه کو معاف کر دیا

شیق بن ابراهیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بین ایک دن حضرت امام ابو حفیفہ رخی تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے ایک بازارے گذر رہا تھا۔ حضرت امام والحجہ اپنے ایک دوست کر پری کے لیئے جارہے تھے۔ سامنے ایک آدی آنا و کھائی دیا گروہ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ حد و کھے کر داستہ بدل کر فوراً منہ چھپا کر ایک طرف ہو گیا۔ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دکھے کیا اور اس کا نام لے کر بلایا۔ تم اس راستہ پر چلنے آؤ' او حر او حر جانے کی ضرورت شمیر اس نے دیکھا کہ امام صاحب نے لیے بہان لیا ہے اور بلالیا ہے' وہ آپ کے باس آیا آپ نے بہان س نے دیکھا کہ امام صاحب نے لیے بہان لیا ہے اور بلالیا ہے' وہ آپ کو دیکھ کر ندامت آئی اور بین شرمندہ ہو کر آپ کو منہ شمیں و کھانا چاہتا تھا۔ آپ ہے۔ بھے آپ کو دیکھ کر ندامت اور بریشانی ہو رہی وجہ ہے جھے اپنا منہ بھی نمیں دکھا رہے اور بیری دجہ سے حسیس اسے قدر ندامت اور بریشانی ہو رہی ہے۔ جاؤ حمیس میں نے یہ قرض معانی کیا۔ آئیدہ کے لیے ایک تعمیر اس کے بین کی دور دیل کو جہ سے جسیس اس کے بین کی دور دیل کو میں مناکہ آپ سے برادہ کر شاکہ ہی کوئی مورت کرتے ہیں کہ وجہ دور دوستوں کو ندامت کے او جھے کھلے بندوں ملا کرد۔ شیش فرماتے ہیں کہ جو جو دوستوں کو ندامت کے اوجھ ہے آزاد کر دیتا ہے۔ برادہ کر شاکہ ہی کوئی مورت کرتے ہیں کہ وجہ دور دوستوں کو ندامت کے اوجھ ہے آزاد کر دیتا ہے۔

#### جعفرت زید بن علی رایطیه کی سخاوت

مالک بن سلیمان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بتایا کہ سیدنا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس باایا۔ آپ نے قاصد کا کہہ کر بھیجا کہ اگر مجھے لیقین ہو جائے کہ آپ کے اروگرو پیضنے والے لوگ آپ سے غداری نہ کریں گے تو میں آپ کی انباع کرنا۔ گرمجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے غداری کر رہے ہیں اور آپ کو دھوکا وے کر رمواکیا تھا۔ میں ان دیسے بی دھوکا دے کر رمواکیا تھا۔ میں ان

لوگوں سے بر سریکار ہونے کو تیار ہول بشرطیکہ آپ ان سے بریت کا اعلان کریں۔ اب میرے لیے ایک ہی داست رہ گیا ہے کہ بی آپ کی مالی ایداد اس انداز سے کروں کہ کسی غدار کو اس کی خبر تک نہ ہو اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پا سکیں۔ آپ نے قاصد کو دوبارہ کما کہ میری طرف سے معذرت کرنا اور اے دس بزار درہم دے کر کما۔ یہ نذرانہ ہے اب آپ تک پہنچا دیتا۔

اس واقعہ میں ایک روایت ہے بھی ہے کہ آپ نے قاصد کو کہا میں ان دنوں پہار ہوں خود ماضر ہونے سے قاصر ہوں۔ ہے وہ زمانہ تھا جب حضرت زید بن علی خلیفہ عبای سے بر سرپریکار شے۔ ام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس نہ جاسکتے تھے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ ان را لوگوں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر خلیفہ کے ساتھ جماد میں نگلنا اور حد سے مل کر خلیفہ کے ساتھ جماد میں نگلنا اور شیل ہونا آپ کے ساتھ میدان بدر میں جانا۔ شریک ہونا ایا ہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جانا۔ وسلم ہور آپ کیوں نہیں نگلتے اور اس عظیم الثان جماد سے کیوں پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے اور اس عظیم الثان جماد سے کیوں پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے اور اس عظیم الثان جماد سے کیوں پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے اور اس عظیم الثان جماد سے کیوں پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو پینچاؤ میں جماد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں گر انہوں نے انکار کر ویا۔ اب آگر چلا سے ان لوگوں کو پینچاؤ میں جماد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں گر انہوں نے انکار کر ویا۔ اب آگر چلا سے ان دور وہاں شہید ہو جاؤں تو امانتیں ضائع ہو جائیں گی اور تیامت کے دن مجھ سے باز برس ہوگی۔ میں اور وہاں شہید ہو جاؤں تو امانتیں ضائع ہو جائیں گی اور تیامت کے دن مجھ سے باز برس ہوگی۔ تی اور وہاں شہید ہو جاؤں تو امانتیں ضائع ہو جائیں گی دور تیامت کے دن مجھ سے باز برس ہوگی۔ تی اور وہاں شہید ہو جاؤں تو امانتیں ضائع ہو جائیں گی دور تیامت کے دن مجھ سے باز برس ہوگی۔ تی بین برس کی درات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔

زید بن علی رضی الله تعالی عند اس جهاد میں شهید ہو گئے۔ تو امام ابو حنیف رضی الله تعالی عند کی شاوت پر برے روئے۔ جب بھی آپ کی یاد آتی تو آپ کے روتے روتے بھی بند مجموع آپ۔

یکی بن خالد مالی فراتے ہیں کہ ابراهیم بن عیب ته قرض کی ناب ندگی کی وجہ سے گرفآر کر کے گئے۔ یہ چار ہزار درہم کا قرض تھا۔ اس کے چند دوستوں نے عوام سے چندہ بہتے کرنے کی ائیل ۔ یہ دوست حضرت اہام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے۔ آپ ابرائیم بن عیب نه عیب اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے۔ آپ ابرائیم بن عیب نه عیب اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے۔ آپ ابرائیم بن عیب نه اللہ ورہم اسے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا چار ہزار درہم سے انکا جہ سے تھا کہ کھی رقم جمع ہو گئی ۔ یہ داکھ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چندہ لوگوں کو واپس کردو اور ابرائیم بن عیب نه کا تمام قرض بیں اوا کروں گا۔

مكته نيويه

شریک بن عبداللہ راینے فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے لیے بناہ فکرمند رہتے۔ آپ علم و فضل کی دنیا میں فقہ پر بزی گری نظر رکھتے تھے۔ علمی عاجات پوری کرنے میں بڑی اہمیت اور قابلیت سے حصہ لیتے۔ جے پڑھاتے اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے سے۔ غریب و مساکین شاگردوں کا خصوصی خیال کرتے۔ آپ بحض او قات ان لوگوں کو اتنا دیتے کہ وہ خوش حال ہو جاتے۔ آپ کے پاس عقل و بصیرت کے فرانے تھے 'گراس کے باوجود آپ جھڑوں اور مناظروں سے اجتناب فرماتے۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مسائل میں اور مناظروں سے اجتناب فرماتے۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مسائل میں الجھتے شیں شے اور خاموثی افتیار کرتے۔

### تجارت کے منافع میں مشائخ کا حصہ

حسن بن الربیح رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیس بن الربیح نے بنایا تھا کہ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداو ہے بہت سامال خرید کر کوفہ بیں لایا کرتے اور اسے مارکیٹ بیں بیجے تھے۔ اس سے جو منافع ہو آ تو آپ کوفہ کے شیورخ کے لیئے ضروریات زندگی خرید کران کے ہاں پہنچاتے ' بھر محد ثین کے لیئے ان کی ضروریات زندگی خرید کر ان کے گھر پہنچاتے۔ ان کے لیئے کھانے پہنچاتے ' بھر محد ثین کے لیئے ان کی ضروریات زندگی خرید کر ان کے گھر پہنچاتے۔ ان کے لیئے کھانے پہنچاتے کی چریں 'لباس کے لیئے کپڑے اور پوشاکیں سلوا کر بھیجا کرتے تھے۔ اگر پھر بھی منافع بی جا آ تو آپ انہیں نفتہ دے دیتے آگر کھر اور ماتھ ہی پیغام آپ انہیں نفتہ دے دیتے آگر کھر بھی اور ساتھ ہی پیغام

سیجے میں نے اپنی طرف سے پھھ نہیں بھیجا یہ سب اللہ تعالی نے آپ کے لیئے نفع عطا فرمایا ہے۔ ارا اس کی نعتوں کا شکر اوا کرو۔ میری تجارتی زندگی میں جس قدر منافع ہے اس میں آپ کا حصہ ا ہے۔ جھے تو صرف اللہ تعالی نے آپ لوگوں کی خدمت کا سبب اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس کا رزق میرے ہاتھوں آپ تک پہنچ رہا ہے۔

#### تجارت کے نفع میں ایک ضرورت مند کا حصہ

متاقب امام اعظم

الله فرائے ہیں کہ میرے والد نے بھے بتایا تھا کہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک شخص آیا اور عرض کی حضور بھے دو کپڑول کی ضرورت ہے آپ بھی پر احسان فراسیے' میں ایک شخص آیا اور عرض کی حضور بھے دو کپڑول کی خروں سے میں رشتہ ماگول گا۔ آپ نے فرمایا' کی مسلت دیں۔ وہ دو مرے دن آیا تھے دو ہفتے کی مسلت دیں۔ وہ دو ہفتوں کے بعد پھر آیا۔ آپ نے فرمایا' کل آنا۔ وہ دو مرے دن آیا آپ نے ایک تیمتی جوڑا نکالا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ساتھ بی پھے نفذی بھی کی۔ آپ نے ایک تیمتی جوڑا نکالا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ساتھ بی پھے مال بھیجا تھا اور اس نے پوچھا' صفور یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا' میں نے تیری نیت سے بغداد میں پھے مال بھیجا تھا سی اس بی اس میں دو کپڑے خریدے گئے جو تہیں دے دیتے ہیں اور ساتھ کی جو تہیں اس نے فرمایا' میں تو ان کو قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا' میں ان کپڑوں اور نفذی کو صدقہ کر دوں گا کیونکہ یہ تو صرف تہمارے لیئے ہیں اب میں انہیں اس کے میں اس کے امام صاحب کی ہے بات سی تو ساری چیزیں قبول کر لیں اور دل سے دعا کرتا ہوا چلا گیا۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وایت فرائی ہے کہ حضور ماڑھ کے اس کی قربا اس نے اس کی اللہ اس نے اس کی اس نے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی خواش ہوری کر دی تو اس نے جھے اپ راز کا این بنا لیا میں اس پر اپنی رحمت کی نگاہ کروں گا۔ "
المام ابو یوسف مائی فرماتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ جانے والوں اور استوں پر برا خرچ کیا کرتے ہے۔ آپ ایک ایک بوست کو بچاس بچاس درجم عنایت قرما دیا کرتے تھے۔ آپ ایک ایک بوست کو بچاس بچاس درجم عنایت قرما دیا کرتے تھے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرتے تو آپ مغموم ہو جاتے اور قرماتے جھے اور آپ

عناقب امام اعظم

کو تو الله کا شکر اداکرنا چاہئے' میہ تو ای کا دیا ہوا ہے۔ جو میں نے بڑھ کر پیش کیا ہے ور اصل تھا۔ حق تقال حضور ني كريم صلى الله عليه وآله وملم في قرمايا مااونيكم شيئا ولا امنعكموه و انا خازن اضع حیث امرت 🖈 " میں تہیں از خود شیں رہانہ از خود روکتا ہوں میں 🌊 تعالی کا خازن مول وہال خرج کرتا ہوں جمال مجھے تھم ہوتا ہے۔"

امام ابویوسف مایٹی فرمائے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ معلی نے فقہ علم و عمل اور سخادت اور پھر احباب پر خرج کرنے پر مامور فرمایا تھا۔ آپ کے اخلاق قراک یاک کی روشن میں مرتب ہوئے تھے۔

### صدیث پاک بیان کرنے سے سکے صدقہ ویا جاتا

ملیح بن و کیم رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میرے والدنے بتایا که امام ابوحنیفه رضی انت تعالیٰ عنہ نے اپنے ادیر لازم کر رکھا تھا کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ سکی حدیث کو نشم کھا کر بیان کرتے تو پہلے صدقہ دیتے۔ پھر آپ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد وينار كا چوتها حصه غريول ين صدقه فرائي فرائي ملم كهاكر حديث بيان فرائي تو ايك دينار صدق كرتے۔ آپ سچى فتم كھانے سے پہلے بھى صدقه ديتے۔ آپ كا دستور تھاكه جتنا مال اپ الل و عيار بر خمیج کرتے اتنا ہی اللہ کے نام پر خیرات کر دیتے۔ جب آپ نیا لباس پینتے تو پہلے شیوخ کوفہ کے بال كوئى تحفه ضرور تصبح - جب آپ كھانا كھانے كلتے تو اپن مخترى ضرورت كے ليئے كھانا ركھتے باق ضرورت مندول میں تقتیم کر دیا کرتے اور اینے عمدہ کھانے میں علماء کرام کو شریک کرتے۔ اگر کوئی فقیر یا مسکین آجا آنو خور تھوڑا کھاتے ہاتی اے عنایت فرما دیا کرتے۔

### كثيرالعلوم والعيمام

ابن عيينه فرمات بين كه حضرت امام ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه بيناه علوم ير ومترس رکھتے تھے۔ اکثر روزہ سے رہتے ' پیر صدقہ اور خیرات کرنے میں مخاوت کا دریا تھے۔ آپ کو مال تجارت میں سے جتنا نفع ہو تا اس میں ہے تھوڑا اپنے گھر کے لیئے رکھتے۔ زیادہ حصہ غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ گر پھر آپ کے مال تجارت میں برکت آتی اور کیٹر نفع حاصل ہو جاتا۔ ایک دفعہ میرے

ہیں اتنے تخاکف اور ہدایا جمع ہو گئے کہ میں وکھ کر گھرا گیا۔ میں نے ایک دوست سے صور تحال
میان کی تو اس نے بتایا کہ اگر تم ان تحالف اور ہدایا کو دکھ لیتے جو سعید بن عروبہ کے پاس جمع ہیں تو
تم جران رہ جاتے۔ ابن عبینه دیائی فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کے تحاکف میں کثرت ان
تحالف کی تھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ اشیں جمیع تھے۔

حفرت نفیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ( یہ مشاکخ چشتہ کے پیران پیریں ) فراتے ہیں کہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ "کیرالانصال" کما کرتے تھے۔ آپ گفتگو کم کرتے اہل علم و المان پر نوازشات و الرام فرایا کرتے تھے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرائے ہیں کہ بیں نے یس مال سے زیادہ عرصہ تک چار درہم سے زیادہ رویبیہ اپنے پاس کبھی نہیں رہنے دیا تھا۔ اگر چار درہم سے زیادہ رویبیہ آیا تو میں اسے فقراء اور مساکیون میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ چار درہم بھی ہیں نے اس لین کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ گھریش کم از کم چار درہم ہونے سے اس لین مروریت ہوتی تو میں ایک درہم سے کہ فرری ضروریات کو پورا کیا جا سے۔ اگر بھے اس سے کم ضرورت ہوتی تو میں ایک درہم سے کہ نے درہم میں تاکہ فوری ضروریات کو پورا کیا جا سے۔ اگر بھے اس سے کم ضرورت ہوتی تو میں ایک درہم سے کہ نے درہم دیا۔

حضرت حسن بن زیاد برائیے ایک عرصہ تک حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ سب میرے والد نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ اواد میں ساری بچیاں ہی چیں صرف حسن میرا ایک بیٹا ہے۔ میری بچیاں اور بیس خود ضرور تمند اور مارا خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اے کوئی ایسا کام بتا کیں جس سے اے اور مارا خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اے کوئی ایسا کام بتا کیں جس سے اس موہ ہو اور سے مارا کفیل بن سکے۔ آپ نے حسن کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ تممارے والد آئے شے اس بین سکے۔ آپ نے حسن کو اپنے باس بلایا اور بتایا کہ تممارے والد آئے شے اس بین سکے۔ گر میرا مشورہ ہے کہ تم حصول فقہ میں ہی گئے رہو۔ بیں نے فقیہ کو بھی تنگ سے نہیں بنیا۔ چنانچہ حسن علم فقہ کی مخصول فقہ میں مصروف رہے۔ اس میں شکیل حاصل کی ایک دن سے آیا کہ کوفہ کے مقبول لوگوں میں شار ہونے گئے۔

### ایک شاگره کاایک صله

حضرت الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرہ تھے۔ انہوں نے ایک ون صفیہ خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں نے آپ کے ایک واقف آجر کو لکھا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمیں ہزار درہم قرضہ کی ضرورت ہے اور آپ کا پیغام لے کر خد کے پاس گیا تو اس نے صرف تمیں درہم دیئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے کہا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی مختص میرا نام لے کر بوں بھی نفع اٹھا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کر لیا کوئی بات نہیں۔

عبداللہ بن داؤد رافی نے اس داقعہ میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے ایک دوسر۔
شاگرد نے جرجان کے حاکم کو ایک خط لکھا کہ امام ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار ہزار درہم ضرورت ہے۔ انہیں قرضہ چاہئے اس نے چار ہزار دینار دے دیئے۔ جب امام صاحب کو علم ہوا آپ نے فرمایا' اچھا تو یول بھی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسے پچھ نہ کما اور جرجان کے حاکم کو چہ بڑار دینار اداکر دیئے۔

کوفہ میں ایک ضحص برا مالدار تھا۔ وہ برا خودداراور حیا دار تھا۔ ایک ایباوقت آیا کہ وہ غریب اور محتاج ہوگیا۔ وہ شرکے بازار میں چلا جاتا 'مزدوری کرتا 'مشقت اٹھانا اور صبر کرتا۔ یہاں تک کہ ایسے بھوک اور غریت اور معافی بدحال نے دیا لیا۔ اس کی بیوی ایک دن حضرت امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی 'صورت حال بیان کی اور کھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں دہ ہر چیزے محروم ہیں ، ہم کسی وقت صاحب شروت تھے 'گر میں ہر چیز کی فراوانی تھی ' دن رات عیش و عشرت میں بسر ہوتی۔ گراب ہم دونوں سخت محنت کرتے ہیں گر گزارا نہیں ہوتا اور بھوک اور فاقے نے فاکر دیا ہوتی۔ گراب ہم دونوں سخت محنت کرتے ہیں گر گزارا نہیں ہوتا اور بھوک اور فاقے نے فاکر دیا ہے۔ ہمارے کھانے کے برتن خال رہ گئے ہیں اور اس قدر مصائب اور بلا کیں آگئ ہیں کہ اب دل چاہتا ہے کہ گداگری کے لیتے ہاتھ پھیلا دیے جائیں 'گر میرے فور بلا کیں آگئ ہیں کہ اب دل چاہتا ہے کہ گداگری کے لیتے ہاتھ پھیلا دیے جائیں 'گر میرے فودند بھی کیو حبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود بھی صبر کا مجسمہ بن کر اس دن کا انظار کر دے فودند مجھ کیو حبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود بھی صبر کا مجسمہ بن کر اس دن کا انظار کر دے فودند مجھ کو حبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود بھی صبر کا مجسمہ بن کر اس دن کا انظار کر دے بیں جب پھر خوشحالی آجائے۔

ایک دن اس کی ایک چی نے بازار میں کاڑی دیجھی۔ اس کا دل اس کاڑی کے لیئے امنڈ آیا۔ وہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اس دیکھنے گی۔ وہ ادھر جھی باپ سے کاڑی لے کر دینے کو کما گرباپ نے صبری تلقین کی۔ گراس صبر کے ساتھ اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ کیا کر سکتا تھا گھر کا سارا سلمان بک چکا تھا۔ پکن کی خواہش کو دیکھا نہ جا سکتا تھا وہ اس دن کے بعد گداگری کی نیت سے سوال کرنے کے لیئے باہر ثکلا اور سب سے پہلے اسے کسی بابر کمت مجلس اور تخی انسان کی تلاش تھی۔ وہ قدم بردھا تا آپ کی مجلس میں آپنچا۔ تھوڑی دیے بیٹھا رہا گراسے شرم و حیاء اجازت نہ دیتی تھی کہ آپ سے سوال کرے۔

آپ نے (امام ابو عنیفہ) اسے غور سے دیکھا اس کے چرے سے جھوں کیا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ گر خود دار ہے 'حیا دار ہے ' سوال نمیں کر رہا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر گھر کو روانہ ہوا۔ آپ نے اس کے پیچھے کمی آوئی کو بلائے کے لیئے دو ڑایا گروہ اپنے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو' اس نے سارا واقعہ سنایا اور کہا میں تو اس بابر کمت مجلس میں بھی پچھے نہ مانگ سکا' مجھے حیا آئی۔ اس مخض نے دالیں جاکر سارا واقعہ آپ کو سنا دیا۔

رات خاصی گذرگی تھی ایک شخص نے دردازہ کھئی دردازہ کھئی دردازہ کھلا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں تہماری ایک چیز دکھے جارہا ہوں اے لے لیجئے اور یہ کمہ کر آپ واپس آگئے۔ میرے خاوند نے تھیلی اٹھائی۔ ہیں نے اے زور دیا اے کھولو کھولتے کیوں نہیں۔ اس نے کہا یہ خدا معلوم کس کی ہے۔ اس میں کسی ذمی کا صدقہ ہویا کسی کی امانت ہو۔ ہمیں اس کو کھولنا نہیں چاہئے۔ ہیں نے آگے براہ درہم تھے اور ایک کافذ کے پرزے پر لکھا ہوا تھا ایس بوٹھ کر اس مخیلی کو کھول لیا۔ اس میں پانچ ہزار درہم تھے اور ایک کافذ کے پرزے پر لکھا ہوا تھا ایس محوزا سامال ہے۔ تہمارے وروازے پر ابوضیفہ آیا تھا۔ اس کی طال کی کمائی ہے اسے استعمال میں لاؤ واپس نہ کرنا۔

حضور بین آپ کا شکریہ اوا کرنے آئی ہول اور اپنے حالات بھی بیان کر چلی ہول۔ میرا خاورد واقعی صابر عیادار اور خود دار ہے۔ (یاد رہے کہ حضرت امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے بید رفعہ مجوراً لکھ کر رکھا تھا تاکہ انہیں کوئی غلط فئمی نہ ہو۔)

#### مسلمانوں کے تفویٰ کا دور

اس زمانہ میں مسلمان کتنے خود دار اور متنی تھے۔ وہ صبر کرتے مگر مشکوک مال کی طرف التے نہ بردھاتے متھے۔ وہ اہل ذمہ کی محبت اور مروت کے جال میں بھی نہیں آتے تھے۔ غربت میں بھی حال مال کو استعمال کرتے۔

نعمان نفس مارات قط رتبة من الجود الاقد علت صهواتها قد استحقرت ماستعظمته اشحة تفريها وقت الندى كحصاتها اصابع كفيها وسناير اعها بروج بدت منها نجوم صلاتها وسلوتها في جودها و عفافها و راحتها في صومها و صلاتها وهل امها للعلم والمال مهجة وولت وما نالت مدى ظلباتها لقد اخلف الناس العداة وانها لاغنت عفاة الخلق قبل عدائها تعجبت الوطفاء والبحر كلما افاضت على سوالها صدقاتها

حوت من صفات المدح ماعزجمعه على امة والجود ادثى صفاتها

(قرجمه) امام ابو صنیفہ جیسا تخی ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کا وجود متبرک ہے۔ آپ کی سخاوت کے جھنڈے بری بلندیوں پر لرا رہے ہیں۔ بخیل لوگ جس مال کو بری عظیم الشان چر سجھے ہیں انام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ حقیر چیز تھی۔ اور مال و زر کو کنگریوں کی طرح جانا۔ آپ کے ہاتھ کی کشادگ سے عطیات کے ستارے جھڑتے تھے۔ آپ کا وجود اطمینان پاک وامنی اور جود و سخاکا مجممہ تھا۔ آپ کو صوم و صلوۃ میں ہی راحت ملتی تھی۔ آپ کا کی سخاوت کے سامنے بیابانوں کی مخالی اور دریاؤں کی روانیاں بھے دکھائی دیتی ہیں۔ آپ سائل کے سامنے بیابانوں کی مخالی اور دریاؤں کی روانیاں بھے دکھائی دیتی ہیں۔ آپ سائل کے

سوال سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ سائل کی زبان سے آپ کا ہاتھ تیز تھا۔ آپ کے مناقب کے مناقب کے مناقب کے مناقب کے مناقب کے مناقب کے مخاب کی ایک اوٹی صفت ہے۔

\* \*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

#### يتدر تعوال باب

# امام ابوحنيفة لتح كاوقاراور فبى كيفيت

### مجلس میں سانب کا گریزنا

شقیق بن ابراہیم زاہر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ون حضرت الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجد ہی بیٹے ہوئے تھے۔ اچانک مجد کی جست سے آیک سانپ ابرا آ ہوا بیچ آ تا وکھائی ویا۔ وہ سیدھا حضرت امام اعظم کے سرپر لفکنا وکھائی ویا تھا۔ ویکھ کر لوگوں کی چینس نکل گئیں۔ بھکدڑ کچ گئی۔ سانپ سانپ کمہ کر سب کے سب بھاگے۔ میں بھی ان بھاگنے والوں ہی سے تھا۔ گریں نے ویکھا حضرت امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اپنی جگہ سے اٹھ ، ان کے چرے کا رنگ بدلاء اوھر سانپ گرتے ہی امام صاحب کی گود میں آبراک آپ نے ہاتھ سے جھنک کر جسے ایک طرف بھینک ویا۔ گرخود اپنی جگہ سے نہ سلے۔ اس دن سے بھیے بھین ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا پختہ اعتاد ہے۔

احمد بن الازہر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حبیب نے جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے بتایا کہ آپ ایک بار مدینہ منورہ کے قیام کے دوران امام مالک ریٹے ہے سے۔ امام مالک ریٹے ہے اللہ مریخہ معنوں کے اوام مالک ریٹے بعض مسائل میں آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ گفتگو ختم ہوئی تو آپ اٹھ کر چلے گئے تو امام مالک ریٹے نے فرمایا' ابوضیفہ کس قدر حلم و برداشت کا مالک ہے۔

امام عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه فرمات بين كه بين كه بين الم ابوحفيف رضى الله تعالى عند عن زياده عقل مند اور صاحب بصيرت السان كوئى شين ديكها آپ في تفصيل بيان كرتے ہوئے فرمايا كه أيك دفعه جم آپ كے پاس علقه بنائے بيشے ہوئے تھے تو ايك مخص في جلاكر كما ماني!

MAG

مائپ !! واقتی ایک سائپ چھت سے بنچ لنگ رہا تھا اور آپ کے سرکے عین اوپر تھا۔ ہم سب ڈر کے مارے بھاگ ایشے۔ گر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نمایت متانت سے اپنی جگہ تشریف فرما تھے نہ گھراہٹ نہ پریٹانی' سائپ آپ کی گود میں آگرا۔ آپ آرام سے بیٹے رہے اور التی فرما تھے نہ گھراہٹ نہ پریٹانی' سائپ آپ کی گود میں آگرا۔ آپ آرام سے بیٹے رہے اور التی کہ جھکے سے اسے ایک طرف پھینک ویا۔ اس واقعہ کا ایک اور راوی اسلم کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مہادک سے کہا آپ تو ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ہاں! میں بھاگا۔ گرسب کے بیچے (محرجم = آپ کی بی کرامت یا استقلال ایسے ہی ہے بھیے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔)

ابد معاذ رحمتہ اللہ علیہ فرواتے ہیں کہ آپ کا جن ونوں ایام سفیان ثوری ریافیہ ہے اشکاف تھا و ہیں ایام توری کے پاس آیا جایا کر آتھا۔ حضرت ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا آچی طرح علم تھا اس کے باوجود مجھے نہ تو آپ نے بھی ان کے پاس جانے ہے روکا اور نہ ہی اپنی مجلس میں آنے ہے متع فرمایا بلکہ میری دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کرتے 'ان میں کسی شم کی کو آہی یا کس آنے ہے متع فرمایا بلکہ میری دینی اور دنیاوی ضروریات پوری کرتے 'ان میں کسی شم کی کو آہی یا کس نہ فرماتے۔ آپ بہت ہی حلیم 'متی اور باوقار انسان شے۔ دو سمری طرف میں جب ایام سفیان قوری مطبعہ کی جان جاتا تو آپ مجھے ایام صاحب کی مجلس میں جانے پر سنبیہ کرتے۔ آپ کو میرا وہاں جاتا تاکوار گزر آتا تھا۔ بعض اوقات سخت ست کہتے گر میں اپنا رویہ نہ بدلتا اور کسی کے سامنے آپ کی خوال کو بھی زبان پر نہ لایا۔ مجھے دو سمرے مشاکخ کے پاس بھی جانے کا موقعہ ملتا جن میں مسعر بن ناقوں کو بھی ذبان پر نہ لایا۔ مجھے دو سمرے مشاکخ کے پاس بھی جانے کا موقعہ ملتا جن میں مسعر بن الدام جیسے مقتدر بردگ ہے۔ دہ سارے کے سارے نہایت خوش دلی ہے ایام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ ہے تھا۔ وہ نہ صرف آپ سے ملاقائی کرتے بلکہ ان کی تعریف بھی کرتے اور دلوں میں محبت رکھتے ہے۔ وہ نہ صرف آپ سے ملاقائی کرتے بلکہ ان کی تعریف بھی کرتے اور دلوں میں محبت رکھتے۔

#### الميال دين وال

عصام بن ایوسف رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیاں جبل میں جیشا تھا اور کھرے ہو کر حصرت امام کو گالیاں میں محمودار ہوا اور کھرے ہو کر حصرت امام کو گالیاں کے لگا اور آپ پر مختلف الزامات لگانے لگا۔ آپ نمایت خاموثی سے سنتے رہے اور اسے روکا تک

بزید بن کمیت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جھے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک شخص جھے سے مناظرہ کرنے آیا تو اس نے جھے کما او بدعتی ! او زندیق ! گریس نے اے کما اللہ بختے معاف کرے۔ گر تمہارا نظریہ فلط ہے اور میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے عقیدے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں آپ عقیدہ پر قائم ہوں ویتا ہوں۔ میں اللہ کے عقیدہ پر قائم ہوں وائم ہوں ویتا ہوں۔ میں اللہ کے عقیدہ پر قائم ہوں وائم ہوں اگر جب سے میں نے ہوش سنجھالاہے اس پر قائم ہوں۔ میں اللہ کے مماتھ کسی کو شریک نہیں محموا آبا اور زندگی بھر اس عقیدہ پر قائم رہوں گا۔ میں اس کے عذاب سے در آبوں۔ اس کی بخش کا امیدوار ہوں 'آپ سے بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور روتے روتے بہو ور آبوں۔ اس کی بخش کا امیدوار ہوں 'آپ سے بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور معانی ما گی۔ آپ ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو اس شخص نے گردن جمکا دی اور معانی ما گی۔ آپ نے فرمایا 'جو پچھ تم نے کما ہے آگر کوئی جائل کہنا تو کوئی بات نہ تھی۔ گر اٹل علم الین بات کریں تو بے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کو نمایت مختاط گفتگو کرنا چاہئے۔ کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کو نمایت مختاط گفتگو کرنا چاہئے۔ کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کو نمایت مختاط گفتگو کرنا چاہئے۔ کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کو نمایت مختاط گفتگو کرنا چاہئے۔ کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ ہے کیونکہ علماء کرام کو نمایت مختاط گفتگو کرنا چاہئے۔ کیونکہ علماء کرام کی بات کے حد طال ہو آ

دور رس اثرات ہوتے ہیں۔

### امام ابوحنیفه دخت المنظم المحاشب و روز کی مصرو فیش

ابو قطن عمرد بن الهيشم رحمت الله عليه في جايا كه بين في ايك شيعه سے كماكه بين كوف جا رہا ہوں مجھے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک سفارشی خط لکھ ویں۔ آپ نے سفارشی خط لکھ ریا۔ جب میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت عصر کا وقت تھا۔ میں نے خط پیش كيا اب نے پوچھا ابو سام كيے ہيں ؟ ين نے كماكم خيرو عافيت معين- بين آپ ك ياس بيضا رہا' آپ نے عصر' شام اور عشاء کی نمازیں میرے سامنے اوا کیں۔ پھر میرا ہاتھ بکڑا اور جھے اپنے گھر لے گئے۔ کھانا منگوایا اور میں نے آپ کی ساتھ ہی کھانا کھایا۔ آپ نے میرے لیئے بستر بچھایا اور مجھے بيت الخلا اور غسل خانه وكها ديا- رات كا بجه حصه كزرا تو آپ ستو اور شربت كا أيك بياله لائع وممايا جوتم نے پہلے کھانا کھایا وہ تھوڑا تھا۔ تم میرے سامنے شرماتے رہے ہو۔ اب میں تمهارے لیئے میہ ستو لنا ہوں۔ پھر آپ ایک گرا لے آئے اور مجھے کما اس پر آرام سے سو جاؤ۔ میں آپ کو ویکھنا رہا۔ آپ نے اپنا لباس انارا' روئی کے کیڑے پنے' اوپر ایک جاور لی اور نماز کے لیئے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات گزر گئی آپ نوافل اوا کرتے رہے اور میں جمعی مجمعی کروث بدل کر و مجھ لیتا۔ وقعت مح بھوا آ آب نے اپنی چاور اتار کر ایک طرف رک وی اور اپنا روزمرہ کا لباس کین لیا اور میرے سرائے کھڑے ہو کر فرمایا الصلوة خير من النوم جن آپ كى آواز س كر اٹھا وضو كيا اور پھر آپ كے ساتھ ہی معجد کی طرف چلا گیا۔ آپ معجد کا دروازہ کھول کر معجد میں داخل ہوسے تو پہلے دایاں پاؤں سجد من ركها اور مند سے اللهم افتح لظا ابواب رحمتك يراحا اور پركما واعذنا من الشيطان الرجيم محدين واحل موت بي آپ نے دو نفل اوا كيئے۔ اى دوران محد كے مارى كرے موكر خود عى اذان وى اب نے فجركى دو سنتيں اداكيں۔ پھر آپ مسجد بيل بيٹھ رہے آوقتیکہ لوگ فجر کی تمازے لیئے معجد میں آ گئے۔ آپ نے اٹھ کر اقامت بڑھی اور سب کو نماز ر حائی۔ نماز کے بعد خاموش سے بیٹھ گئے اور بڑھتے رہے۔ میں نے ویکھاکہ محد کی چھت سے آپ وایک سانب آگر اند آپ نے کچھ کما ہے ہم نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے اپنا پاؤں سانپ کے سرپر

رکھ کر اسے دیالیا اور لوگوں کو کما اے مار ڈالو۔ چند لمحوں بعد آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو سے یماں تک کہ سورج پڑھ کراویر آگیا۔ آپ اٹھے اور اپنے شاگردوں کے حلقہ میں فقہ کی تدریس ك ليئ جا بينے اور شاكردوں كو تعليم دين كى حتى كد دوبر ہو گئ- اب آپ پر مجدكى طرف جانے لگے تو میں نے وامن پکڑ کر عرض کی کہ آپ نے صبح سے پہلے معجد میں واغل ہو کرووگانہ پڑھا' اذان برھی کچرود سنتیں برحیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! یہ ساری باتیں میں نے حضور ماہیما کی احادیث سے سیمی ہیں۔ حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں مجد میں واخل ہوا تو حضور صلی اللہ عليه وآله وسلم نے تھم ويا ابودر وو ركعت تحية المسجد اوا كروب ميں نے عرض كى آپ نے اذان كے بعد بھى دو ركعت نماز يرهى- آب نے فرمايا بال! دو ركعت فجرى سنتيں تھيں- ميں نے عرض كيا کہ آپ نے طلوع سٹس تک کوئی بات نہیں کی یمال تک کہ سورج طلوع ہوا۔ آپ نے فرمایا' عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهام مردى مي كه جو شخص صبح كى نماز كے بعد الله تعالى كے ذكر كے علاوہ کوئی بات نہ کرے یمال تک کہ سورج طلوع ہوجائے۔ وہ مجابد فی سبیل اللہ کا مقام پائے گا۔ میں نے پوچھا وہ چھت سے گرنے والا سانپ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حفزت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سانب کو تین بار یطے جانے کو کہو ورنہ اے قبل کردو۔ میں نے تین بار اے چلے جانے کو کہا۔ وہ نہ گیا تو میں نے لوگوں کو اس کے مارنے کا علم دیا۔

ابوالخطاب جرجانی میشی فرماتے ہیں کہ میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بیٹا تھا۔
آپ اپنی معجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے شاگرد آپ کے اردگرد طقہ بنائے بیٹے تھے۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا آیا اور آپ سے کسی مسئلہ پر گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے اس جواب دیا تو اس نے کما آپ نے عالم کما ہے۔ آپ من کر خاموش ہو گئے۔ اس نے ایک اور مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا تو اس نے بھر کما ابو حنیفہ آپ نے غلط جواب دیا ہے۔ میں نے شاگردوں کو مخاطب کر کے کملہ تم لوگ اپ استاد کی بے عزتی ہوتے دکھے رہے ہو اور خاموش بیٹے ہوئے ہو۔ یہ نوجوان لڑکا آپ کی ہربات کو غلط غلط کمہ کر تو بین کر رہا ہے۔ امام صاحب نے جھے مخاطب فرماتے ہوئے کما آپ انسیں چھوڑ ہے۔ میں نے انسین خاموش دیئے کی لوگ آپ انسین چھوڑ ہے۔ میں نے انسین خاموش دیئے کے لئے کما ہوا ہے۔ میرے منامنے ایسے کئی لوگ آتے ہیں

#### بيه ميرا ذاتي معاملہ ہے۔

هو للجود و النصير ماوي ان نعمان في الوقار لرضوي وهو راس فما يقاس برضوي كم رموه بباسقات الرواسي فانجلت عنه وهولم يبد شكوي عجمت عوده عوادي الاعادي هوثبت اذا تزلزل حسمي طلبوا ان يزلزلوه ولكن رابط الجاش صابر في البلايا حين لا كنه مرة بعد اخرى كان في حبه الإله كقيس وله ليل طاعة الله ليلي ومناجاة ربه الليل سلوي وله صومه النار كمن الليا ليه في التفكرا حي قتل العلم ای قتل ذریع وجهه في السجود اثري ولكن نوح ذكراه فوق هام الثربا

قوجهه) الم ابوطنید رضی اللہ تعالی عنہ وقار اور عظمت کے پہاڑ ہیں۔ جود و صبر کے بح عبران ہیں۔ آپ پر ظلم و سم کے بلند و بالا بہاڑ گرائے جاتے ہیں گر آپ برداشت کرتے ہیں۔ ہیں جب سے کہنا ہوں کہ آپ کے ساتھ شدید قسم کے دسمن کرتے رہے ہیں اور ظراتے رہے ہیں۔ گر آپ خاموش رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ دشمن خود ہی تھک بار کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی زبان پر ان ک شکایت بھی نہیں آتی۔ یہ لوگ آپ کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں گر آپ ایک مضبوط پر کی طرح ذیئے رہتے ہیں۔ جوش کے تھامنے والے 'مصائب اور بلاؤں پر صبر کرنے والے امام پر مسلسل یہ بلائیس جہلہ آور رہتی ہیں۔ گر آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ آپ کا دان روزہ میں فرر آ ہے۔ آپ کی خوراک "من "ہے اور رات کو اسے "سلوی "عنایت ہو آ ہے۔ ( یہ خدا کی ناقب امام اعظم ۲۹۰

اور عبادت خداوندی میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ان کے چرے پر سجدے کے نشان نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر رات بھر روتے روتے ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ آپ کا تذکرہ بماڑ کی بلند ہوں سے بھی بلند تر ہے۔

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

# بسم الله الرحمن الرحيمه

" جلد دوم "

# مناقب امام اعظم

علامه صدرالائمه الي المتويد الامام الموفق بن احد المكي رطيقية (م ٥٩٨)

ترتيب وترجمه

علامه مولانا محرفيض احمد صاحب اوليي دامت بركاتهم الغاليه

☆ ..... ناشر ..... ☆

مكتبه نبويه يخ بخش رود لامور

اور عبادت خداوندی میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ان کے چرے پر سجدے کے نشان نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر رات بھر روتے روتے ان کی آنکھیں سوخ جاتی ہیں۔ آپ کا تذکرہ پہاڑ کی بلند ہیں۔ سے بھی بلند ترہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

" جلد دوم "

# مناقب امام اعظم

علامه صدرالائمه ابي المنويد الامام الموفق بن احمد المكي راينيد (م٥١٨)

ترتیب و ترجمه علامه مولانا محر فیض احر صاحب اولی وامت برکاتهم العالیه

☆.....ئاشر.....☆

مكتبه نبويه تنج بخش رود لابور

مناقب امام اعظ

# امام ابوحنیفی کاوالدین اوراسا تذہ ہے حسن سلوک و تعظیم

امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت عباسہ کی عمدہ قضاۃ (منصب چیف جسٹس) ۔
انکار پر خلیفہ وقت کے ذیر عماب شخصہ آپ کو جیل عیں ڈال ویا گیا۔ جیل خانہ کے جلاؤ ہفتے میں اور آپ دن آپ کو جیل سے دائل کر میدان میں لے آتے اور عام لوگوں کے سامنے کو ڑے برساتے اور آپ کو کہا جاتا کہ منصب قضاۃ قبول کر لیں گر آپ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے انکار کر دیا کرتے سخصہ ایک دن کو ڑے کھانے کھاتے آپ دو پڑے 'احیاب نے رونے کی وجہ بوچی تو آپ نے قویہ کے فویہ کے دائل سے کہ دہ میری جدائی میں کس قدر معموم ہوگی۔

حضرت عسکری رحمتہ اللہ علیہ نے بیہ بات لکھی ہے کہ آیک بار آپ کے سر پر کو ڑے مارے گئے تو آپ کے سر پر کو ڑے مارے گئے تو آپ کے سر بر کو ڈے مارے گئے تو آپ کے سر سے خون نکل کر چرے پر بننے لگا۔ امام رو پڑے لوگوں نے رونے کی وج پوچھی تو آپ نے فرمایا آج جھے میری ماں بہت یاد آئی 'جب بیس گھر جاؤں گا اور وہ میرے چرے کو خون آلود دیکھیں گی تو انہیں کتا دکھ ہو گا۔ جھ سے والدہ کا غم نہیں دیکھا جا آگ

جربن عبدالجبار راليج فراتے بين كه جارى منجد بين ايك قاضى المت كرايا كرتے تھے۔ ان الا عام " زرع " تھا۔ يہ منجد آپ كے نام سے بى مشہور بھى۔ ايك دن حضرت الم ابوطنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنه كى والدہ نے آپ سے ایك فتویٰ پوچھا تو آپ نے نمايت الجھے انداز بين لکھ كرجواب ديا گر والدہ كو اس تحرير سے تسلى نہ ہوئى انہوں نے اس فتویٰ كو قبول نہ كيا اور فرمايا بين تو وہى فتویٰ قبول مردن كو وردى كو تول نہ كيا اور فرمايا بين تو وہى فتویٰ قبول كروں كى جو زرعہ لكھيں گے۔ الم ابوطنيفہ رضى اللہ تعالیٰ عنه والدہ كى ول جوئى كے ليك ذرعہ كے بين گياں گئے اور كو ميرى والدہ آپ سے فتویٰ پوچھتى بين صورت مسئلہ بير ہے اور اس كا جواب يہ ہے۔ زرعہ نے كما اس سے بمتر جواب تو ميرے علم بين بھى نميں تھا۔ حضرت الم ابوطنيفہ رضى اللہ سے۔ زرعہ نے كما اس سے بمتر جواب تو ميرے علم بين بھى نميں تھا۔ حضرت الم ابوطنيفہ رضى اللہ

تعالی عند نے فرمایا کہ میں نے انہیں فتوی لکھ کر دیا ہے مگر وہ اسے قبول نہیں کر تیں۔ قاضی ذرعہ نے الله عند نے دیا تھا' اس تحریر سے والله مطمئن ہو گئیں۔

المام ابوطیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کی والدہ نے پوچھا کہ ایام طہرے پہلے ایک عورت کو ماہواری خون جاری ہوگیا کیا وہ نماز چھوڑ وے یا پڑھے؟ اب تم بیہ مسئلہ ابوعبدالرحمٰن سے پوچھ کر آؤ۔ آپ اپنی والدہ کے کئے پر عمر بن ڈر (ابوعبدالرحمٰن) کے پاس گئے اور مسئلہ وریافت کیا۔ ابوذر نے آپ سے بوچھا کہ آپ اس کا کیا جواب ویں گئے 'آپ نے مسئلہ کا جواب ویا۔ ابوذر نے فرمایا میرا بواب بھی کی ہے۔ آپ اپنی والدہ تک پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا جھے تو میری والدہ نے اپنے دشتہ واروں کی وجہ سے آپ کے پاس بھیجا تھا۔

امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ امام ابوحنیقہ اپنی والدہ کو کدھ پر جھائے عربن ذرکے پاس جارہے تھے تاکہ آپ کسی مسئلہ پر گفتگو کر سکیں۔ آپ اپنی دلدہ کی خواہش پر لے جا رہے تھے درنہ آپ کو پہ تھا کہ عربین ذرکا کیا مقام ہے۔ یہ سب اپنی والدہ کی خواہش کے احرام کے چیش نظر تھا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیس کی باراپنی دلدہ کو سواری پر بٹھا کر عربین ذرکے پاس لے گیا تاکہ وہ ان سے مسئلہ پوچھ سکیں۔ آیک دن میری دلدہ نے جھے تھم دیا کہ فلاں مسئلہ ابوذر سے بوچھ کر آؤ میں والدہ کے تھم کی تقیل میں ابوذر کے پس چلا گیا۔ عربین ذر نے فرمایا کہ آپ اسے بوٹ کمام ہو کر میرے پاس مسئلہ پوچھے آتے ہیں 'آپ سے کہ قرمایا گیے تو اپنی والدہ کے تھم کی تقیل کرتا ہے۔ ابوذر نے کہا اچھا اب جھے اس مسئلہ کا حل سے کیس۔ آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا اب آپ میری طرف سے بیان دالدہ سے بیان در سے

بعض روایوں میں ہے کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے بیٹے تماد کو لے کر قاضی عمر ان در کی معجد میں جاتے اور وہاں تراوی اوا فرماتے۔ یہ معجد امام صاحب کے گھرے تین میل کے اسلہ یہ تھی یہ محض اپنی والدہ کی ولدی کے لیئے تھا۔

احد بن عطید رحمتہ الله علیه فرماتے ہیں کہ ہم حس بن رہے کے پاس بیٹے تھے تو حس کمیے

رہے سے کہ میں نے آئمہ کرام میں سے امام الوحقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بردبار اور صابر کول انہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں' اگر آپ کو ساری دنیا کے خرائز ان پیش کردیتے جائیں کر دیتے جائیں تو آپ انہیں لینے سے انگار کر دیتے ہیں' انہیں صرف اپنی والدہ کے خرائز طیال ہے' اس سے بردھ کر دنیا کی کسی چیز کو قیمتی نہیں تھے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فیال ہے' اس سے بردھ کر دنیا کی کسی چیز کو قیمتی نہیں تھے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فی فرمایا جب بھے کو ڑے لگائے جاتے تھے تو میری والدہ جھے کھا کرتی تھی ابوطنیفہ! تھے علم نے اس قوت برداشت تک پہنچا دیا ہے' تم اس علم کو چھوڑ دو اور عام دنیاداروں کی طرح کام کرتے جاؤ۔ ہیں کے کہا امال آگر میں علم چھوڑ دول تو اللہ تعالی کی رضا کس طرح حاصل کروں گا۔

محمد بن بشرام لمی رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا کہ میں نے کوفہ میں منصور بن معتصر اور حضرت امام ابد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مال کی آبعداری کرتے کسی کو شیں دیکھا۔ منصور اوّ انٹیا خلافت اور منصب کے باوجود اپنی والدہ کا سر وحلا آیا اور اس کے بالوں سے جو کیں تک نکالیّا تھا۔ اور سرکو صاف ستھرا رکھنے کے لیئے بالوں کو سنگھی تک کریّا تھا۔

خراش بن حوشب واللج بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کے لیئے ہر جمعہ کے روز بیس ورہم خیرات کرتا ہوں اور اس بات کی میں نے منت مائی ہوئی ہے۔ وس ورہم باپ کے لیئے اور وس ورہم مال کے لیئے صدقہ کرتا ہوں۔ ان مقررہ ورہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیئے فقراء و مساکین میں اور چیزیں بھی صدقہ کیا کرتے۔

حمزہ بن مغیرہ ملیا کرتے ہے میں ہوئی تھی ہوئی تھی نوے سال کی عمریں) فرمایا کرتے ہے کہ ہم عمر بن در کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کرنے جایا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو ان کے پاس کی بار لاتے حالا تکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو ان کے پاس کی عادت تھی کہ وہ سحری کے ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میل دور تھا۔ عمر بن ذرکی عادت تھی کہ وہ سحری کے دفت اتن دور ہی حالت معجد میں آتے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو لے کر سحری کے وفت اتن دور ہی جایا کرتے تھے۔

المام ابوبوسف رحمته الله عليه قرمات بيس كه حضرت امام ابوطنيقه رضى الله تعالى عنه كي والمده

کو شہر کے قاضی کے علم و نصل پر برا اعتاد تھا' ایک بار کسی مسئلہ پر انہوں نے شم کھائی کہ بیں تو قاضی شہر کے فتوئی پر اعتاد کریں گی اور اپنے بیٹے کو عظم دیا کہ ان کے پاس جا کر اس مسئلہ کا جواب لاؤ۔ یہ قاضی صاحب امام ابوبوسف دیائی کے مامول ہے۔ ان کا نام ابوطالب تھا۔ وہ محض ایک واعظ ہے 'مفتی یا فقیہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ر تکنین داستائین سنا سنا کر اسلام کی عجبت پیدا کیا کرتے ہے۔ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی والدہ ان کی مجلس وعظ میں آیا کرتی تھیں۔ امام صاحب نے اپنی والدہ کی تشم کے مسئلہ کے لیئے ابوطالب کو اپنے گھر بلا لیا اور انہیں فروایا کہ میری والدہ نے تشم کھائی ہے کہ وہ مسئلہ کے لیئے ابوطالب کو اپنے گھر بلا لیا اور انہیں فروایا کہ میری والدہ نے تشم کھائی ہے کہ وہ مسئلہ کا حل جا دیں 'میں وہی بیان کروں گا تاکہ آپ کی والدہ آپ سے دامنی ہو جا کیں۔

عربی ذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ امام اعظم مالیے آیک واعظ سے مسائل کا استفسار کریں۔ آپ کو تو اپنی والدہ کا عظم ماننا تھا اور آپ کو اپنی والدہ کو کسی بات پ ماراض کرنا گوارا نہ تھا۔ کئی بار آپ نے صرف قاضی ابوطالب سے استفسار کیا۔ اس قتم کے واقعات بست ہیں جمال حضرت امام والی کو اپنی والدہ کی خاطر ان لوگوں سے مسائل پوچھنے پڑے جو علمی اعتبار سے بت ہی کمزور تھے۔

عبید بن عقبہ مطلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سے سنا کہ جب میرے استاد امام حماد فوت ہوئے تو اس دان سے لے کر آج تک میں ہر نماز کے بعد استعفار پڑھتا ہوں اور اپنے استاد کے لیے بطور ایصال ثواب پہنچا تا مول۔

ابو بشیر مولی بن ضبہ علی فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد کا وصال ہوا تو اس ون سے ان کے لیے اور ایپ والد کے لیے استغفار کرتا ہوں جس نے مجھے ایک اور ایپ والد کے لیے استغفار کرتا ہوں جس نے مجھے ایک بھی لفظ پڑھایا تھا۔ اس طرح میں ہرشاگرد کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔

حضرت امام الولوسف راينية كالمعمول

امام ابولوسف رحمت الله عليه فرمات بيس كه بيس اين والدين سے پہلے اسى استاد امام ابوطنيف

رضی اللہ تعالیٰ عند کے لیئے ہر نماز کے بعد استغفار کرتا واجب جان ہوں کیونکہ حضرت امام والجیہ فرایا کرتے تھے کہ میں والدین کے ساتھ اپنے استاد کے لیئے بھی بلاناغہ استغفار کرتا ہوں۔

امام ابوصفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے استاد کرم حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عند کے گھری طرف بھی پاؤل نہیں پھیلائے۔ ان کے احرّام اور اکرام کی وجہ سے چھے حیا آئی عنی عند کے گھراور میرے گھریں چند گلیوں اور کوچوں کا فاصلہ تھا گریس نے نہ بھی ادھر پاؤل پھیلائے نہ بھی پشت کی۔

نعمان كان ابرالناس كلهم بوالدية و بالاستاذ حماد قد كان يدعو لهم ماعاش مجتهدا شائى بذا كل محمود و حماد وكان يفتح بالحماد دعوته ولا يحابى لاباء و اولاد ابو الافادة اولى باليدابة من ابى الولادة عندالواحد الهادى

مامد رجلیه یوما نحو منزله ودونه سکک سبع کاطوادی

(شوجمه) حضرت تعمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے والدین اور اپنے استاد حضرت حماد روائیے کا خاص طور پر احرام تھا۔ آپ جب کسی کے لینے دعا کرتے تو حضرت حماد روائیے کا نام سب سے پہلے لیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ والدین پنچ کو جنم دیتے ہیں گر استاد علم و فضل کے خزائے دیتا ہے۔ ولادت اللہ کے خالق ہونے کی صفت کی مظرب کر علم کا حصول اللہ کے ہادی ہونے کا مظرب امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وندگی بھر استاد کی طرف پاؤل نہیں پھیلاتے تھے حالا تکہ ان کے اور ان کے استاد حماد کے گھر کے درمیان پہاڑوں کی طرح بلند دیواریں کھڑی تھیں۔

#### مترهوال باب

# امام ابو حنیفہ رہے اللہ کے حاسدین اور آپ کا ان سے حسن سلوک

كبير بن معروف رحمته الله عليه فرمات بي كه بس في امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عند س سنا' آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی کسی کی برائی کلبدلہ برائی سے نمیں ریا اور نہ ہی کسی کا تذكره برے الفاظ ميں كيا۔ تم لوگ جانتے ہوكہ ميں نے اہل كلہ سے بھى بغض نہيں كيا۔ بم نے كما بال اپ تے ہے کہ مین بخض شیس کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ بیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر بعض الیں آیات ٹازل ہوئی تھیں جن سے بعض کی آیات منسوخ ہو گئی تھیں۔ ہم نے یہ ساری آیات الل مکہ پر لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا ہم الل مدینہ سے بھی بغض تمیں كرتے اس كى وجد يد ہے كه جم كليراور كھنے سے خون نكوانے كو ناقص وضو جائے ہيں مكرالل ميد ات تاقص وضو نيس مانظ- جم ان كى قاسد نمازيس انهيس كى طرف لوثا دية بي- پهر فرمايا تم جانے ہو کہ ہم اہل بھروے بغض و عداوت شیس رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سئلہ تقدر میں ان کی خالفت كرتے ميں حالاتك مسلد نقدر ان كے عقائد اور نظرات كا سرتاج ب- بم الل شام سے بغض نیں کرتے اس کی وجہ سے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند جنگ اور رہے تھے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے حای تھے اور امیر معاوید کے شامی الشکر ے جنگ کرتے رہے۔ ہم اہل بیت سے بغض نمیں کرتے اس کی وجہ یہ ہم رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كے محرانے كے ايك ايك فردے محبت كرتے ہيں اور ان كے فضائل اور مناتب كا قرار كرتے ہيں۔

ایک اور روایت بی آیا ہے کہ آپ نے اپنی ان وجوہات بین سے اضافہ کیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہم الل مدیث سے بغض نہیں رکھتے ہم حضرت علی کرم الله وجد کی ظافت کو برحق جانتے ہیں

آگرچہ بعض معاملات میں ان سے اجتمادی غلطیاں ہو کس پھر بھی ہم انہیں حق پر جانتے ہیں اور بغش نہیں رکھتے۔

عبدالرزاق رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ ہم معجد خیف (منی کمہ) میں امام ابوطنیفہ رخی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹے ہے ایک فیض نے آپ سے مسئلہ پوچھا او آپ نے اس کا جواب ویا کھر کمی لے کہا کہ حضرت حسن بھری مطابحہ اس مسئلہ میں بول قرماتے ہیں۔ آپ نے قرمایا حسن بھری مطابحہ سے کہا کہ حضرت حسن بھری مطابحہ اس مسئلہ میں اجتمادی فلطی ہوئی ہے۔ ایک اور فیض آیا اس نے اپنا چرہ پی سے چھیایا ہوا تھا وہ کہنے لگا اے زائیہ کے بیٹے ! تم حسن بھری مطابحہ کو خطاکار اور فلط کہتے ہو۔ وہ آب الفائد کمہ کر معجد سے فکل گیا گر آپ کی قوت برداشت کا بیا عالم کہ آپ کے چرے پر کوئی خصہ نظر نہ ایا۔ اس کے بادجود آپ نے قرمایا کہ حسن بھری مطابحہ سے اجتمادی فلطی ہوئی ہے۔

ابن واؤد ماليج فرماتے ہيں كہ امام ابو صنيفہ رضى اللہ تعالى عند كرمى كى كو برا نہيں كہتے تھے۔

صرف وہ مخصول كو برا كما' ايك وہ حاسد جو آپ كے علم ہے حسد كرما تقال دو سرا وہ جائل جو علم كى قدر و منزلت ہے محروم تھا۔ ہيں نے ابومعاویہ بن بزید ہے سنا انہوں نے فرمایا كہ بيں ايك دن عباى خليفہ بارون الرشيد عباى كے پاس بيٹا تھا ان كے سامنے صلوے كى ايك پليث ركى ہوكى تھى' ميں نے اس سے چند لقے اٹھائے اور كھا ليئے۔ ہارون الرشيد كے غلام ميرے پاس پائى اور برتن لائے ماك ميں ہاتھ وحولوں' فليفہ ہارون الرشيد نے برتن فيجے ركى كر خود ميرے ہاتھ وحلوائے اور بوچھا آپ جائے وحولوں' فليفہ ہارون الرشيد نے برتن فيج دكى كر خود ميرے ہاتھ وحلوائے اور بوچھا آپ جائے ہيں كہ آپ كے ہاتھ كون وحلوا رہا ہے؟ بيس نے كما نہيں' فرمایا اميرالومنين ( فليفہ ہارون الرشيد ) بيں نے كما آپ نے كام اللہ ميرا بي ادارہ تھا۔

ابن داؤد ماینے فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ بخض کرنے والے افراد دو قتم کے تھے عاسد اور جائل ۔ میرے نزدیک صاسد سے جائل بمتر ہے وہ تو جمالت کی وجہ سے حسد کرتا ہے ، مگردو سرے لوگ دیدہ وانستہ حسد کرتے ہیں۔

ابن المبارك رحمته الله عليه فرماتے ہیں كه بين كے حسن بن عماره كو ديكھاكه وہ امام ابو صفيفه رضى الله تعالی عندسك گھوڑے كى ركاب بكڑے ہوئے كھڑے تنص وہ فرماتے تنے كه بين نے فقیہ

س لام ابوطنیفد رضی الله تعالی عند ے براہ كركسى ووسرے كو شيس ديكھا اور ند اى حاضر جواني يس ب کا کوئی دو سرا ٹانی تھا۔ میں نے عرض کی اے امام ابوضیقہ! آپ کی عادت کریمہ ہے آپ کس ت بھی کسی کی برائی نمیں کرتے اور نہ ہی اپنے خلاف حملہ کرنے والے کی مدافعت کرتے ہیں۔ یاد ے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی برائی صرف صد کی وجہ سے بی کی جاتی تھی ورث آپ کا ر کیا کے ساتھ حس سلوک ایبا تھا کہ خالف سے خالف فض مجی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور

ابو وہب العابد رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسے علی النحفین کو ٹاجائز سمجھتا على اسے ناقص العقل اور جامل كمتا مول- ايسے بى جو فخص امام ابوصيف رضى الله تعالى عنه كى بت كريّا ہے وہ مجھى ميرے نزويك تاقص العقل اور جاتل ہے۔

سفیان بن و کیم فرماتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے بنایا تھا کہ میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ نن عنه کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت سر جھکائے بیٹھے تھے' مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے و ؟ میں نے بتایا کہ شریک کی مجلس سے اٹھ کر آرہا ہوں۔ آپ نے بید اشعار بڑھے۔

قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا ن يحملوني فاني غير لائهم

و مات أكثرنا غيظًا لما يجد ے لی ولهم مابی ومابهم

( رجمہ ) یہ لوگ جھے سے حمد کرتے ہیں مگر میں انہیں براجملا نہیں کتا اور حمد کرنے والے کو بھی الل علم و فقل سے تصور كريا مول- يہ حالت ميرى سارى ذندكى دى اس طرح ميرے حاسدين بحى این ماری زندگی عنین و غضب کی آگ میں جلتے رہے۔

محدین الحن ماللہ سے بوچھا گیا کہ امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ حد کرنے والول کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے نیے شعر راها ۔

من عاش في الناس بو ماغير محسود هم یحسلونی و شرالناس منزلة

(ترجم) وہ میرے ساتھ حد کرتے ہیں وہ مرتبہ کے لحاظ سے لوگوں میں برا آوی ہے مر کوئی دن

#### ايانيں گزرناكه بھے حدید كياجائے

احد بن عبد " رے " کے قاضی تھے۔ وہ اپنے والد کی زبانی فرماتے ہیں ایک ون ہم ابن عائشہ کے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف سے ایک حدیث بیان کی تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا ہم اس حدیث سے وہ حراد نہیں لیتے جس طرح ابوطیقہ ( رضی اللہ تعالیٰ عند ) لیتے ہیں۔ میرے والد نے فرمایا آگر آپ انہیں ایک بار وکھے لیتے تو برطا کرد اشتے کہ واقعی ان کی رائے بانکل ورست ہے۔ تمہاری مثال تو الی ہے ۔

اقلوا عليهم و يحكم لا ابآ لكم من اللوم اوسنوا المكان الذي سنوا

(ترجمہ) تم ان کی قدمت کرتے ہو اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو' تم پر خدا جاہی نازل کرے تم اپنے باپ کے بیٹے نظر نہیں آتے۔

ابن المبارك رحمته الله عليه كو لوگول في الم ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه كم منطلق بوچها تو آپ في الوال ان جيها آج ونيائ اسلام مين كون ب ونيا والول في ان سے حسد كيا تنگ كيا محروه چربھى صبر كرتے رہے - ان پر كو ژے برسائے گئے وہ چربھى ثابت قدم رہے -

حضرت ابراہیم بن الاشعث قرائے ہیں کہ ہم فضل بن عیاض رافی کے ہیں گر بھے ایک فخص حاضر ہوا' اس نے کما عبداللہ بن البارک رافی جے سے واپس تشریف لاے ہیں گر بھے لوگوں نے بتایا کہ آپ ان کے خلاف ہیں۔ حضرت فضل بن عیاض رافی نے فرایا سفیان اوری او امام صاحب کے خلاف ہتے کہ ساتھ اٹھنے بیٹنے کا موقعہ ملا او آپ کی رائے بدل گئ ساتھ فلطیوں سے فلاف شخے اور اپنی فلط فلمیوں پر اوب کرتے ہوئے استغفار پڑھتے تے اور عدامت کا اظہار کرتے ہوئے استغفار پڑھتے تے اور عدامت کا اظہار کرتے ہوئے استغفار پڑھتے کے خلاف آواز کا اظہار کرتے ہی ۔ بعض علائے کرام کا رویہ ایسا رہا ہے گر علی الاعلان آیک دو سرے کے خلاف آواز شمیں اٹھایا کرتے ہی ۔

محر بن مهاجر ریافی قرباتے ہیں کہ میں نے علی بن اسخان سے سنا تھا وہ فرباتے تھے کہ میں نے شریک بن عبداللہ ریافی سے خور سنا تھا وہ فرباتے تھے کہ اے لوگو ! مجھے معزت لنام ابوضیفہ رضی اللہ تعملی عنہ کے متعلق کچھ غلط فہمیاں تھیں جس طرح عام لوگ غلط فئی کی وجہ سے غلط گوئی کرتے ہیں تعالی عنہ کے متعلق کچھ غلط فہمیاں تھیں جس طرح عام لوگ غلط فئی کی وجہ سے غلط گوئی کرتے ہیں

ہم بھی ای طرح حضرت المام کے خلاف بعض مسائل میں غلط گوئی کرتے رہے ہیں۔ یہ ہماری نفرتیں تضیں 'ہم ان سے معافی کے خوامتگار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔

ابو معاویہ والیج فرمایا کرتے ہے کہ شریک مسکین امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کرتے ہے ہے ان کی جمالت تھی کہ ان کے علمی مقام سے عداوت رکھتے تھے گر اعلانیہ سراٹھا کر بھی کوئی بات نہیں کر سکے۔ پھر شریک نے بہت سے مسائل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیتے اور کئی مسائل پر نمایت خاموشی کے ساتھ آپ کی دائے کی انباع کی۔ ابو معاویہ رواجہ مزید فرماتے ہیں کہ بیں کہ بیں کہ بین آدم کو کہتے سنا کہ شریک نے جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیں کہ بیں کہ بین آدم کو کہتے سنا کہ شریک نے جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کا جواب سنا تو کتنے فوش خوش گئے ہتے گر زبان سے نہ امام کے کمالات کا اعتراف کیا نہ و مروں پر ظاہر ہونے ویا۔ یہ بات ان کے حمد کی وجہ سے تھی کہ زبان سے اعتراف کمال نہ کر

عبدالوہاب بن عبدالرحمٰن بن شبہ نے فرمایا کہ بیہ کتاب میرے دادا شبہ بن عبدالرحمٰن بن اسحاق کی ہے جس نے اس میں پڑھا ہے کہ محد بن خارجہ الصیر فی نے لکھا ہے کہ میں نے امام البوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ابن ابی لیلی میرے خلاف گلہ اور شکوہ کو حلال جانتے سے لیکن میں تو ان کی بلی اور ان کے گدھے کی برائی بیان کرنا بھی مناسب نہیں جاتا۔

حضرت عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ٹوری میلیجہ اور امام اوزاعی المام اوزاعی اللہ تعالیٰ عند کے المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے خت مخالف تھے وہ دونوں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور اس معالمہ بیس کوئی کسر نہیں خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور اس معالمہ بیس کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے لیکن دہ آپ کا بچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ ہی دہ اپنے مقاصد بیس کامیاب ہوئے۔

ای طرح ابن الی لیلی ' ابن شرمه ' شریک اور حسن بن صالح جیسے لوگ بھی امام ابو حقیقہ رحنی الله تعالیٰ عدم کے حاسدین میں سے متھ گر بایں ہمد وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ند ہی ان لوگوں کا شور و غل آپ کے مقام کو متاثر کر سکا۔ ان کی بید ساری کوششیں ان کے اپنے حلقہ تک رئیں گر امام صاحب کے علمی فیصلے سارے عالم اسلام میں روشنیاں پھیلاتے گئے۔

ابوسعد صنعانی فرماتے ہیں کہ مجھے کئی بار کوف جانے کا موقعہ ملا 'میں ہمیشہ امام ابو صنیفہ رضی

مناقب امام اعظم ٢٠

مكتبهثبو

الله تعالی عند کی مجالس میں صرف اس لیئے شریک ہو آکہ آپ سے علم سکھوں۔ پھر میں حضرت الله ابوطیقہ کے مشورے سے کوفہ کے دوسرے محدثین اور اہل علم کے پاس بھی حاضر ہوا کرتا بلکہ آپ خود مھی فرماتے قلال عالم کی مجلس میں جانا تمهارے لیئے مفید ہو گا۔ میں ایک دن کوف کی ایک مجد کے ساننے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا چند لوگوں کو بٹھائے پکھ مسائل سمجھا رہا ہے 'میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں' انہوں نے بتایا کہ یہ شریک بن عبداللہ ہیں۔ مجھے ان کی باتول سے کچھ حاصل تو نہ ہوا مرمیں نے جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر مو كران كاذكركيا تو آپ نے فرمايا بال وہ بهت بوے عالم دين ہيں۔ اس وقت كے محدث ہيں اور اين علم میں تقد اور منتد ہیں۔ ان کی ہر حدیث لکھ لیا کرو صرف ایک روایت نہ لکھا کریں جو وہ جابر الجعفى سے بيان كرتے ہيں۔ ميرا شريك كے ياس آنا جانا شروع موكيا ميں ان سے احاديث في لگا انسیس لکھ کر محفوظ کرنے لگا ایک ون شریک کی مجلس میں امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند کا تذکرہ ہوا تو آب ان کے خلاف باتیں کرنے گئے اور کوئی بھی اچھی بات نہ ک۔ میں نے کما سجان اللہ آپ کے اور امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کے درمیان تو زمین و آسان کا فرق ہے۔ اس نے کما وہ کیسے س نے بتایا کہ جب س فے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عند سے آپ کے متعلق ہوچھا تو انہوں نے قرمایا کہ وہ بہت بوے محدث اور ثقد ہیں متعدمین ان سے احادیث سائر بلکہ لکے لیا کرو مگر آپ کی باتیں س کر مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں آپ کی مجالس میں نہ آبا وہ آپ کی تعریف کریں آپ ان کی فیجت کریں۔ یمی فرق زمین و آسان کا فرق ہے۔ شریک نے میری باتیں سنیں تو خاموشی سے سرجھکا دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پر نادم تھے اور اپنی علطی پر پچھتا رہے تھے۔ چند دنول بعد پھر ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو وہ پھر گلہ و شکوہ کرنے لگے اور آپ کے نقائص بیان کرتے رے چنانچہ اس دن کے بعد میں نے ان کے اس کا جانا بند کر دیا اور سوچاکہ بیہ بوڑھا (شریک) عقل وبصيرت سے عازي ہو گيا ہے اور زبان يرجو پچھ آتا ہے كمتا جاتا ہے۔

# ایک شرالی سے گفتگو

این اللجنی فرماتے ہیں کہ امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادہ نوش شرابی کے گھرے

قریب سے گزرے وہ نشہ میں وصت دیوار کے ساتھ کھڑا بیٹاب کر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا اگر ۔ تم بیٹے کر پیٹاب کرتے تو تمہارے لیئے بہتر تھا۔ اس نے امام کو دیکھ کر کما جھے میرے دوست نے تو ایما کرنے کو کما ہے۔ آپ نے فرمایا جھے سمجھ آگئ ہے کہ تم اپنے دوست پر پختہ ایمان رکھتے ہو جس طرح انبیاء کرام اپنے اللہ پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ تم بھی اپنے دوست (شیطان) پر پکا ایمان رکھتے

-3%

صدقد بن فضل فراتے ہیں کہ میں بغداد گیا تو امام احمد بن طنبل برالیجہ سے طاب آپ نے پوچھا کیا تم المام شافعی مدائی سے بلے ہو؟ تم ان کے پاس جات اور ان سے احادیث کی اجازت حاصل کرد ' میں نے کہا ابھی جاتا ہوں۔ میں حضرت امام شافعی مدائی کے پاس گیا اور احادیث سیّں ' واپس آیا تو امام احمد بن طنبل مدائی نے بھے سے پوچھا تم امام شافعی مدائیے کی مجالس میں گئے تھے تمہارا کیا تاثر ہے؟ میں نے کہا میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے ' عامیانہ گفتگو کرتا ہے۔ بھے سے امام شافعی مدائی مدائی مدائی مدائی اس تم کیا ہوں جو اوگوں کے عیب بیان کرتا ہے ' عامیانہ گفتگو کرتا ہے۔ بھی سے امام شافعی مدائی مدائی اس تم کیا اس خوا مدائی ہیں ' میں نے مرض کی آپ تو احادیث سنا کر سنتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ دلا کئی ہیں ' میں نے وہ تو حدیث بیان کرنے کے بعد جب ہو جائے ہیں۔ دلا کل تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شے وہ تو حدیث بیان کرنے کے بعد ولا کل کے دریا بما دیتے تھے۔ میری یہ بات من کرامام شافعی عدامی مدائی ہوگئے۔

حضرت سفیان توری برافی سے جب کوئی مشکل اور دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تو خاموش ہو جاتے اور پھر سراٹھا کر کہتے اس مشکل مسئلہ پر تو وہی شخص گفتگو کر سکتا ہے جس سے ہم حسد کرتے ہیں۔ پھر آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے شاگرووں سے مخاطب ہو کر پوچھتے کیا تہمارے پاس اس کا کوئی عل ہے ؟ شاگرہ وو سرے ون المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر کے سفیان توری سین کے مجلس میں بیان کرتے او آپ محسوس کرتے واقعی ان مسائل کا جواب یمی ہے۔

یوسف بن خالد سمتی مرافی فرمایا کرتے سے کہ ہم بھرہ میں علاء کرام کی ساتھ نشست و برخاست کرتے سے گرجب ہم کوفہ میں آئے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی مجلس میں بیشنے شنے کا موقعہ طانو محسوس کیا کہ کمال آیک علم و فضل کا دریا اور کمال سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھے - ہر محص مسائل کے جوابات پر الحمینان کا اظہار کرنا محرجو نمی موقعہ ملتا تو غیبت کرنا۔ مكتبه نبويه

نصر بن علی رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ میں نے ابوعاصم تبیل سے سنا۔ کہ میں نے اللہ ابوعی اللہ تعلق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بیان کی تو بعض لوگ چین بہ چین ہونے گئے میں سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے آپ چین بہ چین ہونے ایک عدیث بیں اور امام ابوعیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتے ہی تاراش ہونے گئے ہیں حالاتکہ امام کا وجود وین میں ایک زبروست فقیہ کا ہے۔ آپ حد تو کر رہے ہیں گر آپ کو معلوم نہیں کہ وین میں "محور "کا کیا مقام ہوتا ہے میں تو انہیں عبداللہ بن قیس کے شعر کا روشن میں وکید رہا ہوں ۔

حسدا ان راوک فصلک الله بما فضلک به النجبا

(ترجمہ) یہ حسد ہی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت بخش ہے جو امت کے نجبا کو بخشی جاتی ہے۔

عبدالوہاب بن محدے مائے معزت امام ابو صنف رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کما لوگ استے بوے فقیہ سے حد کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ شعر پڑھا ۔

> رايث رجالا يحسلون مجاهلا و ذوالسر التلقاه الا محسلا

(ترجمہ) میں ریکتا ہوں کہ یہ لوگ ایک مجاہدے حمد کرتے ہیں وہ صاحب راز ہے اسے جو کھے ملتا ہے وہ حاسدین کی نیکیوں سے ملتا ہے۔

محرین حسن کے سامنے جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کا نام لیا گیا تو آپ نے بھی اوپر کھا ہوا شعر پڑھا۔ یکی بن معین کے سامنے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا تو آپ بھی میں شعر پڑھ کرساتے تھے۔

عبدالله بن مدانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محص نے ابن شبرمہ ( جو حضرت امام اعظم مدافید کا خالف تھا ) کے سامنے دعوی چیش کیا تو ابن شبرمہ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ وہ

الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا بیان کیا تو آپ نے اس اس ایک منصل فیصلہ لکھا۔ وہ شخص ابن شرمہ کی عدالت میں دوبارہ حاضر ہوا' اس وقت اس ابن ابی لیل بھی بیٹے ہوئے تھے ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کس نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔

اس ابن ابی لیل بھی بیٹے ہوئے تھے ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کس نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔

اس نے فیصلہ پڑھا تو اس کی تعریف کی اور کما بہت خوب دلائل پیش کیئے گئے ہیں۔ پوچھا یہ کس نے معلوم ہوا تو اس کی تعریف رضی اللہ تعالی عند نے یہ دونوں امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عند نے یہ دونوں امام ابو حقیفہ رضی اللہ سے عند کے خلاف باتیں کرنے گئے۔ امام صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھے ۔

يحسدوني فاني غير لائهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا الله فاني غير لائهم و مات اكثرنا غيطًا لما يجد

عمر) لوگ بھے سے حسد کرتے ہیں ہیں انہیں پھے نہیں کتا اور نہ ہی آئندہ انہیں پھے کمول گا عمر الل علم و فضل سے ہیشہ لوگ حسد کرتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ان لوگول کا یمی رویہ سے یہ لوگ ول کی جلن میں جلتے رہتے ہیں اور غیظ و غضب کا شکار رہتے ہیں وہ اس میں مرجا کیں

یہ روایت خطیب بغدادی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ ابو بکر زرنجری نے اپنی مشہور ب میں جو آپ نے اہل بخارا کے لیئے کمھی تھی بیان کیا ہے کہ میرے والد نے بیان کیا تھا کہ نہ بن طاہرے بوچھا گیا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اور فدمت کیوں نے ہیں؟ انہوں نے یہ شعر پڑھا ۔

> مایضر البحرا مسی ذاخرا ان رمی فیه غلام بججر

ا دریا کا کوئی کچھ نمیں بگاڑ سکنا وہ بیشہ اپنی روانی سے کام رکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کے اس کے بیٹھا ہزار پھر پھینکنا چلا جائے تو اس سے کوئی فرق نمیں پڑے گا۔

ابوالحاس حسن بن على مرغيناني نے اپني كماب جو انسول نے علائے بخارا كے ليئے لكھى تھى

اس میں یہ اشعار کھے ہیں ۔

ان يحسدوني فزادالله في حسدى لاعاش من عاش يومًا غير محسود ما تحسد المرء الامن فضائله بالعلم والباس او بالمجدو الجود

(ترجمہ) لوگ جھ سے حد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں مزید حد کرنے پر آمان رکھے۔ ان لوگوں نے اصل زندگی کا مزہ نہیں چکھا' انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جس شخص کے خلاف حد کی آگ جلائی جاتی ہے اسے زندگی میں کتنے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جس پر حد کیا جائے اس کے فضائل دوچند ہوتے ہیں۔ وہ فضائل علمی جول یا بمادری کے۔ یہ کمالات اس کی بزرگی پر ہول یا جود و سفام بر حالت میں حمد کرنے والے اس کی عظمت کو برھا دیتے ہیں۔

واز دادلي حسدا من لست احسد ان الفضيلة لاتخلو عن الحسد

(ترجم ) وہ میرے خلاف حد كرتے كرتے براحتا چلا جارہا ہے۔ جس پر حد ند كيا جائے اس كى برترى واضح نہيں ہوتى۔

عمارہ بن عقبل رحمتہ اللہ عليہ نے كيا خوب كھا ہے "۔

ماضرنى حسدا للئام ولم يزل ذوالفضل يحسده ذو ولنقصان يابوس قوم ليس حربى بينهم الا تظاهر نعمة الرحمن

(ترجمہ) خسیس اور کینے لوگ حمد کرتے ہیں 'جھے ان کی اس عادت ہے کوئی نقصان نہیں ہو تا۔ جو لوگ زندگی میں نقصان اور پریشانیوں کی زد میں ہوتے ہیں 'وہ اہل کمال اور اہل علم سے حمد کرتے رہتے ہیں۔ اے لوگو! میرے حاسدین کو کچھ نہ کمو ان کی اس وجہ سے جھے پر اللہ تعالیٰ کی رحمیں اور احسانات تازل ہوتے ہیں جن سے وہ خود محروم رہتے ہیں۔

حاتم طائی علیہ الرحمتہ کے بید اشعار کتنے عمدہ ہیں ،

يا كعب ما ان ارى من بيت مكزمة الا له من بيوت الناس حساد

( ترجمه ) اے کعب! میں عزت والے گھر نہیں دیکھا۔ ہاں صرف حاسد لوگ عزت والوں کو دیکھ کر جلت رہتے ہیں۔

#### ایک حاسد کا انجام

و مناقب امام اعظم

· کوفہ میں عبداللہ بن عبیداللہ الداباجی مختص امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاسدین میں ے تھا۔ وہ ہروقت حضرت امام ملائلہ کے خلاف باتیں کرنا اور آپ کی تنقیص کرنا رہنا تھا۔ آپ پر تی متم کے الزامات اور انتمامات کی تشبیر کرما رہتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا حمد کی آگ میں جاتا ربتا ایک دن افغان سے ایسا ہوا کہ اس کے گھر کو اگل لگ حمی وہ اس بین جل کر راکھ ہو گیا اس نے بڑی کوشش کی کہ پاہر نکل جائے مر آگ کے شعلوں نے اس کے تمام رائے بند کر دیتے تھے وہ عِل كر خاكستر بو كيا-

# ام ابوصنیفہ نفی اللہ ایک سازش

امام ابوحقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاسدین اور وشمنوں نے ایک سازش تیار کی اور ایک عشہ عورت کو آمادہ کیا کہ حضرت امام مالیتہ کے خلاف شمت لگائے اور اس کی تشہیر کرے۔ جب و على الصبح مسجد مين آئين تو وه شور مياوے كم آج رات ابو حقيقہ نے مجھ سے بدكارى كى ہے۔ وه ا کی کے کئے یہ مجد کے دروازے پر آکھڑی ہوئی ادھرے امام ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عنه تشریف و بے تھے وہ چلا کر بولی اللہ تعالی آپ کو اپنی پناہ میں رکھے میں اللہ سے استعفار کرتی ہوں۔ حصرت \_ اوچھاکیا بات ہے ؟ کئے گلی میراشوہر آپ کا ہمسایہ ہے ،عورت نے ایک گھر کے طرف اشارہ کر کالہ ای گھر میں نشتے میں دھت پڑا ہوا ہے ، مجھے آپ جیسا قابل اعماد دو مرا نہیں ملاجو اسے سے کرے تاکہ وہ راہ راست پر آجائے۔ آپ میری راہبری فرمائیں اور میری مدد کریں اور اے ۔ اس کی باتیں سناید وہ انسان بن جائے۔ آپ اس کی باتیں سن کر اس کے ساتھ چل پڑے' آپ اس کے ساتھ اندر واغل ہوتے تو وہاں آپ کے حاسدین اور مخالفین کا ایک جُمِح پہلے ہے ہی سوجود مخاگر ان میں کوئی ست یا مریض نظر نہ آرہا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے شور مجا دیا اور آپ کے گرو گھیرا ڈال ویا اور کئے گئے۔ ابو صفیفہ! تم یہاں کیا کرنے آئے ہو۔ عورت نے انہیں بنایا کہ میں انہیں ذنا کرنے آئے ہیں۔ آن آپ میل آگئے' آپ نے فرایا جھے اس مکان کے متعلق تو کوئی علم نہیں' بال سے عورت جھے اپنے بنالہ خاوند کے لینے لائی ہے کہ وہ مردہا ہے' اس پر بیبوشی طاری ہے' میں اسے تلقین کرنے کے لیئے لائے انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ سی' سے عورت تو ان کی کردہ شازش کی آلہ کار تھی انہوں نے اسے خود بھیجا تھا' وہ آپ کو حیلے بہانے سے لے آئی تھی' لوگ آپ کو پکڑ کر آپ کے خورت کو علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا جو لیکور گواہ پٹر ہوں گے۔ اب یہ عورت کو علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا جو بطور گواہ پٹر ہوں گے۔ اب یہ عورت کو علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا جو بطور گواہ پٹر ہو تو اسے کمنا ابوضیفہ میں۔ انہوں اس می میں۔ دو تو اسے کمنا ابوضیفہ میں۔ ساتھ زنا کرنے کے لیئے میں۔ گر آیا تھا اور اس بات پر قائم رہنا۔

قاضی ابن ابی لیل چاہتے تھے کہ دن کے دقت اس معاملہ کو سامنے لایا جائے تاکہ شرک لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جا کیں' اس طرح امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ رسوائی ہو گا۔ قاضی نے کہا ابوضیفہ ابو اس مکان میں لے جاؤ جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب صبح عدالت کی تو امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ قاضی ابن ابی لیل نے امام صاحب کو نمایت شخت الفاظ میں زجر و توجع کی۔ آپ نے نگاہیں نچی رکھیں۔ قاضی بولتا گیا' کوئی جواب نہ پاکر قاضی سمجھا اب عورت آپ کے خلاف بحربور گوائی دے گی۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ عد او اللہ کو یاد کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ دلاللہ کو یاد کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ دلاللہ کی بارگاہ میں التجاو ذاری کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ دلاللہ بحصوص رقم دے کر تیار کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف شمت لگاؤں اور عدالت کے سات بھی ایک مخصوص رقم دے کر تیار کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف شمت لگاؤں اور عدالت کے سات آپ کے خلاف تمت لگاؤں اور عدالت کے سات آپ کے خلاف بیان دول۔ میرے یاس فلال فلال شخص آیا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد ہے۔ فلال فلال شخص آیا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد ہے۔ فلال فلال شخص ایا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد ہے۔ فلال فلال شخص ایا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد ہے۔ فلال فلال شخص ایا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد ہے۔ فلال فلال شخص ایا۔ وہ این ابی لیل کا شاگرد کے۔ فلال فلال شخص این ابی لیل کا شاگرد کے۔ فلال فلال شخص این ابی لیل کا شاگرد کے۔ فلال فلال شخص این ابی لیل کا شاگرد کے۔ فلال فلال شخص ایک کو بیان ابی کیل کا دوست ہیں اور عورت نے لیام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی گھ

آپ کی نسبت اپنی برنای اور شرت کی زیادہ فکر ہے 'آپ کمی طرح سے بیجھے یماں سے تکالیں۔ آپ نے وہاں آپی بیزی کو بلا لیا اور اسے کہا کہ اپنا لیاس اس عورت کو پہنا دو اور اس کے کپڑے خود پس لو پھر آپ نے اس عورت کو بہنا دو اور اس کے کپڑے خود پس لو پھر آپ نے اس عورت کو کہا تم اس لیاس میں لوگوں کے سامنے باہر چلی جاؤ۔ لوگوں نے سمجھا بید . دبی عورت کو کہا تم ابوضیفہ نے بالیا تھا الدا کمی نے اس پر اعتراض نہ کیا اور وہ باہر چلی گئے۔ اب امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ متھے اور آپ کی اپنی بیوی تھی مگر انہوں نے اس حورت کا لباس بہن رکھا تھا۔

اب حضرت امام ابوعنیف رضی الله تعالی عند کے مخالفین اور ساز شیس کرنے والول نے اس عورت اور المام الوحنيقه رضى الله تعالى عنه كو ووباره عدالت من بيش كيا عدالت كا كمره تماشاكيول ي بعرا ہوا تھا۔ قاضی ابن ال کیلی نے دونوں کو دیکھا' امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں کھڑے ہیں۔ قاضی نے گرج کر کما ابوضیفہ! تم ایک عالم اور فاضل آدمی ہو' تنہیں یہ فعل کرتے شرم نہیں آئی۔ قاضی نے امام بو علیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو عدالت میں بہت برا بھلا کہا' آپ نے تمایت صبرو ا الله عن برداشت کیا۔ اب آپ نے اٹھ کر کما قاضی صاحب آپ نے جو یکھ کما ہے وہ ورست ہے۔ طرموں کے ساتھ ایا ہی روید اختیار کرنا چاہے۔ گریس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اورت کے متعلق پہلے معلوم تو کر لو کہ یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، میرے بیٹے حماد کی مال کی ہے۔ آپ اس عورت سے دریافت کریں۔ قاضی نے پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں الوصنيف كي بيوى مول مهاد كي مال مول الوصنيف ميرے شوہر بين سي بات من كر عدالت بيس منانا جھا کیا۔ فاضی ابن ابی کیلی س کر مکا بکا رہ گیا۔ اس نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کو کما کہ بیہ سارے لوگ تمارے خلاف بیان وے رہے ہیں کہ تم نے زناکیا پھر قاضی نے اس عورت کو کماکہ یہ تمام لوگ تممارے متعلق بھی ہے کہ رہے ہیں۔ محترمہ نے کما مجھے لوگوں کے الزابات کا تو علم سیس مرس امام ابوضیقہ کی بیوی موں۔ قاضی نے کما تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم ابوحنیف ک یوی ہو۔ اس نے بتایا عدالت میں میرا بھائی موجود ہے میرا بیٹا موجود ہے اپ ان سے شمادت لیں۔ ان دونول نے گوائی دی کہ یہ عورت ابو صنیفہ کی بیوی ہے۔ اب قاضی نے عدالت کے دو سرے و ول کو مخاطب کیا جن میں عور تیں بھی مھیں سب نے کما ہم اے جانتی ہیں یہ امام ابو صنیف رضی ناقب امام اعظم مكتبه نبويه

الله تعالی عنه کی بیوی ہے۔

اب قاضی نے حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند سے معدّرت کی اور الزام تراشی کر۔ والوں کو قرار واقعی سزا وی۔ لوگ چلے گئے تو قاضی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی خوشامد کر۔ لگا' اپنی سند پر بھایا' آپ کی رفعت اور منزلت کی بے حد تحریف کی۔

ایک دن لوگوں نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں قاضی ابی کیلی کے متعلق بتایا کہ قاضی تو آپ کے خلاف ہر جگہ باتیں کر آ رہتا ہے ' آپ پر الزامات تراشتا اور آب کی فرمت کر آ ہے۔ خالفت کا کوئی پہلو ہاتھ سے ضیس جانے دیتا۔ آپ نے فرمایا ' میں تو اس کی لجی کہ مجھی ندمت کرنا بیند نہیں کر آ۔ رضی موسوی کے اشعار اس موقع پر کے گئے تھے ۔

نظر وابعين عداوة لوانها عين الهوى لاستحسرا ما استقبحو

يولونني شنرز العيون لانني غلست في طلب العلبي و تصبحو

(ترجمہ) لوگوں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدادت کی نگابوں سے دیکھا کاش یہ لوگ آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتے۔ جن باتوں میں آپ کی قباحت کرتے ہیں وہ آپ کی محاس نظر آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتے۔ جن باتوں میں آپ کی قباحت کرتے ہیں وہ آپ کی باندیوں اور رفعتوں کو آئیں۔ یہ لوگ جو مجھ سے بھی آتھیں پھیر لیتے ہیں حالانکہ میں نے آپ کی باندیوں اور رفعتوں کو اندھروں میں بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ لوگ تو آپ کی شان کو روز روشن میں بھی نہیں دیکھ پاتے۔

حلد بن آدم را بیجے فرماتے ہیں کہ بین نے فضل بن موی سینانی سے کما کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہو کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایس باتیں بھی واضح کر دیں جن کی ان آپ نے فرمایا دراصل امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایس باتیں بھی واضح کر دیں جن کی ان لوگوں کو ضرورت نہ تھی اور ان کی عقل و گرے بلند تھیں۔ یہ حمد کی آگ میں جلنے گئے ۔

اكباد من حسد النعمان في كبد وفي رقابهم حبل من المسد ان تغضوا عيشه في يومه حسدا فانه في غد في عيشة رغد

لوقده المتناهى قاتل الجدد كذاك فعل وقود النار في الحمد وانهم قد صلوا في غصة الحسد وانهم من سرور الناس في كمت تورطوا في عناب واصب صعد

وقابل الحسد الوقادوا فده نابوا بوقدهم نابوا ولا عجب محسودهم في نعيم الله منغمس قدشاركوا الناس لما عمهم كمد لمارا واجده الصعاد منتظما

يقول حاسده رجلای فی صفد والجید فی کبد

ا قدر جھہ ) حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدد کی آگ میں لوگوں کے جگر جل رہے ہیں۔

من کے گلے میں کھجور کی چھال کے رہے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ حدد کا خون پینے رہتے ہیں اور

خون پینے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی ڈندگیاں تلخ کر دی ہیں۔ ان لوگوں کا مجرر ( امام ابوحنیفہ ) بمیشہ اللہ کی نعتوں کے دریا میں غوطہ ذن رہے گا۔ حاسد حدد کی آگ میں جلتے رہیں گے' امام ابوحنیفہ رضی اللہ نعائی عنہ تو لوگوں کے دکھ میں شریک رہتے ہیں گریہ لوگ خوشی دکھ کر جلتے رہتے ہیں۔

من لوگوں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دن رات ترقی کی منازل طے کرتے دیکھا تو دائی مذاب میں جلنے اور عذاب میں جلنے گئے۔ آپ کا ایک حاسد کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ اور علی بین چرا درد و غم سے اللہ بین جگڑے موئے ہیں اور ان کے جگر درد و غم سے خوں بین جارہے ہیں۔



#### المحارهوال باب

# امام ابو حنیفه نفتی انتهای اور امرائے کوفیہ

# گور نر کوفد کے دربار میں

ابن هبیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک الیا مضمون کھے جس سے اپ اور خوارج کے درمیات فیصلہ کن بات ہویا تو وہ باہمی صلح پر آمادہ ہو جا کیں یا دونوں ایک دو سرے سے جدا ہو جا کیں۔ اس نے ابن شہرمہ اور ابن ابی لیل سے یہ بات کی۔ ان دونوں نے ایک میٹے کی مسلت طلب کی ایک ابعد ان دونوں نے ایک میٹے کی مسلت طلب کی ایک ابعد ان دونوں نے کہا کہ کوفہ میں ایک ایسا شخص بعد ان دونوں نے کہا کہ کوفہ میں ایک ایسا شخص سے جو اس موضوع پر خوب لکھنا جاتا ہے۔ ان کے بتانے پر ابن هبیرہ گورز کوفہ نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فدمت میں ایک آدمی ہججا۔ آپ تشریف لائے تو ابن هبیرہ نے ان دونوں کی تحریریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے پڑھ کر فرمایا اس تحریر میں اساسے اسے کے علادہ سارا کی تحریریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے پڑھ کر فرمایا اس تحریر میں اساسے اسے کا دونوں کی تحریری آپ کے دونوں میں ؟ آپ نے فرمایا انجمی شاہی کاتب کو بلا کیں کاتب بلیا گیا آپ نے هبیرہ نے پوچھا کتنے دنوں میں ؟ آپ نے فرمایا انجمی شاہی کاتب کو بلا کیں کاتب بلیا گیا آپ نے ہیں میں سارا مضمون کلی ان دونوں نے پڑھا تو انہیں بھی آپ کی قابلیت کو تسلیم کرتا پڑا۔ کوف هبیسرہ کو بھی بہت پند کی اور نے تمام علاء نے اس تحریر کو بہت پند کیا حق کہ ابن هبیسرہ کو بھی بہت پند گئی۔ ان دونوں نے پڑھا تو انہیں بھی آپ کی قابلیت کو تسلیم کرتا پڑا۔ کوف کی گرد نیں جھک گئیں۔

# بیت المال کی نظامت سے انکار

عاصم فزارہ کے غلام نے بیان کیا کہ مجھے بزید بن عمر بن هبیرہ نے حضرت امام ابوطیقہ

رضی اللہ تعالیٰ عند کو بلانے کے لئے بھیجا۔ آپ آئے آو گور ز نے تھم دیا کہ آپ بیت المال کی قامت قبول فرمائے۔ آپ نے الکار کر دیا۔ گور ز خشن ک ہو گیا آپ کو بیں کو ڈے مارنے کا تھم دیا اور رات بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح آپ نے نماز فجر اواکی تو آپ نے محسوس کیا کہ کو ڈول کی ضربوں سے آپ کا سر سوجا ہوا ہے۔ ابن ھبیرہ نے آپ کو دربار میں دوبارہ بلایا اور کما جھے آج رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا ہے کہ تم اللہ سے نمیں ڈرتے وات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا ہے کہ تم اللہ سے نمیں ڈرتے میں شرب دیتا چاہتے ہو۔ ابن حسرہ نے میں ایک ہے معانی مانگی اور رہا کر دیا۔

#### دنیاو آخرت میں ایک کاانتخاب

ابوالا دوص نے فرمایا کہ جن دنوں اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں نتے تو آپ کو بیت المال کی نظامت قبول نہ کرنے کے جرم میں قید کے علادہ کو ڈے بھی برسائ گئے۔ ان دنوں کو ڈے مریر بھی ہارے جاتے تھے۔ یہ واقعہ ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ نے سنا اس وفت ودنوں ممجد میں بیٹھے تھے۔ یہ دونوں الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ دونوں نے آپ کو برا بھلا کمنا شروع کیا لیکن ابن شبرمہ چند کھوں کے لئے رک گیا اور کھنے لگا یہ مخص (امام ابوضیفہ) جم دونوں سے اچھا ہے۔ ہم دنیا طلب کرتے ہیں گریہ مخص دنیا کی نعمتوں کی بجائے مار کھا رہا ہے۔

# دین کے لیئے سرائیں

عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو بہت ہے لوگ عالم اور فاضل ہیں اور بڑے بڑے منصب اور عمدے رکھتے ہیں گرنام کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں کسی آزمائش ہے گزرنا ہو۔ امام ابوطنیفہ رضی انلہ تعالی عنہ کو جب آزمائش کا مامنا کرنا پڑا' جیل میں ڈال دیتے گئے' مر پر کو ڑے برمائے گئے' انہیں بار بار بیت المال کی نظامت اور منصب کے قول کرنے پر آمادہ کیا گیا گر آپ انکار کرتے رہے۔ وہ ذات قبول کرتے ہیں' کو ڑے برداشت کرتے ہوں' قید و بند کی صعوبتوں کو لیک کہتے ہیں گرانیا اصول نہیں تو ڑتے اور آزمائش کے دفت سرگوں

#### منیں ہوتے اور دین کی سلامتی کے لیئے سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔

### علماء اور فقها کے لیئے اعلیٰ مناصب

بنو امیہ کے دور حکومت میں ابن ھبیرہ کوف کا گور نر تھا۔ اس کے زبانہ اقترار میں کوف فسادات ہو گئے۔ اس نے عراق کے تمام علماء کرام کو جمع کیا سارے ملک کے فقیما کا اجلاس ہوا میں ابن ابی لیل بھی تھے اور ابن شہرمہ بھی وادو بن ابی بند بھی تھا اور دو مرے بلند قدر فقہ کی موجود تھے۔ گور نر نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اعلیٰ منصب دیا ، جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کی نظامت کا منصب بیش کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ گور نر چڑ گیا اور آپ کو بی کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آب نے کوڑے کھا لیئے گریہ منصب قبول نمیں کیا۔

ابو احمد عسری ریافیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے گور نر ابن ھبیسرہ نے امام ابو حقیقہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمدہ قضاہ (قاضی کوفہ) مقرر کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے غصہ میں آگر تھائی کہ اگر انہوں نے یہ عمدہ قبول نہ کیا تو ان کے سریر تمیں کو ڑے برسائے جا کیں گے اور جیل کھائی کہ اگر انہوں نے یہ عمدہ قبول نہ کیا تو ان کے سریر تمیں کو ڑے برسائے جا کیں گے اور جیل میں ڈال دول گا۔ آپ نے واقعی انکار کر دیا۔ کو ڑے کھائے اور جیل میں جانا قبول کر لیا اور فرمایا کے گورنر کے کو ڑے کھانا آسان ہے مگر آخرت کی مزا برداشت نمیں کر سکتا۔ کو ڑے تو عام سزا ہے اگر دو جھے قبل بھی کر دے تو جی عمدہ قضاہ قبول نمیں کروں گا۔

ون الله تعالى دريافت كرے كاكه اس محص كو كس جرم ميں كو رُے لگائے گئے تھے تو آپ كو اس كا كوئى جواب نئيس آئے گا۔ الله تعالى وہى بات قبول كرے كا جو حق ہو گی۔

ابن ھبنیرہ نے آپ کی تقریر من کر جلاد کو بلایا اور کما کہ امام ابو حقیقہ روائے کو جیل میں لے جاؤ۔ آپ نے ماری رات جیل میں گزار دی کوڑے برمائے گئے جس کی تکلیف ہے آپ ساری رات نہ سو سکے۔ سبح مرسوجا ہوا تھا۔ ابن ھبیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خواب میں فرایا تم میرے امتی کو بلا وجہ مزا دے رہ ہو شرم کرو۔ کہتے ہیں اس دن سے ابن ھبیرہ نے آپ کو جیل سے رہا کر دیا۔

جن داول کوف کے دو سمرے فقمانے مختلف عمدے قبول کر لیے تو ان سب نے حضرت امام یو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کو مشورہ دیا کہ آپ بھی عمدہ قضاہ قبول فرما لیس۔ آپ نے فرمایا کہ آگر کھے واسط کی جامع ممجد کے دروازے بنانے کا نگران مقرر کیا جائے تو بھی میں گورنر کے بھم سے یہ اسہ داری چنول نمیں کروں گا۔ آگر میں عمدہ قضاہ قبول کرلوں اور گورنر یہ بھم دے کہ فلال مخفی کی شدہ داری چنول نمیں کروں گا۔ آگر میں عمدہ قضاہ قبول کرلوں اور گورنر یہ تھم دے کہ فلال مخفی کی شرون افرا دو نال کو قید کر دو تو میں ایک بے گناہ کو کیوں سزا دون۔ میں بے گناہوں کی سزا پر مہریں گانے کا کام نمیں کروں گا۔ این ابی لیل نے غصہ میں آگر کما اسے چھوڑ دو یہ اکیلا حق پر ہے اور ہم سب ناحق عمدہ قبول کر رہے ہیں۔ ابن ہبیرہ کی پولیس آئی آپ کو گرفار کیا اور جیل میں ڈال دیا سب ناحق عمدہ قبول کر رہے ہیں۔ ابن ہبیرہ کی پولیس آئی آپ کو گرفار کیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ جمدہ کے دن کو ڈے مارے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جیل میں آپ پر مسلسل کو ڑے برسائے گئے۔ جادو ابن ھبیرہ کے پاس آیا اور کنے لگا ابو حقیقہ رائیر کو ڑے کھا کھا کر قریب الموت ہے گر ذبان ہے عمدہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ اب ابن ھبیرہ نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کے افکار پر سزا دینے کی فتم کھا چکا ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہے۔ مجھے میری فتم سے بری کرنے نے لیئے آپ یہ عمدہ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں تو گور نر کے تھم سے مجد کے وروازے ورست کرانے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر سکتا۔

ابن هبیرہ تنگ آگر کہنے لگا کہ کوئی الیا شخص لاؤ جو امام ابوصنیفہ کو تصبحت کرے۔ وہ چند روز کی مہلت مانگ لیں۔ کچھ ونول کے لیئے ہی عہدہ قبول کر لیں میں انہیں بڑے انعام و اکرام

دول گا۔ امام صاحب کو جب حور نرکی بیچارگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ میں مشوں اور خور کر لول۔ آپ کو رہا کر دیا گیا۔ آپ کو فد سے مکہ طرمہ چلے گئے۔ بید واقعہ ۱۳۰ھ کا سے آپ اس وقت تک مکہ طرمہ میں قیام پذیر رہے جب تک بنوامیہ کی حکومت کا تختہ نہ الٹ وا اور عمای حکومت آئی۔ آپ ابو جعفر منصور خلیفہ عمای کے دور اقتدار میں کوفہ لوٹے۔ ابو جعفر ابو حفر الوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احرام کر آ تھا گا آپ کو بلا کر بری عقیدت کا اظہار کیا۔ انعام و اگرام بیش کیا گیا گیا۔ ایک خوبصورت لونڈی پیش کی گئی حر آپ نے یہ کہ کر تمام چزیں لینے سے انکار کر دیا کہ ایک جزوں پر میراکوئی استحقاق نہیں ہے۔

# الم الوحنيفه نفع النهاية ائمه دين كي نظرين

# عيدالله ابن السارك مالتك

الم عبدالله ابن المبارك برائيه في فراياك الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عند الله كى آيات الثانون) من سے ايك آيت فير" بين يا" الثانون) من سے ايك آيت فير" بين يا "آيت شر" بين ابن المبارك برائي سے اس كما الے بندہ فدا! تم قرآن مجيدكى دوشى بين اس آيت كے لفظ كو طاش كرو وجعلنا ابن مريم و امه آيه بين " بم في ابن مريم اور اس كى مال كو آيت بين " كما آيت شرت بجى بن عتى ہے؟

#### ابن عيينه بالير

ایک اور روایت میں ابن المبارک رائیے نے قرمایا کہ جب میں امام مالک رحمت الله علیہ کے متابق آپ کے پاس ایک مخص آیا میں نے ابھی تک امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عند کو شیس دیکھا

سے اللہ واللہ واللہ نے مجھے بوچھا جانے ہویہ کون شخص ہے؟ بیں نے عرض کی میں تو شیں جائے۔

آپ نے فرمایا سے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند ہیں۔ یہ اتنے ذہن و فطین ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ ستون سونے کا ہے۔ وہ فقہ میں اس قدر بلند رشہ رکھے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس علم میں بے پناہ توفیق بخش ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام مالکہ واللہ کے انہیں اس علم میں بے پناہ توفیق بخش ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام مالکہ واللہ کے انہیں اس علم میں بے پناہ توفیق بخش ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام مالکہ واللہ کے انہیں عند تعالی عنہ وی جمل میں جو جھا آپ نے بیٹھنے کے لیئے آپ کو وہ جگہ نہ وی جمل میں حضرت سفیان توری والی عنہ بیٹھے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نے سفیان توری والی کہ جو ورع اور تقوی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخس منا کہ جو ورع اور تقوی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پلیا جاتا ہے اس کو کوئی وہ مرا نہیں پہنچ سکا۔

# ابو یخی حمانی رایلیه

ابو یکیٰ حمانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ کر کوئی عالم آدمی نہیں دیکھا۔

# ابوبكرين عياش رايليه

ابو بكر بن عياش رحمته الله عليه فرمات بين امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عنه البين زمانه كم تمام فقها اور علماء سے افضل اور اعلیٰ بین-

## امام اوزاعي كارجوع ملطيه

عبدالله بن المبارك ماليند فرمايا كرتے تھے كه بيس شام بيس كيا اور وہاں امام اوزائ كى مجلس بيس كيا اور وہاں امام اوزائ كى مجلس بيس حاضر موا آپ نے بجھے بيروت بيس ويجھا تھا جھے ويجھتے ہى فرمانے گئے اے خراسانی! تم جانتے ہو كہ ايك بدعتی كوفيہ بيس بيدا ہوا ہے اس كى كنيت " ابو صنيفہ " ہے۔ بيس امام اوزائ كى بات س كر كبيدہ خاطر ہوكر اٹھا اور اپنے گھر جمال مقیم تھا چلا گيا۔ بيس نے بعض كمتوبات (مسائل) كا انتخاب كيا

یو بھے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے ہے۔ بین تیبرے ون پھرانام اوزائی کے پاس
ایا آپ میرے ہاتھ بین کاغذوں کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ وکھاؤ میں نے کاغذ دیے۔ اوزائی اس مجد
کے موذن بھی تھے اور امام بھی ' انہوں نے ازان دی اور کھڑے کھڑے پڑھتے رہے خود ہی اقامت
بڑی اور جماعت کرائی ' نماز کے بعد بھی کاغذات پڑھتے رہے بھے پوچھایہ کس نے لکھے ہیں ' میں نے
موض کی یہ امام ابوطنیفہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس سے جمع کیئے گئے تھے۔ میرے سامنے وہ
انڈات رکھتے ہوئے فرمایا اس کوئی کی گوئی بات ساؤ۔ میں باتیں کرنا گیا۔ میں نے کھا' میں نے انہیں
خراسان میں دیکھا تھا' ان جیسا اس وقت سارے عالم اسلام میں کوئی نہیں۔ میں جانے لگا تو اوزائی

ایک اور روایت میں ہے کہ مکہ محرمہ میں اہم اوزاعی اور اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یک ود سرے کے پاس پاس محسرے ہوئے تھے۔ ایک ون میں نے (ابن مبارک) ویکھا کہ اوزاعی اہام بوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان مسائل پر مخطکو کر رہے تھے جو انسوں نے میرے کاغذات سے بوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسائل پر وضاعت سے مخطکو فرمائی اور کئی مشافلت کیئے۔ وو سرے ون میں اہم اوزاعی کو مان اور اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متحلق ان کے ناثرت حاصل کیئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اہام ابوضیفہ کے علم و بصیرت پر رشک کرتا ہوں اور سے متعلق بری غلط فہمیاں تھیں آج وہ سب دور ہو

عبدالرزاق ( محدث ) فرماتے ہیں کہ ہم معرکے پاس بیٹے تھے وہاں عبداللہ ابن السبارک عبداللہ ابن السبارک عبد اللہ معرفرما رہے تھے کہ ہم نے آج تک کوئی الیا فخص نمیں ویکھا جو فقہ کے مسائل میں احسن طریقے سے گفتگو کر سکے یا قیاس میں اتن وسعت سے بات کر سکے جتنی امام ابوضیفہ رضی نہ تعالیٰ عند کرتے ہیں۔ وہ حسن معرفت کے مالک ہیں۔ فقہ میں لوگوں کے مسائل حل فرماتے ہیں ' اینے آپ پر مشقیق الحاکر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔

عرينامنكم ٢٢٥

# قاضي الولوسف رايلي

قاضی ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے تفیر 'احادیث اور فقہ کی وضاحت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برمہ کر کسی کو نمیں دیکھا۔

### ابومطيع مايني

ابومطیع ( رحمته الله علیه ) الحكم بن عبدالله قرائ بین كه بین نے حدیث الفقه بین سفیات تورى مالی سے برحد كركسى كو شيس ديكها تھا، حرجب بین نے الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه كو ديكھ تو مجھے تسليم كرنا براكه فقد بين الم اعظم سے برح كركوئى شيس ہے۔

#### يزيدبن ہارون رمایفیہ

یزید بن ہارون مرافیہ نے فرمایا کہ اے ابوخالد! بتائے کہ آپ نے فقہ میں کوئی عظیم انسان دیکھا ہے۔ آپ نے فقہ میں کوئی عظیم انسان دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین یا سفیان توری مرافیہ آپ نے فرمایا امام ابو حقیفہ کہ کیا امام ابوحقیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین فقیہ بین یا سفیان توری مرافیہ آپ نے فرمایا امام ابوحقیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد اور غلام بھی سفیان توری سے زیادہ فقیہ ہے۔ ایک اور روایت میں لکھ ہے کہ ابوعاصم نے فرمایا ارے بے خبرامام ابوحقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا ساغلام بھی فقہی مسائل میں ابوسفیان توری سے براہ کر ہے۔

#### سجاده دمتينيه

محمد بن عطید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو مسلم المستملی بزید ابن ہارون کے پاس کے اور منصور بن ممدی کو ملے آپ اس وقت بالاغانہ میں تشریف فرما ہے 'ہم وہاں پنجے آ ابو مسلم نے کما اے ابو خالد! المام ابو صنیفہ کی علم فقہ میں کیا حیثیت ہے ؟ آپ نے فرمایا اگر آج فقہ کی ابو مسلم نے کما اے ابو خالد! المام ابو صنیفہ کی علم فقہ میں کیا حیثیت ہے ؟ آپ نے فرمایا اگر آج فقہ کی ممام کا بوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فقامت کے ممام کی تحریب المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فقامت کے سامنے بھے دکھائی وی ہیں۔ المام سفیان توری برائی نے بھی آپ کی کماب "الرحن" بڑھ کر اپنی کماب

-ريمن مسلم محتى -

#### عيد الله بن ميارك رايفيد

عبدالله بن المبارك را ليجد فرمات بي كه بيس في اپني ذندگي بيس برد برد عبادت كزار ابل و فضل اور فقيه ديكي بين فضل بن عياض برد پريميزگار اور متقى بين عبدالعزيز ابن ابورداد وليني في البر اور عبادت كزار بين حضرت سفيان ثوري عالجي برد عالم دين بين مكريس في امام ابوطيفه رضى الله تعالى عنه جيسا فقيه عبادت كزار اور متقى كوئى دو مرا نهيس ديكها حسن بن شفيق رحمته الله سفالى عنه جيسا فقيه عبادت كزار اور متقى كوئى دو مرا نهيس ديكها حسن بن شفيق رحمته الله سه فرمات بين اگر به دونول كسى مسئله بين مشفق جو جائيس تو به مسئله مشفق عليه به و جائيس اور وه سه نمايت قوى اور متحكم به و جائيس مسئله بين مسئله مين عليه به و جائيس او سالم

عبدالله بن المبارک مالیہ ای سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مسعر کو دیکھا تھا کہ وہ امام مسینہ رضی الله تعالی عنہ کے طقد تدریس میں بیٹھے تھے اور ان سے استفادہ کر رہے تھے اور جب نے اور جب کے مسائل پر محفظو کرتے تو باہر آکر فرماتے کہ آج میں نے فقہ پر بہترین محفظو سی ہے۔ امام سینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی دو سرا فقہ میں محفظو نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں سینے رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی دو سرا فقہ میں محفظو نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں سینے کہ میں استفادہ بی نہیں استفاء کیا کرتا تھا۔

### مبدالله بن داود مایشیه

بشر بن الحارث ما ليحد فرماتے ہيں كہ بين نے عبداللہ بن داود ما ليحد سنا وہ فرمايا كرتے ہے كہ اثار يا حديث كو سمجھنا ہو تو امام سفيان تورى ما ليحد برے باكمال انسان ہيں ليكن آگر حقائق فقہ اور عث كے اصل معانی جانتا ہو تو امام ابو سفيفہ رضى اللہ تعالی عنہ جيسا دو سراكوئی نہيں ملے گا۔ محمد بن حيد مائي معانی جي اسلام پر داجب ہے كہ وہ نماز حيد مائي كرتے ہے كہ اہل اسلام پر داجب ہے كہ وہ نماز عبد الله تعالی عنہ كے ليم سف و عنا كيا كريں 'آپ نے امت مسلمہ كے ليم سف و فقہ كے بعد امام ابوضيفہ رضى اللہ تعالی عنہ كو فقہ كے داخل حقور و خوض سے گفتگو فرمايا كرتے ہے ۔

# عبدالرحمن المقرى مايثيه

ابو عبد الرحمٰن المقرى ما طبحہ كى عادت تھى كه وہ جب امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عنه ہے اللہ روايت كرتے تھے تو كہتے " حدثنا! "

# ليح بن وكيع رايلي

ملیح بن و کیم اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے امام ہو ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نقیبہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر عبادت گذار ہے۔ ے۔

# يحيل بن معين رويفيه

یجیٰ بن معین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یجیٰ بن سعید سے سنا تھا کہ امام ابوسیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی جاتے تو وہ بہت ہی عمرہ گفتگو فرماتے تھے۔

#### القطان رماثي

یجی بن سعید القطان فرائے ہیں کہ بخدا ہم الم ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند کی رائے الے علی عند کی رائے الے علی مند کی رائے الے علی کہ بخدیب نہیں کر سکتے ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو بطور فتوی لیا اور کوف کے اکثر آئے ہماری رائے فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔

## امام شافعی رایجیه

ابو عبید رہینی فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا آپ نے فرمایا میں ارادان یعرف الفقه فلیلزم اباحنیفة واصحابه فان الناس کلهم عبدال علیه فی اللہ نواد کی اللہ میں اللہ تعالی عند اور کے "جو شخص علم فقہ حاصل کرتا جاہے اسے چاھیے کہ وہ امام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند اور کے شاگردان رشید سے فقہ سکھے کیونکہ آج تمام لوگ لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے عمل

خفارہ کرنے والے ) ہیں۔ " مناقب السمیری " میں لکھا ہے کہ قیاس اور استحسان میں تمام لوگ امام وضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے عیال ہیں۔

### خيان بن عيينه مايند

سفیان بن عیدیده نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ دو چیزیں صرف کوفہ میں ہی ہیں بلکہ ان دد چیزیں صرف کوفہ میں ہی ہیں بلکہ ان دد چیزی سارا جمال مستقیض ہوا ہے۔ قرات میں حمزہ رحمتہ اللہ علیہ سے اور فقہ میں امام ابو حقیقہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

## محلي بن معين رمة عيد

یکیٰ بن معین روافیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حمزہ رحمتہ الله علیہ کی قرات اور امام ابو حقیقہ نئی الله تعالیٰ عنہ کی نقه نمایت بہندیدہ ہیں اور میری اس رائے ہے آج تمام اہل علم متنق ہیں۔

# عبدالجيدبن عبدالعزبز والفية

عبدالمجید بن عبدالعزر بن ابی رواد ریشی فرمایا کرتے سے کہ میرے والد پر جب بھی کوئی دیتی سے مشتبہ جو آ او وہ امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی عند کو لکھتے 'جب میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند اللہ خدمت میں حاضر جونے گیا تو آپ نے مجھے بہت سے مسائل کھوائے آکہ میں امام ابو حنیفہ رضی نہ تعالیٰ عند مکد مکرمہ میں تشریف لائے تو شد تعالیٰ عند مکد مکرمہ میں تشریف لائے تو سے والد ان کی مجالس میں رہتے اور وی معاملات میں آپ کی اقتداء کرتے۔

## ميدالعزيزين رواد ولأثين

عبدالعزیز ابی رواد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جارے زمانے میں تمام لوگوں میں امام استفیار نام میں المام اللہ تعالیٰ عنہ ہی معیار تھے۔ جو ان سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے تھے 'جو ان سے روست بن جاتے مگر جو ان سے بغض کرتا تو ہمیں لیقین ہو جاتا کہ ریہ برعتی ہو جاتا کہ رہے اور رضا برطوی معیاد سنت ہیں۔ مترجم )

### عبدالله بن بزيد ويثيه

عبدالله بن بزید ملطحہ اپنی علمی سند بول بیان فرماتے ہیں۔ حدثنا ابو حفیقہ شاہ مردان ۔ یاد رہے یہ عبدالله بن بزید ابوعبدالرحمٰن مقری حفاظ الحدیث میں سے شے بلکہ بول کئے کہ اپنے وقت کے اللہ محدث شے' آپ کی اکثر احادیث امام ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہیں۔

فیر بن عبدالوباب مطیحہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مقری کے پاس گئے ہم ان کے پاس ہینے کے کہ کہ کہ ما مدشا ابو حقیقہ کو چھوڑھ اور بول کمو حدشا العلام کہ کسی نے کہا حد شا العلام مقری عبداللہ بن مزید حلیجہ نے فرمایا یہ مردہ ول بیسی ثابت ' لکھنے والے نے بی الفاظ لکھے گر امام مقری عبداللہ بن مزید حلیجہ نے فرمایا یہ مردہ ول بیسی زندہ شیس ہیں۔ انہیں ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے عرفان سے بے خبری ہے۔ وہ نسیہ جانے کہ ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی کتنی قضیلت والا ہے اور نہ ہی ان کے علمی سام جانے ہیں۔

## امام مالك بن انس رايفيد

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اکثر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو بیان فید کرتے تھے اور آپ کے اقوال کی تلاش میں رہتے تھے اگرچہ آپ اس حقیقت کو عام لوگوں ہے ہیں۔ نہیں کرتے تھے۔ اسحاق بن محمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسائل دینیہ میں امام مالک اللہ ابو حذیفہ کے اقوال کو معتبر سمجھتے تھے۔

### محمر ابن اسحاق رمايتيه

یونس بن بکیرروافیہ فرماتے ہیں کہ جن ونوں محمد بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ کوفہ بیس تشریف لائے ہم ابن سے مغازی (غزوات النبی) کے واقعات سنا کرتے تھے اور محمد بن اسحاق اکثر امام ابو سنب رضی اللہ تعالیٰ عند کی زیارت کے لیئے جایا کرتے تھے۔ وہ زیادہ وفت آپ کی مجلس بس گزارت نے اور دیر تک آپ کی محفظو سنتے رہتے تھے اور بعض ایسے مسائل پر استفسار کرتے جو ان کے ب

شكل تھے۔

## امام مالك بن انس رواطيد

محر بن استعمل انی فدیک راینے فراتے ہیں کہ ہیں نے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اللم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ہیں ہاتھ والے جارہ بھے جب مجد ہیں پہنچ تو المام مالک رہنے اللہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آھے کر دیا میں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مناکہ جب مجد نبوی مائی ہی واضل ہوئے تو کہا ہم اللہ سے امن و امان کا مقام ہے اور اللہ تعالی مجھے این عذاب سے بناہ میں رکھے اور دوزر نے بخائے۔

#### الوحمرة رمايتي

اسخان بن بملول رحمت الله عليه فرماتے بين كه بين نے ابو حمزہ دو الله ابو حقيقه رضى الله تعالى عنه كا ذكر نمايت احسن طريقه سے كيا كرتے تھے اور فرمايا كرتے تھے اس بندہ خدا پر الله تعالى عنه كا ذكر نمايت احسن طريقه سے كيا كرتے تھے اور فرمايا كرتے تھے اس بندہ خدا پر الله تعالى كى عباوت بين كمرے رہتے ہيں اور دن بحر لوگول كى عباوت بين كمرے رہتے ہيں اور دن بحر لوگول كى حكالت حل كرنے بين مشخول ہوتے ہيں۔ پھر لوگول كو حديث پڑھانے بين سرگرم رہتے ہيں۔ حرمله كان مقرى عبدالله بن بريد نے فرمايا كه واڑھى اور سياه بالول والا كوكى فقيد الم ابو حقيقه رضى الله تعالى عنه سے بردہ كر نميں ہے۔

# مسلم بن خالد زنجی مایشید

اجر بن حاج نیشاپوری رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ بیل مسلم بن خالد زفی کے بال بیٹا ہوا اسیں اپنے زمانہ میں برئی بررگ حاصل سمی۔ ان کا حلقہ ورس بھی بہت وسیح تھا' آیک وان اس سے درس میں صفتگو ہو رہی تھی' جمال محر بن مسلم طائفی بھی تشریف فرما شھے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ علی عند کے متعلق مسلم بن خالد نے برئی تفصیلی شفتگو کی اور آپ کے برے اوصاف بیان فرمائے ور ان کے مسائل کی محرائی کی برئی تعریف کی محر بن مسلم طائفی نے کہا جن فضائل صلمیہ کے ور ان کے مسائل کی محرائی کی برئی تعریف کی محر بن مسلم طائفی نے کہا جن فضائل صلمیہ کے

منائب امام اعظم

متعلق تم مخفتگو کر رہے وہ تو امام ابو حنیفہ میں نہیں پائے جاتے۔ مسلم بن خالد رمیافید نے کہا کی اوسا نہیں پائے جاتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اوصاف و فضائل پائے جاتے ہیں۔ کاش جھے وقت میں آپ کے سارے کمالات بیان کرتا۔ میں آپ کے سارے کمالات بیان کرتا۔

مسلم بن خالد زنمی اہل مکہ کے محد شین میں شار ہوتے تھے۔ آپ صرف عالم حدیث میں شار ہوتے تھے۔ آپ صرف عالم حدیث منیں شعر ہوتے تھے۔ آپ امام شافعی پیالیے کے مسلم میں بھی بڑا کمال حاصل تھا۔ آپ امام شافعی پیالیے کے مسلم شار ہوتے ہیں اور امام شافعی میالیے نے علم الکلام آپ سے ہی حاصل کیا تھا۔ عقیدہ کے لوگھ سے آپ ائمہ معتزلہ میں شار ہوتے تھے۔ غیلان بن مسلم کے رفقاء میں سے تھے۔ عمر بن عبید کے مسلم اصول پڑھا تھا۔ عبداللہ بن محمد بن حقیفہ کے ہم سبق رہے تھے۔

## المام جعفرصادق محمر باقر نفتي الماية

عبد الجيد بن عبدالعزيز بن ابي داور برائي فرماتے بين كه بهم امام جعفر بن محمد باقر رضى الله عند كے ساتھ " ججر" ميں بيٹے ہوئے تھے۔ امام ابو صنيفہ رضى الله تعالى عنه وہاں تشريف لے آ۔
آپ نے سائم عرض كيا تو امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه نے اٹھ كر آپ كو محلے لگاتے ہو۔
سلام كا جواب ديا فيرو عافيت معلوم كى اور برى عزت سے بٹھايا جب امام جو صنيفه رضى الله تعالى حافظ كر چلے گئے تو خدام نے حضرت امام جعفر رضى الله تعالى عنه سے پوچھاكه آپ الهيں جائے بہ الله كر چلے گئے تو خدام نے حضرت امام جعفر رضى الله تعالى عنه سے پوچھاكه آپ الهيں جائے بہ بيل يہ نے فرمايا ارسے احتى بيل ان كى فيرو عافيت بوچھ رہا ہون اور تم پوچھتے ہو كہ بيل انہيں جائے ہوں يا نہيں ، ياد ركھو يہ محض آن اپنے شركوف كا بہت بردا فقيد ہے۔

فالد بن ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے امام عبدالعزیز ابن سلمہ روائیے ہے سنا کہ ایک بار ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند مدینہ منورہ میں موجود سے 'جم نے ان سے دینی مسائل پر شخصگو ک' کے جواب دیتے تو وزنی دلاکل سے بلت کرتے' الی حجت اور دلیل دیتے کہ کسی فتم کی کمی نہ رہتی۔ شم نے آپ سے قیاس اور رائے سے شخصگو کی تو آپ نے مضبوط حجت اور دلاکل سے جمیس قائل دیا۔

### م مغيره ماييد

امام جریر بن عبدالحمید فرماتے ہیں کہ مجھے مغیرہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ عصبت میں ایک عصبت میں آئے اس معبت میں آئے ہیں کہ مجھے مغیرہ نے فرمایا کہ اس طقہ لیعنی امام ابوحنیفہ رضی اللہ اس حلقہ لیعنی امام ابوحنیفہ رضی اللہ اللہ عنہ کے درس میں بیٹو کے او تم فقیہ بن جاؤ گے۔

جریرین عبدالحمید فرماتے ہیں کہ مغیرہ نے ایک فتوی جاری کیا کیراس پر شک کا اظہار کیا ا مرین حریث بھی تھے جو امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے درس سے استفادہ کر پچکے تھے ا میں نے فرایا ہم تو اس سئلہ کو یوں بیان کریں گئے کیونکہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے یوں اس کیا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ جو مسئلہ بیان فرماتے سے لوگ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی رائے بیان کرکے ترجے ویے۔

جریر فرمایا کرتے ہے کہ ہم آگر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی محفل میں حاضرنہ ہوتے تو میں ہیں سرزنش کرتے اور فرماتے جہیں معلوم نہیں امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی مجالس میں سائل کس قدر پہنے اور مدلل ہوتے ہیں، مجھے خصوصی طور پر فرماتے ہم امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کھرایا نہ کرد کیونکہ ہم حضرت جماد (حضرت امام سے کھرایا نہ کرد کیونکہ ہم حضرت جماد (حضرت امام وحقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے استاد) کی مجالس میں جاتے ہے گرجو مسئلہ تھیں ذہن نشین نہ ہو تا وہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند یاد کرا دیا کرتے ہے۔

### الام الولوسف متفية

امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن ابی کیلی کی مجلس میں حاضر ہوا کر ما تھا مگر میں اس ابنی کی مجلس میں حاضر ہوا کر ما تھا مگر میں سائل میں تسلی نہ ہوتی تھی ' میں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جانا شہرے کیا تو دل ہوا معلمتن ہوا۔ ایک دن مجھے ابن ابی کیلی ملے اور بوچھا تممارے صاحب کا کیا حال ہے ' میں نے کما وہ تمایت ہی متقی محض ہیں اور فقہ میں ان کا جواب نہیں۔ ابن ابی کیلی نے کما ان

عمية نبريه

كى مجلس كولازم كراو اور وہال سے غيرحاضرنه جواكرو ان جيسا فقيد اور عالم نهيں ملے گا۔

#### أبو معاويبه رماطيه

ابومعاویہ ملیجہ قرمایا کرتے تھے کہ جارے مشائخ کمی مسئلہ پر فنوئی دیتے تو انہیں شک و سے رہتا کہ یہ مسئلہ سیجے بیان کیا ہے یا نہیں 'گرجب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی رائے معلم جاتی تو انہیں تسلی ہو جاتی اور انہیں بقین ہو جاتا کہ ان کا فتوئی صبح ہے۔ جب ان سے دریائے جاتا کہ ان کا فتوئی صبح ہے۔ جب ان سے دریائے جاتا کہ آپ کے مشائخ کون ہیں تو وہ فرماتے این الی لیلی وہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعلی سے حسد کیا کرتے ہے گر آپ کے علم سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔

## ابن الى ليلى مايني

کیت بن نفر روائی فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے قلیفہ عبای کے طرف سے پیش کیا گیا منصب لینے سے انکار کر دیا تو درباری علماء نے اسے توہین خلافت قرار دے خلیفہ کو آپ سے برگشتہ کر دیا' خلیفہ نے آپ کو گر قمار کر کے کو ژب مارنے کا بھم دیا' پہلی بار آپ عبای محل سے نکال کر بازار بیں لایا گیا اور سمر بازار کو ژب مارے گئے۔ ایک درباری عالم دین کھ شہرمہ نے آپ کو دیکھے کر کہا ہے مسکین بھی کیا ہے آگر منصب قضاۃ قبول کر لیتا تو کیا بات تھی' کو ژب شہرمہ نے آپ کو دیکھے کر کہا ہے مسکین بھی کیا ہے آگر منصب قضاۃ قبول کر لیتا تو کیا بات تھی' کو ژب تو نہ کھا آپ سے محر کل میدان حشر میں دہ جس اعزاز سے توازا جائے گا دہاں میں اور تم مسکین دکھائی دیں مسکین ہے۔

## رقبه بن متقله رمايلي

رقبہ بن متعلد مایٹر فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم فقہ و کلام میں اللہ تعالی عنہ نے علم فقہ و کلام میں اس قدر غور و خوض کیا اور اتنی شختیق نہیں کہ آپ سے پہلے کسی عالم دین نے اتنی شختیق نہیں کے متنی جمال تنک ہو سکے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کرنا چاہیے۔

### معرين كدام ما ليت

حسن بن زیادہ رالیجے فرماتے ہیں کہ کوفہ کی جامع مجد کے ایک کوفہ میں مسعر بن کدام روائیے ماز ادا کرتے ، گردہ مرے کونے میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز ادا کرتے ، گردہ مرے کونے میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جع ہو جایا کرتے ادر آپ سے دینی مسائل دریافت کیا کرتے تھے ، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے جو آپ سے مناظرانہ انداز ہیں گفتگو کرتے اور اس طرح بلند آوازوں ہیں بات کرنے گئے گرجب امام ابوحنیفہ ان کے سامنے فراد انداز ہیں گفتگو کرجے اور اس طرح بلند آوازوں ہیں بات کرنے گئے گرجب امام ابوحنیفہ ان کے سامنے فراد سے منافرانہ انداز ہیں گفتگو کرتے اور اس طرح بلند آوازوں میں بوجاتے اور قائل ہو کرجائے۔ معر منافرانہ کے سامنے فراد شرح کے سامنے فراد شرح کے سامنے فراد شرح کی مامنے فراد شرح کی دلیل ہے۔ موجاتے ہیں ، یہ بی اس کی عظمت کی ولیل ہے۔

مستر بن کدام فراتے ہیں کہ ہیں آیک ون حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ' ہیں تھوڑی دیر کھڑا رہا گر آپ نے نماز ہیں محویت کی وجہ سے میری طرف خیال تک نہ کیا ' ہیں واپس اگیا ' ہیں نے آپ کے کپڑوں ہیں آیک کنگری رکھ دی آگہ آپ کو احساس ہو کہ کوئی آیا تھا ' جب ہیں دوسری یار قریب گیا تو دیکھا کہ آپ ابھی تک نماز ہیں مشغول ہیں اور کنگری جول کی توں پڑی ہے۔ ہیں نے خیال کیا کہ آپ نے اس وقت کہ نہ نہ جود ورنہ ہے کنگری گر پڑتی۔ آپ فارغ ہوئے ہم نے بعض مسائل پر آپ سے گفتگو کی آپ اس طرح غالب آگئے کہ جمیں خاموشی کے بغیر چارہ کار نہ رہا ' یہ تو ان کی علمی برتری تھی گر جب ہم نے دہد ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کی برتری نظر آئی۔ ہم نے فقہ ہیں مقابلہ کیا تو وہاں بھی آپ کو غالب بیا۔

ہمام بن مسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے مسعر بن کدام مطلعہ کو کہتے ہوئے ساکہ آج ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند جیسا فقیہ عالم اسلام میں دو مراکوئی نہیں ہے۔ حسن بن قنیبه فرماتے ہیں کہ میں نے مسعر بن کدام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے سے کہ کوفہ میں علماء کرام دو مخصوں سے سد کیا کرتے ہے اور حسن بن صالح روائی عند سے فقہ کی دجہ سے اور حسن بن صالح روائی سے

زہد و عبادت کی وجہ ہے۔

عبدالله بن المبارك والله فرماتے ہیں كہ میں نے مسعر بن كدام كو كئى بار و يكھا كہ جب الله البوضيفہ رضى الله تعالى عند تشریف لاتے تو وہ بے افقیار ادب اور تعظیم كے ليئے كھڑے ہو جائے۔ جب آپ كے سامنے بیٹھتے تو دوزانو بیٹھتے وہ آپ كى رائے كو رد نہیں كرتے تھے اور آپ كى تعریف كے بغیر نہیں رہ كتے۔

مسعر بن کدام رونی علماء کوفہ میں بڑے مقاندر فقیہ اور باعث فخرعالم دین تھے۔ حفظ و سے میں بھی مھروف متھے۔ امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی قدر کیا کرتے تھے' آپ نے اللہ مسند میں کئی احادیث مسعر بن کدام کی روایت سے دیان کی ہیں۔

### امام شريك رطالجحه

الم شریک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک دن میں علاء قرایش ہے جو ککہ اور مدید کی مشہور تھے پوچھا کہ آپ کے نزویک کوفہ کے ابو صفیفہ کا کیا مقام ہے ؟ وہ فرمانے گئے ابو صفیفہ فقہ کے میدان کے مرد میدان جیں ' وہ ہم سب پر غالب آجاتے ہیں ' جمال بھی ہماری زبانیں رک جاتی ہیں اسلم کو آگے برحماتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی ایسے مخص کو نہیں دیکھا جو ان پر غاب آبا ہو۔

## عثمان مدنى رمايفيته

حضرت عثان مدنی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم' علقمہ اور اسود جیسے علاء سے زیادہ فقیہ ہیں۔

## حسن بن عماره رمايطيه

حضرت حماد بن ابو صنیفہ رئیلیہ فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے والد ابو صنیفہ اور حسن بن ملک رونوں کو دیکھا' وہ ایک بل پر سے گزر رہے تھے' میرے والد نے حسن بن مگارہ کو آگے چلنے کو کھا 

## ابو سعيد صاغاني ريايي

ابوسعید سافانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیں نے امام ابوضیفہ روٹی اور امام زمرہ ویٹی سے سافہ شفاف طریقہ سے سافہ شفاف طریقہ سے میان فرمایا کرتے ہتے جیسے خالص سرخ سونا آگ سے نکال لیا جاتا ہے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سے حسن بن عمارہ ویٹیے سے تعلقات استوار کیئے' میل جول بردھایا' ہم نے انہیں فرماتے ہیں کہ میں سے حسن بن عمارہ ویٹیے سے سنیں فیرو برکت سے ملامال پایا۔ ابوسعید صافائی نے فرمایا ہم نے جو احادیث حسن بن عمارہ ویٹیے سے سنیں شخیر و برکت سے ملامال پایا۔ ابوسعید صافائی نے فرمایا ہم نے جو احادیث حسن بن عمارہ ویٹی سے سنی شخیر و برکت سے ملامال پایا۔ ابوسعید صافائی عنہ سنیں۔ جو یاتیں حسن بن عمارہ ویٹی کی مجلس میں سنتے' آگر ہم حسن بن عمارہ ویٹی ہے مزید جاتی شخیر وہی امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں سنتے' آگر ہم حسن بن عمارہ ویٹی سے مزید سے بوٹ کی وضاحت چاہتے تو ہم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیے' ہم ان دونوں سے موسے میں مسئلے کی وضاحت چاہتے تو ہم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیے' ہم ان دونوں سے بوٹ عورے مسائل لکھ لیتے تو دونوں میں سرمو فرق نظر نہ آیا۔

#### ليعين زيات واليليه

لیمین زیات رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو فرمات سیب جیسا ہے جو ہروفت ترو آزہ رہتا ہے۔ یکی لیمین زیات فرماتے ہیں کہ آوھی رات کا وقت تھا ' مجھے ایک مشکل آپڑی اور اس مشکل کا حل وریافت کیئے بغیرنہ رہ سکا ہیں ای وقت امام وضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت ہیں حاضر ہوا اور اجازت جابی ' آپ اس وقت نماز پڑھ رہ نے ' تحو ڈی ویر کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہیں نے اپنا مسئلہ بیش کیا ' آپ نے اس مسئلہ کا س اس طرح بیان فرمایا کہ میرے ذہن سے بوجھ اتر گیا اب میں حضرت امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کے لیئے ہر نماز کے بعد وعا کرتا ہوں۔ جس طرح اپنے لیئے دعا مانگ رہا ہوں اس طرح میں تمام سلاوں کے لیئے دعا مانگ رہا ہوں اس طرح میں تمام سلاوں کے لیئے دعا مانگ رہا ہوں۔

وزیر بن عبداللہ واللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللیمین زیات سے مکہ بین سنا' آپ کے پاس ہمت لوگ بیٹے ہیے ، آپ انسیں چیخ چیخ کر فرما رہے ہیے لوگو! دین کے مسائل عاصل کرنے کے لیے حفرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرو' ان کی مجالس کو غیمت جانو' ان سے علم حاصل کرو' ان جیسی مجلس حمیس کمیس میسر نمیس آئے گی اور نہ ہی ان کی طرح کوئی دو سرا مخص طال و حرام کے مسائل بیان کر سکے گا۔ جب وہ ونیا سے رخصت ہوں گے تو بہت سے علم جائے گا۔

آپ نے بیہ بات اس لیئے فرمائی تھی کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال گے لئے جرمین شریفین میں موجود تھے ' محد بن القاسم الاسدی فرمایا کرتے تھے کہ یلیمین زیات اللہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ اکابر الل صدیث سے تھے۔ آپ اللہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تھکتے نہ تھے اور ہر مختص کو آپ سے علم حاصل کرنے کی اللہ تعدید کرتے تھے۔

## حسن بن صالح رطيعيد

حن بن صالح رحمت الله عليه اليه فخص تنه كه جب انهي المم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كل طرف عنه كوئى حديث سائى جاتى ياكوئى مسئله سايا جاتا تو آپ سائے والے كا شكريد اوا كرتے اور اس مسئله كو دو سرے لوگوں تك يونيائے بين خوشى محسوس كرتے تنه-

## امام المكلى معتمل

ابوبكر بن عباس مائير فرمات بين كديس في باربا امام الكلى ما لي سام البوطيف رضى الله تعالى عند كو بمترن مقرر بدا تعالى عند كا ذكر سنا وه فرمايا كرت الله تعالى في امام ابوطيف رضى الله تعالى عند كو بمترن مقرر بدا

## ابن اساک رمایتیه

الله تعالى نے كوفد ميں جار " او آد" پيدا فرائے ہيں امام مقيان تورى مالك بن مقول وا

طائی اور ابوبکر شیل رضی الله تعالی عنم به تمام حضرات امام ابو صنیفه رضی الله تعالی عنه کی مجالس به استفاده کرنے والے بزرگ شے اور آپ کی روایت بیان فرمایا کرتے شے۔ عبدالحمید بن صالح رالیے فرماتے ہیں کہ میں نے ابن اسماک رالیجہ سے سنا وہ جب واقعات بیان فرماتے تو لوگوں کو راما دیتے تھے۔ آپ کی مجلس کے آپ کی مجلس کے آپ کی مجلس کے اتفاق میں شاید بی لوگی الیا مخفص ہو تا جس پر رفت طاری نہ ہوتی۔ آپ اپنی مجلس کے اتفاق میں رفت طاری نہ ہوتی۔ آپ اپنی مجلس کے اتفاق میں الله تعالی عنه کی لیے دعا فرماتے تھے اور لوگوں کو آمین کہنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے لوگو! امام ابوضیفه رضی الله تعالی عنه کی مجالس میں آیا جایا کرو دہ علم کا بہتا ہوا دریا ہیں۔

ابن اساک کا اسم گرائی محمد بن صبیح العجلی تھا۔ آپ کوئی تھے اور کوفہ کے اکابر علاء میں شار ہوتے تھے وطلب سے لوگول کو اللہ تعالی کے خوف سے مستقیض کیا کرتے تھے۔ آپ میں شار ہوتے تھے وطلب سے لوگول کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے مستقیض کیا کرتے تھے۔ آپ کو فی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بشام بن عروہ ریائی ہے علم حاصل کیا تھا۔ آپ کو عباس ظفاء کے بال بری پذیرائی تھی۔ آپ بارون الرشید کے زمانہ تک زندہ رہے ، جب بھی موقعہ میں خارون الرشید کو دعظ و تھیجت سے اسلام کی بہتری کی طرف توجہ ولاتے۔ بارون الرشید آپ کا بیان من کر رو آیا اور خوف اللی سے اس کا روال روال کانپ اٹھا۔

### استنعيل بن حماد ريافيد

 ناسب امام اعطم

تعالی عند کی طرف تھا اور آپ انسیس کی روایات سالیا کرتے تھے۔

### اسباط بن تصررها ثيته

اسباط بن نصر فرماتے ہیں کہ میں نے منصور بن المعمر کے بال امام البوحنیف رضی اللہ تعلیٰ عند منصور کے باس آتے آؤوہ کھر عند کی بڑی قدر و منزلت دیکھی۔ جب امام البوحنیف رضی اللہ تعالیٰ عند سے گفتگو کر آگمی دو سرے عالم سے ۔ مربا۔ کر آ۔

## خلف بن الي ايوب الكوني راينية

خلف بن ابی ایوب الکوئی رفینی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سے علاء اور مشاکح کی مجانس میں جانے کا موقعہ ملا ہے، میں بعض الیمی باتیں سنتا جس پر میرا دل مطمئن نہ ہوتا اور ان مسائل کو میں صحیح طور پر نہ سمجھ باللہ مجھے اس بات پر سخت کوشت ہوتی، لیکن جب میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعلید عند کی مجانس میں حاضر ہوتا تو جن امور کا مجھے علم نہ ہوتا تھا آپ سے بوچھتا تو آپ ایسے عمدہ طریقہ اور احسن انداز سے بیان قرماتے کہ میرا دل نور سے معمور ہو جاتا۔

## قيس بن الربيع هافيه

قیس بن الروسی فرائے والیے فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ہے اہل علم کی محافل اور مجانس شر شرکت کی لیکن امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجانس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مجلس علم و فضل کا مرقع ہوتی' مخاج بن محمد ولیٹیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیس بن الروسی ولیٹی سے امام ابو حذیفہ رضی انتہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آج ان جیسا عالم سادے عالم اسلام میں نہیں ہے۔

### حفص بن غياث رميطيته

حفص بن غیاث رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک کتابیں رڈھیں' ان کی نقل کردہ روایات سنیں' میں نے ان کے بیان سے بڑھ کر کوئی عمہ بیان نسیمی یلیا اور آپ کے قلب سے زیادہ شفاف کوئی قلب نہیں دیکھا مجھے آپ کے بتائے ہوئے ادکام میں مجن شک و شبه کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ آپ نادر زمانہ تھے اور فہم و نظر میں یکنائے زمانہ تھے۔

# يجي ابن آوم رمايطي

يكي بن آدم رحمته الله عليه في فرمايا الل كوفه اور الل بصره كا اتفاق ب كه امام ابوصفيفه رضى الله تعالى عند سے برا كوئى دو سرا عالم فقيد تهيں۔ آپ نے مزيد فرمايا كه فقه ميں امام ابو حنيفه رضى الله تحالی عند کی گفتگو محض رضائے النی کے لیئے ہوا کرتی تھی اس میں کوئی دنیاوی غرض یا خواہش کی الماوث نہ ہوتی تھی۔ آپ کے حاسدین اور مخالفین کے حسد اور مخالفت کے یاوجود آپ کے کارنامے ونیا کے گوشے گوشے تک پنجے۔ یکی بن آدم مدافیہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ امام ابو صنیف نے فقہ یں ایا اجتماد کیا کہ اس کی مثل نمیں ملت اللہ تعالی نے انسیں صیح راہ دکھائی اور خواص و عوام نے ان کے علوم سے استفادہ کیا' امام شریک اور کوف کے دوسرے علما تو ان کے سامنے طفل مکتب دکھائی دیتے تھے جیسے باوشاہ کے سامنے غلام ہول۔ وہ امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے سائے وست بستہ نظر آئے کاش زمانہ سمجھ پا آکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے۔ امام میں این آوم رحمت اللہ تعالی علیہ برے مروم شاس بزرگ تھے وہ لوگول کی باقول کو تمایت گرائی سے جلنة ته ووجي كثرالديث منه فقه من كمال ركعة تق ليكن النيل الم الوضيفه رضى الله تعالى عنه کا ہے حد احرّام تھا۔

یجیٰ بن آدم برایجہ فرماتے تھے کہ کوفہ فقہ ہے میک رہا تھا اس میں فقہا کی کثیر تعداد موجود تھی' ابن شرمہ' این ابی لیل صن بن صالح' الم شریک جیسے بزاروں ابل علم موجود سے مران تمام ك اقوال المام ابوضيف رضى الله تعالى عنه ك اقوال ك سامنے ب وقعت وكھائى ديتے تھے۔ المام و ضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کوفہ ہے فکل کر عالم اسلام کے تمام دو مرے شہوں میں پھیلٹا گیا اور ت كے بى اقوال ير مستقبل كے أحمد اور قاضى شرى نصلے صادر كياكرتے تھے اور امور ديشيه طے

## حماوين علحه رمايتيه

حماد بن طلحہ روافیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف میں ہوئے اس میں کسی دو سرے کے کلام پر اعتاد نہ ہوتا تھا۔ جب تک وہ اس مجلس میں تشریف فرا رہنے کی دو سرے کی بات پر کوئی شخص دھیان نہ دیتا۔

## عبيدبن اسحاق رايليه

عبید بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند سیدالفقہا ہیں۔ آپ کے حاسد آپ کے نقائص بیان کرتے رہتے اور الزامات تراشتے رہتے گرلوگ جو پکھ پاتے ہے۔ کے علم سے ہی پاتے۔

#### امام ابولوسف رايني

الا صمی فراتے ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی آرزوں اور تمناؤں جی گھرے ہوئے ہیں کیا آب کی کوئی ہی تمنا ہے ؟ امام ابویوسف برالینے نے فرمایا کاش مجھے ابن ابی لیلی اور مستر بن کدام کا سا زید اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فقعی علم مل جاتا۔ یہ بات امیرالمومنین کو ہتائی گئی تو آپ لے فرمایا واقعی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقمی بصیرت خلافت عباسیہ سے بڑھ کر ہے۔ اصمی مستح فرماتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف رالینے مسند قضاۃ پر تشریف فرما ہوئے یہ بہت بڑے جاہ و جلال المصب خلید مصب تھا' ہیں نے مبار کباد چیش کی اور عرض کی کیا اب بھی کوئی ایس تمنا ہے جو اس منصب جلید کے بعد آپ کے دل ہیں موجود ہو ؟ آپ نے فرمایا بال کاش مجھے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کا یہ صفرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کا یہ صفرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کا یہ مقام تھا کہ آپ فرمایے ہیں اس وقت مقام تھا کہ آپ اب مجل کی جائیداد کی قبت کی اس وصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عبل کی جائیداد کی قبت کی مام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جب اس میں مقام تھا کہ آپ اس میں اس سے زیادہ تھی۔ اصمی فرماتے ہیں جس نے پوچھا کہ آپ اتی ہوئی اب کیوں کرتے ہیں امام ابو یوسف برائیج فرمانے ہیں جس میں نے پوچھا کہ آپ اتی ہوئی بات کیوں کرتے ہیں امام ابو یوسف برائیج فرمانے ہیں جس میں میں نے پوچھا کہ آپ اتی ہوئی بات کیوں کرتے ہیں امام ابو یوسف برائیج فرمانے گیں اب میرے سامنے ہزاروں مسائل آتے ہیں آ

ے حسرت آتی ہے کاش میں ان مسائل کا جواب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورمافت کر۔ سے

عصام ابن ایوسف والی آپ کے سامے آتے ہیں کہ ش نے ایک دن امام ابوبوسف والی کو کما آج آپ کی برش نے ایک دن امام ابوبوسف والی کو کما آج آپ کے سامنے آتے ہیں گر ایک مخبص بھی آپ کے علم و فضل کا تبلہ شیں کر سکتا فرمانے لگے میری ساری "معرفت فی الفقہ " امام ابو حقیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی سرفت " فی الفقہ " کے مقابلہ میں الیہ ہم تو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عیال ہیں۔ امام کے شرود امام ابوبوسف والی نے فرمایا ہم تو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عیال ہیں۔ امام واسف فرمایا کرتے تھے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیئے دین اور دنیا کے راہتے کھول کے ہیں " آپ کی وجہ سے ہماری ونیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی بن گئی اللہ تعالی امام ابو حقیقہ سفی اللہ تعالی عنہ کے علم سے بے پناہ سفی اللہ عنہ کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے جھے دنیا کے علم سے بے پناہ حصہ ملا۔

معلی بن منصور ماینے فرمایا کرتے تنے کہ بین نے امام ابوبوسف ماینے سے سنا تھا کہ جب میرا ولی فیصلہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے منفق ہو آئے تو جھے یوں محسوس ہو آ ہے کہ میرے سینے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور کمیں جھے اختلاف کا موقعہ ملا تو میرے ول نے بوں محسوس کیا جیسے میرے ول پر شک و شبہ کا میاڑ گزیڑا ہے۔

خالد بن صبیح فرماتے ہیں کہ میں نے اہام ابوبوسف برالیج کو فرماتے سنا کہ احادیث کی وضاحت اور تفسیرے میں میں نے اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بردہ کر کمی کو نہیں پایا۔ ہمیں اگر کمی سنلہ میں ترود ہوتا یا اختلاف ہوتا تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے تو مسئلہ سنتے ہی آپ اس کا جواب سنگ بیشل پر رکھ دیتے 'بینی آپ فورا اس کا صبیح صبیح جواب عطا فرما دیتے۔

#### علف بن ابوب ماشية

خلف بن ابوب رائیے فرماتے ہیں کہ امام ابولوسف رائیے نادر زمانہ تھے ' آپ نا بغه روز گار تھے ' آپ پر ہر کمی دو سرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

## ابن زياد حسن اللال ملطحة

ابن زیادہ حسن اللال ریافیہ فرماتے ہیں۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ کا ایک یہ سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ حمیں تھا اور جس کی حمرائی خمیں تھی۔ ہم نے ان سے علم سکھا تا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتا بڑا انعام تھا۔

## ابوب شختيانى رمايفيه

"مناقب الصميرى" ميں لكھا ہے كہ حماد بن ذيد روالي فرمايا كرتے ہے ميں الم ابو عنيف و شي الله تعالى عنہ ہے محبت كرتا ہوں كونكہ النيس ابوب ختيانى ہے محبت ہے۔ ياد رہے كہ ابوب ختيا بھرہ ميں ذہر اور فقہ كے المام سمے اور حسن بھرى رحمتہ الله عليہ كے بعد الني كامقام تھا۔ وہ نمايت بد يايہ فصح و بلغ المام سمے۔ آپ اكثر المام ابوحنيفہ رضى الله تعالى عنہ كى روايات كو بيان فرمايا كرتے تے اور فرمايا كرتے ابوحنيفہ رضى الله تعالى عنه كى احادیث عجیب نميس جھے ابوب سختيانى ہے حضور سمجھ اور فرمايا كرتے ابوحنيفہ رضى الله تعالى عنه كى احادیث عجیب نميس جھے ابوب سختيانى ہے حضور سمجھ كے روف الله كى الله عنه كى احادیث عجیب نميس جھے ابوب سختيانى ہے حضور سمجھ كو جب ياد كرتا ہوں تو ميرے دو تكل كھڑے ہوئے ہيں۔ وہ جھے عجیب سے لكتے ہيں ميں ان سے صوف الله كى رضا كے ليے محبت كرتا ہوں۔ ميرے اور ان كے درميان براورانہ رازدارى ہے۔ وہ بھرہ كے فقيد سے اور انہيں الم م ابوحنيفہ رضى الله تعالى عنہ سے بے حد محبت تھی۔

### . محرالتقاء رمة تيد

بحرالهقاء رحمت الله عليه فرمات بي كه جب من الم أبوضف رضى الله تعالى عنه =

سنگو کرنا تھا تو وہ مجھے فرمایا کرتے تھے ، کواسقاء تم اسم بامسی ہو میں عرض کرنا حضور میں تو ، محرارریا) س مگر آپ تو علم کے وہ سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ ، محاسقاء ( ، محر بن کثیر السقاء بھری سنہ اللہ علیہ ) بھرہ کے ائمہ اور نضلاء سے تھے۔

## سعيد بن الى عروب رويع

قاضی ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں سعید بن ابی عروبہ روانی کی باس حاضر ہوا ایک تا ہوں ہوں اب جب کوفہ میں تشریف لائے تو انہوا ہے نرمایا ابویوسف آپ تو لام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجال کے فیض یافتہ ہیں جھے ان کی کوئی بات تو ساؤ۔ میں نے آپ کی مجلل کے کئی عنہ کی سائے تو فرمانے لگے سجان اللہ یہ کتا مرغوب کلام ہے۔ سعید بن ابی عروبہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور چند روز ساتھ گزارے۔ فرمانے لگے ابوحنیفہ ہم جن مسائل کو اللہ عنہ اور مختف مقامات سے حاصل کرتے ہیں آپ کے ہاں سیجا مل جاتے ہیں۔ یہ میں ان کی مثال نہیں تھی۔ ابل سیج بان کی مثال نہیں تھی۔ ابل سیج بان کی مثال نہیں تھی۔ ابل سیج ایک باز کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے آپ کی خدمت میں شحاکف سائے رکھ کر اینے احباب کو دکھاتے اور فخر سے بیا بیجا کرتے ہیں ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سائے رکھ کر اینے احباب کو دکھاتے اور فخر سے تھے کہ انہیں ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحاکف بھیج ہیں۔

### عف بن خالد ملطح

یوسف بن خالد برائیر فرمایا کرتے تھے کہ میں بھرہ میں عثان البنی کے پاس جایا کر آتھا۔ آپ

ے بے شار دینی مسائل حاصل کیئے 'میں نے دل میں سوچا اب میں بہت بڑا فقیہ ہو گیا ہوں 'اب

اس مسللہ کی مزید ضرورت نہیں رہی۔ ان دنوں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ میں بڑی

ت سی۔ میں کوفہ گیا تو مجھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے ایک حلقہ میں بیٹھنے

موقعہ مل 'میں نے محسوس کیا میں تو ابھی ان کے سامنے طفل مکتب ہوں 'میں نے اب تک جو بچھے

اب دہ تو امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے نوک زبان پر ہے۔ میرے ول پر افخرو

مناقب لمام اعظم

غرور كاجو برده تماده كوف مين اتركر پيث كيا اور من ايخ آپ كو يچ تجھنے لگا۔

### هلال الرائي رياطيه

ھلال الرائی رافیہ فرمایا کرتے ہتھ کہ میں نے ابوبوسف بن خالد رافیہ سے سنا کہ امام ایوسٹ رضى الله تعالى عنه علم كے بحر زخار تھے جس كاكوئى كنارہ نه بو وہ ايسے تجيب انسان بيس كه ان ر کوئی نه دیکھا نه سنا۔

# ليحيى بن سعيد القطان رماطيه

یجیٰ بن سعید قطان مؤشجہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بھر تقیبی مسائل میں تمام لوگوں پر چھایا 🕒 جب المام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه کو دیکھا تو یون محسوس ہوا کہ میں ان کے سامنے کچھ بھی سے حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کو ده مقام حاصل ہوا که کوئی دوسرا فقیه ان تک نسیں 😤 🕒

## ابوعاصم رايلي

عثان بن عفان سبحزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعاصم والیے جو اینے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ہے سنا کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم میں صدیق تھے۔ ان = جرائیک نے استفادہ کیا اور ان کا فیض سارے عالم اسلام میں بہنچا۔

# عيدالرحن بن مهدي رايتي

امام صدقہ رایلیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مهدی رایلیہ سے سناوہ فرمایا کرتے 🛋 كه من احاديث كا ناقل جول من في في سفيان بن عيب المح امير العلماء يا اور شعبه كو احاديث الله پلیا۔ حضرت عبدالله بن مبارک رایٹیہ کو صراف الدیث بلیا اور یکی بن سعید رایٹیہ کو قاضی العلماء 🚅 تحر امام ابو حنیفه رضی اللہ تعالیٰ عنه کو قضاۃ العلماء بلا۔ لینی وہ تمام محدثین اور فقها کے بھی 🕊 (چیف جسٹس) منتھ۔ اگر کوئی مخص تہیں آمام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یا۔ کرنا ہ ے نواس کی نضول باتوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دو- سے عبدالرحمٰن بن مهدی ملطحت مرو کے علاء کا فخر اور حافظ الدیث تھے اور بوے پاید کے فقید تھے اور امام ابوصفیفد رضی اللہ تعالی عند کے جمعصر تھے۔

### روح بن عباده رافيد

روح بن عبادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چھھ زیادہ استفادہ نہ کر سکا اور نہ ان سے زیادہ اطادیث من سکا لیکن میں نے جتنا دو سرے علماء اور اتحمہ سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا۔ جھے فلال فلال امور سے حب سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امور مجھ میں نہ رہے ہے۔ اور نے پوچھا کہ آپ لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں زیادہ استفادہ نمیں کر سکے تو آپ نے بتایا کہ میں شعبہ کی مجلس میں زیادہ جایا کر کا تھا کہ جم ایس میں جانے لگا پھر مجھے فیاں کہ اب جھے کوفہ جانا چاہیے گر میں این صریح کے پاس جیٹا ہوا تھا کہ جھے امام ابوطنیفہ رضی فیالی عنہ کی وفات کی افسوسناک خبر لی۔

### الإعمروبن العلاء رمايتيه

ابو عمرو بن العلاء ملینی فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے بھیشہ تلقین فرماتے کہ بیس اہام ابو حنیفہ سنی اللہ تعالی عنه کی بیش بیشا کرتے ہے۔ جو کچھ آج ہمارے پاس ہو وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی مجالس سے حاصل ہوا تھا۔

### يرين حازم ملطية

وحب بن جریر بن حازم رحمت الله علیه قرماتے ہیں که میرے والد امام ابو حقیقہ رضی الله

# عبدالله بن معاذ رائيله

عبدالله بن معاذ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے فرمایا کہ ش ۔ جانے کا ارادہ کیا تو پہلے شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ مجھے کوفہ کے دوست مسلماف خط لکھ دیں آکہ میں ان کی مجانس میں بیٹھ سکوں۔ آپ نے فرمایا میں مجھے ایسے مرد می طرف خط لکھ کر دول گا جو دافعی مرد مولی ہیں انہوں نے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہ لکھ کر دیا۔ کوفہ بنجا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر شعبہ کا خط دیا تو آپ نے شعبہ کی عظمت پر بری عدہ گفت فرمائی۔ دو سری طرف لوگوں نے جب شعبہ سے امام ابو حفیفہ رضی اللہ معافمہ بوجھا تو انہوں نے بھی آپ کی بہت تعریف کی۔ شعبہ ہر سال آپ کے لیے تھ سے اور امام صاحب بھی آپ سے ایسا ہی سلوک فرماتے۔

### ابوسفيان حميري رايثيه

ابوسفیان الحصیری روانید قرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس است میں اللہ تعالی عنہ اس است میں اس است بہترین انسان ہیں جس طرح کشف المسائل کے اسباب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کھول کر میں فرماتے ہیں آج تک کسی دو سرے کو یہ کمال حاصل نہیں ہوا۔ ایسے ہی مشکل مسائل کے حل کے کے کہا کے کہا کہ کے اسباب امام ابو میں کی روشنی ہیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان حمیری دولید کا نام سعید بن مجی جہا کہ میٹ ہیں ہے۔ آپ "واسط "کے ائمہ ہیں سے تھے۔ حفاظ الحدیث ہیں شار ہوتے تھے۔ آپ نے کئی احلام کی دوایت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہیں۔

## على بن عاصم رايغيه

معروف بن عبدالله ملينيد فرماتے ہيں كه بين أيك دن على بن عاصم مرائيد كى مجلس بين محافظ معروف بن عبد مقطا- آپ نے تھا- آپ نے لوگوں كو زور دے كر كما علم كو لازم كيرو- فقه كو لازم كيرو كوگوں نے عرض كى جم سے علم فقه نو حاصل كر رہے ہيں آپ نے فرمايا ميرا مطلب ہے كہ امام ابوحنيفه رضى الله تعل ے علم عاصل کرو۔ ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فقہ عاصل کرو۔ علی بن عاصم را اللہ نے حدیث اور فقہ کے علاوہ دو مرے علوم بھی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیئے۔ آب شہر" واسط "کے ائمہ کرام بیں سے بھے۔ تفاظ حدیث بیں سے بھے "آپ اکثر اعادیث امام ابو حقیقہ کی روایت سے بیان فرمایا کرتے تھے "آپ نے حدیث اور فقہ کا کافی حصہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عاصل کیا تھا اور آپ کے مقترر تلافہ بیں شار تہوتے تھے "جب لوگ چاہے کہ ان سے گرب سائل عاصل کریں تو آپ کے سائے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے "چر آپ ایک عاصل کریں تو آپ کے سائے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے موتی برآمہ کرنے والے غواص کی طرح مسائل کے موتی بھیرتے جاتے۔ امام عاصم ایک علم ایمار ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے توانا جائے تو اللہ جائے تو کہ علم امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے توانا جائے تو تھے "پی کا علم ایماری رہے گا۔ گھ بین المہا جر والیے فرماتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ کی باغیں علم کی تغیر ہیں مگر ہے شخص آپ کی گفتگو میں والچی نہیں لیتا وہ جمالت کے گڑھے ہیں جا پڑے گا' جو آپ سے بغض رہیں گے۔ وہ حلال کو حزام اور حزام کو حلال بنانے کی تدبیر سے جے تین دو حزام کو و حلال بنانے کی تدبیر حسے جو جائیں گے۔ وہ حلال کو حزام اور حزام کو حلال بنانے کی تدبیر حسے جو جائیں گے۔ وہ حلال کو حزام اور حزام کو حلال بنانے کی تدبیر حیا ہو جائیں گے۔ وہ حلال کو حزام اور حزام کو حلال بنانے کی تدبیر حیات ہے۔

## يزيد بن محمد سعداني رافيد

رید بن محمد سعد انی ریالی فراتے ہیں کہ ہیں نے برید بن ہارون مالیہ سے سنا کہ ان کے ہاں بھی بن محمد سعد انی رواحد بن حنبل اور ذهیر بن حرب کے علاوہ کی الل علم بیٹے ہوئے تھے اس مجلس میں ایک فخص نے فتوی پوچھا تو برید نے فرمایا اس کا حل سے سارے الل علم کر رہے ہیں گربے مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ ابن الدنی نے کہا یہ اہل علم نہیں بلکہ اہل حدیث حضرات ہیں اور سحمئن نہیں کر سکیں گے۔ ابن الدنی نے کہا یہ اہل علم نہیں بلکہ اہل حدیث حضرات ہیں اور سب آپ کے پاس ہیں 'یہ سب آپ کے پاس ہیں 'یہ سب الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دہیں اور حملان تھے 'وگ علم حدیث سے تو واقف ہیں گرحدیث کی تشریح اور فقہ سے اواقف ہیں۔ بزید مرد میدان تھے 'وگ علم حدیث اور تفیر میں ماہر سے علمی فضائل میں بینظیر سے 'بڑھا ہے میں حضرت امام ابو حقیق سے نظیر سے میں حضرت امام ابو حقیق سے نظیر سے میں محضرت امام ابو حقیق سے نظیر سے میں برے احترام سے بیش آیا

L (, ), exclusions

## يزيد بن ايرابيم روافية

یزید بن ابراہیم مالیجہ سے پوچھا گیا کہ ایک مفتی کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دی مسافر فوق دے مرابیم مالیجہ سے پوچھا گیا کہ ایک مفتی کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جائے۔
فوق دے مرابی جب وہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا جائے۔ آپ لے فرایا کیم اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا جائے۔ آپ لے فرایا کیم کتابوں کو حفظ کرے ان پر حمری نظر رکھے اور ہر مسئلہ بیں ان سے راہنمائی حاصل کرے۔
مختص فقیہ کملانے کا مستحق ہے۔ مجمد بن احمد المجنب کی ایک روایت میں یوں درج ہے کہ حصے میں فقہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ کیم فرایا کہ امام ابوطنیفہ رضے میں فقہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ کیم فرایا کہ امام ابوطنیفہ رضے میں فقہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعدلی اور ذہین فقیہ ہونا ضروری ہے۔

## احمد بن على رماينيه

احمد بن علی بن موئ رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیقہ رضی الله تعلیٰ مستختلو فرماتے توں کہ جب امام محفقگو فرماتے تو اہل علم کی گرونیں جمک جایا کرتی تھیں۔ عبدالرحیم بن حبیب مرابی فرماتے ہیں کہ ابو حنیقہ رضی الله تعالیٰ عنہ '' اعلم الناس '' متھے۔ حفص بن علی مایٹی نے فرمایا دنیائے علم و ففل ہے۔ امام ابو حقیقہ رضی الله تعالیٰ عنہ جیسا سرتاج نہیں و یکھا گیا۔

### يزيد بن مأرون مايثية

لبید بن لبید فراتے ہیں کہ ہم ایک دن بزید بن ہاردن رافیے کی مجلس ہیں بیٹے ہوئے تے مغیرہ نے ایک روایت کی سند بیان کی عن ابر اھیم انہ قال کنا ایک دو مرے مخف نے اٹھ کو دعنا عن ھنا اس چھوڑتے بزید بن ہارون رائیے نے کہا اے احمق! یک رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم کی حدیث کی تغییر ہے۔ صرف حدیث کے الفاظ سنا دینے سے کیا حاصل ہو گا سک اس کی تغییر اور تشریح سامنے نہ آئے 'صرف الفاظ کا سننا اور پڑھنا کافی نمیں ہو آ۔ تھی اصادیث کے مطالب جانے میں ولچی لینی چاہے۔ آگر ایسانہ ہو تو تم امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعل محالی کا مطالب جانے میں ولچی لینی چاہے۔ آگر ایسانہ ہو تو تم امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعل

توجع كرك ائي مجلس سے اٹھا دیا۔

#### ابو أميه مايني

علی بن عبداللہ عبدالکریم برالی قرماتے ہیں کہ میں نے ابو امیہ سے بچ چھا' ان دنول عراق کے شرکوفہ میں سب سے بڑا فقیہ اور عالم کون ہے ؟ آپ نے فرمایا امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند۔ ایک دن لوگوں نے ابوامیہ سے فتوئی بچ چھا تو آپ نے فتوئی دیتے ہوئے ایک غلطی کی' اس مجلس میں ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے شاگر و ابو حزہ میٹے ہوئے تھے' انہوں نے ابوامیہ کو اس فروگزاشت سے آگاہ کیا۔ آپ نے ان سے بچ چھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا میں فام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا شاگر و ہوں اور میں نے ان کی زبانی اس مسئلہ کو ایوں سنا تھا۔ ابوامیہ فرمانے کے پھر تمہاری رائے درست ہے اور ابنا فتوئی والی لے کر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے قول پر فتوئی دیا۔

#### عفان بن سيار رميطيد

اسحاق بن ابراہیم مدایج فرماتے ہیں کہ بین نے عفان بن سیار مدایج سے شا تھاکہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند دنیائے فقد میں ایسے تھیم حاذق ہیں جو ہر بیاری کا درست علاج کرتے ہیں۔ شبابہ بن سوار مدایج فرماتے ہیں کہ میں خارجہ بن مصعب مدائے سے سنا تھا کہ میں اپنی ذندگی میں ہزاروں علاء اور فقہاء سے ملا ہوں گر مجھے ان تمام میں صرف تین جار حضرات صاحب علم و بصیرت ملے ان سب میں بند پایہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں۔ آپ کے سامنے تمام فقیمان علم طفل کمتب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے تمام فقیمان علم طفل کمتب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے تمام حضرات بی دیسے ان کاعلم فقیمی بصیرت ذہر و تھوئی سب پر حادی تھا۔ آپ کے سامنے یہ تمام حضرات بی کی سیم دیں ہوں کہ تھیں۔ ان کا علم و تعلی بین دیا ہوں کی تھے۔

ابرائیم بن رستم مطیح فرماتے ہیں کہ میں علم کی تلاش میں بزاروں علما کی عبالس میں پنیالیکن گھے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک بھی نہ طاب ان کی علمی مسائل پر گمری نظر تھی' ان کی علمی مسائل پر گمری نظر تھی' ان کی علمی مسائل پر گمری نظر تھی' ان کی علمی سائل پر گمری نظر تھی' وہ امام کامل تھے۔ خارجہ بن مصعب سرخس کے اتمہ کرام میں سے تھے اور فتوی میں اہل سرخس کے سعتد اور معتد تھے گر آپ بھی علم حدیث میں حضرت امام ابوضیفہ اور فتوی میں اہل سرخس کے سعتد اور معتد تھے گر آپ بھی علم حدیث میں حضرت امام ابوضیفہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت لیا کرتے تھے۔ سارے خراسان میں اتنی کی کوششوں سے فقہ لا ابو حذیفہ کو فروغ حاصل ہوا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی تعلیم پر ایک لاکھ رویبیہ صرف کیا تھ اور ایک لاکھ روپ علم سکھانے والے اساتذہ کو ہدیہ کیا۔ میرے والد بھی بہت بڑے عالم اور دولت مند تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں معاونت کرتے ہوئے شہاوت پال منہ تھی۔ انہوں نے حضرت علی حضرت علی معارت فیر اور اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنم سے احادیث سی تھیں۔ میں نے ان سے بھی احادیث سی مگر جس انداز سے جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند عدر نے احادیث سی تھیں۔ میں نے ان سے بھی احادیث سی مگر جس انداز سے جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے احادیث سی تھیں۔ میں نے ان سے بھی احادیث سی مگر جس انداز سے جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے احادیث سی تھیں۔ میں نے ان سے بھی احادیث سی مگر جس انداز سے جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی سی سی سی میرے ول و دماغ دوشن ہو گئے۔

## ابراہیم بن رستم روشید

ابراہیم بن رستم ریٹی فرایا کرتے تھے جے اپنی زندگی میں امام ابو صفیفہ رضی اللہ تحالی عند الله عاصل نہیں ہوا میرے نزدیک وہ جاتل ہے۔ ای طرح ابو حزہ السکری میلیے فرماتے ہیں کہ جھے الله ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی تحریر بڑھ کر اتنی مسرت ہوئی کہ اگر جھے ایک لاکھ ویٹار مل جاتا او تھے اتنی فوشی نہ ہوتی میں اس کا تو کوئی مول ہی نہیں اتنی فوشی نہ ہوتی میں اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے۔ ابو حزہ السکری " مرو " کے ائمہ کرام میں سے ہیں آپ نے ان مشائع سے روایات سی تھے۔ جنوں نے بذات فود حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کر احادیث کو تھیں۔ بین ہمہ آپ فود اکر محرد سنت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کہ احادیث کو تھیں۔ بین ہمہ آپ فود ایک عرصہ تک امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کہ آپ سے براہ راست احادیث سنتے رہے ہیں۔ آپ آکٹر روایات امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کہ والے سے بی بیان فرمایا کرتے تھے۔

عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه سے لوگوں نے بوچھا ان ونوں زندہ علاء بیس سے كر فقيد كى بيروى كى جائے ؟ آپ نے فرمايا ابو حزہ السكرى دافير كى ابو حزہ دايل كرتے ہے كہ جسك الله على الله تعالى عند " اور " نماز فاسد " كے متعلق سيجے معلوم نسيس تھا " بير امام ابو حنيف رضى الله تعالى عند احدان ہے كہ انہوں نے احادیث رسول ماله بيلم كى روشنى بيس ان مسائل كو حل فرمايا اور جميس سمجھايا۔

## سويدين الي سعيد والطيه

بشربن الوليد ماليد فرمائے بين كه سويد بن الى سعيد ماليج فرمائے سے كه اگر الله تعالى كى طرف سے امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عنه كو امر محكم نه بوتا تو انہيں بيد توفق حاصل نه بوتى جس سے سارا عالم اسلام سراب بوا۔ "رواية البلخى " بين لكھا ہے كه جم نے اپ اور الله ك ورميان اپنے فلس پر محرائى كرنے والا امام ابو صنيفه رضى الله تعالى عنه كو ديكھا ہے۔

## فضل بن موی رافید

احد بن بحیٰ الباحلی ریٹی فرماتے ہیں کہ میں نے الفصل بن موئی سینانی ریٹی سے سنا کہ ہم اوگ مشاکح ججاز اور عراق کے پاس آتے جاتے ہے اور ان کی مجالس سے استفادہ کرتے تھے گرہم نے سب سے زیادہ علمی اور برکت والی مجلس امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائی تھی۔ سینان مروک صدور میں ہے۔ امام فضل بن موکی ریٹیے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں احادیث کے حافظ اور عالم بھی احادیث کا زیادہ ذخیرہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ می فاصل کیا تھا کہ دو سرے علاء اور مشاکح کے ساتھ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہے اور کئی گئی روز قیام کرتے۔ آپ کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ وہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہونے کی جدمت میں حاضر ہونے کی عنہ کے شاگرہ ہیں۔ وہ دو سرے لوگوں کو بھی حضرت امام اعظم میالیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ترفیب ویا کرتے تھے۔ الفصل بن موئی کی الجدیث میں بڑی شہرت ہے۔ اس طبقہ ہیں ایک متند ترفیب ویا کرتے ہے۔ اس طبقہ ہیں ایک متند تولیک دین مائے والے میں مائے جے۔

## عبدالله بن السارك مايليه

حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه فراتے ہیں که میں بؤے علاقوں اور شرول میں گیا مجھے حلال و حرام کے اصول معلوم کرنے میں بؤی وشواری ہوئی گرجب سے جھے الم ابو حلیقه رضی الله تعالی عنه کی مجلس تصیب ہوئی تو میرے لیئے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے که اگر الم ابو حلیقہ رضی الله تعالی عنه بالجین کے ابتدائی دور میں ہوتے جب صحابہ کبارکی کثرت تھی۔

المساهام اعطم

تو کئی تابعین بھی آپ کے علوم سے بہرہ در ہوتے۔ آپ نے ایک مقام پر قربایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ متد کا قیاس دراصل احادیث کی تغییرہ تشریح تھا۔ اگر آپ جید صحابہ کے ڈمانہ میں ہوتے تو ان کی مثل کوئی دہ سراچرہ یا فقیہ ہوتے تو ان کی مثل کوئی دہ سراچرہ یا فقیہ نہیں دیکھا جس طرح وہ احادیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ اگر چھے مبالغہ کو نہ کما جائے تو میں کمہ سکتا ہوں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالیٰ عنہ سے براجہ کرکوئی دہ سرا فقیہ نہیں تھا۔

### ابن زمعه رماطيحه

ابن زمعہ رصتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن المبارک علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ الوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیث تبوی پر نمایت گری نظر رکھتے ہیں۔ وہ ایک آیک جزو پر خورہ غوض رکھتے تھے۔ ای طرح ابواسحاق طالقائی نے ابن المبارک مالیے کے حوالے سے فرمایا کرتے ہے کہ آج ونیائے اسلام کے تمام علاسے کرام کو امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضورت ہے اور انہیں اعلویٹ کی تقییرو تشریح ہیں آپ کی راہنمائی فمایت ہی اہم ہے۔ حضرت ابن المبارک روشی فراللہ کرتے تھے آگر ہیں کوفہ کے بیوقوف اور عاصد علاء کی باتوں پر عمل کرتا تو ہیں حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی فیضان سے محروم رہ جاتا اور میری محنت اور علم پر بے پناہ فرج بیگار ما جاتا۔ آگر ہیں آپ سے نہ ملتا اور آپ سے علم حاصل نہ کرتا تو ہیں علمی ونیا ہیں کوئال وہ جاتا۔ ایک مقام پر فرمایا ہیں صرف ایک نقال وہ جاتا۔ ایک مقام پر فرمایا ہیں صرف ایک نقال ہوتا۔

ایک دن عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں بعض صامد علاء نے آپ کے متعلق ست گفتگو کی تو آپ نے ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی دو سرا تو دکھاؤ 'آگر متعلق ست گفتگو کی تو آپ نے قرایا مجھے ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مجھے ایذا نہ دو۔ میں نے وقت کے انجاء الل علم کو ابام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں طفل کھتب کی طرح میٹھے دیکھا ہے۔ وہ اول دکھائی دیتے تھے جیسے علم سے خالی ہیں۔ آج آگر کوئی میرے سامنے الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرتا ہے تو جھے اس کی دانائی پر رحم آتا ہے اور جھے ور لگتا ہے کہ یہ صحف اللہ کے ہاں سما یائے گا۔ آپ قربایا کرتے جے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان علم سے یکھ نہیں طا وہ ا

محروم العلم ہے۔

ایک ون حضرت عبداللہ بن المبارک والیے کی محفل میں کمی محفی نے اہام ابوحنیفہ رضی اللہ اللہ عند کے خلاف بنت کی او آپ نے عضیناک ہو کر فرایا۔ اس سے تممارا کیا مطلب ہے؟ ووبارہ فرایا اس سے تممارا کیا مطلب ہے۔ جے اللہ تعالیٰ بلند فرائے وہ بلند تر ہوگا' جس پر اللہ کا فضل ہو آ ہے اس کا تم کیا بگاڑ کے ہو۔ آپ نے اس محفی کو بتایا کہ اگر تم نے امام ابوحتیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ہوتی یا ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو کہہ اٹھے کہ وہ است رسول والی کے اللہ کی اللہ کی رائد کی محلس میں بیٹھے ہوتے تو کہہ اٹھے کہ وہ است رسول والی کے اللہ کی محلس میں بیٹھے ہوتے تو کہہ اٹھے کہ وہ است رسول والی کے اللہ کی محلس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے لوگو! اگر تم امام ابوحقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیکھ لیتے تو تم خوش نصیب ہوتے 'جو آپ کی مجلس سے محروم رہا وہ علم و فضل سے محروم رہا وہ علم و فضل سے محروم رہا اور علمی اختیار سے ناقص ہے۔

حضرت عبداللہ بن السارک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ جو محض امام ابو صنیفہ رضی اللہ الفائی عند کی فدمت کرتا ہے اللہ تعالی اس کا منہ سیاہ کروے گا۔ بشر بن محلی دولیے فرماتے ہیں کہ ایک وان ہم حبداللہ بن السارک دولیے کی مجلس ہیں بیٹے سے کہ ایک فض نے ایک سوال اٹھایا ' آپ نے ماؤس کے مسلک پر اس کا جواب ویا اور فرمایا گرامام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی رائے طاؤس کے طاؤس کے خواب ہے وہ محض کینے لگا ہم طاؤس کے قول کو مانتے ہیں اور ابو صنیفہ کے قول کو دیوار پر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افسوس تم نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی نیارت شیس کی ورنہ ہیہ بات ہیں۔ آپ نے فرمایا افسوس تم نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی نیارت شیس کی ورنہ ہیہ بات رہان پر نہ لاتے۔ آگر تم انہیں یا لیتے تو ان کے اقوال کو دیوار پر مارنے کی بجائے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ ہ

ایک دن علاء کرام نے عبداللہ بن المبارک رافیے سے بوچھا کہ آپ کو علاء میں سے کون سب سے اچھا لگتا ہے اور آپ کی آرزد کیا ہے؟ آپ نے فرملیا کہ کاش میں امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند جیسا ہو تا۔ میرا طریقہ سفیان ٹوری رافیے جیسا ہو تا اور انداز بیان ابن عون رافیے جیسا ہو تا۔ مبداللہ بن المبارک رافیے قرماتے ہیں کہ اثر (صدیث) کو لازم پکڑو۔ حدیث کی تقیر اور تشریح کے مبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی انتاع کرہ محدیث می مادا وین ہے۔ عبداللہ بن المبارک

مالی نے فرمایا حدیث نقنہ کو اپنا دمین بناؤ حدیث نقنہ کی تشریح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاس سے بی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی نقنہ راوی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرے او اسے حق تسلیم کرو۔

مكتبهنبويه

ابو عصر سعد بن معاذ والله فرماتے بیں کہ جب محد شین نے سناکہ لوگ عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ کو اپنا المام تسلیم کرتے ہیں گریہ لوگ عبداللہ بن المبارک والله کے المام الله کرتے ہیں گریہ لوگ عبداللہ بن المبارک والله کو الله تسلیم نہیں کرتے تو انہیں بڑا تعجب ہوا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن المبارک والله کو ہی اپنا المام تسلیم کریں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ لوگ شیعوں کی طرح ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تو المام تسلیم کرتے ہیں گر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جن حضرات کو اپنا المام مانا تھا انہیں یہ لوگ المام تسلیم کرتے ہیں گر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جن حضرات عمر رضی اللہ تعالی عنما کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا مقترا اور خلیفہ رسول مانا تھا۔ گر شیعہ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه بيل ہر صبح و شام امام ابو حفيفه رضى الله تعالى عند كى مجلس ميں جلا كرنا تفاد ايك دن آپ كى مجلس بيل حيض كے متعلق مختلى موتكا ہو رہى تقى دن آپ نے مجلس ميں حيض كے متعلق مختلى موتكا ہو رہى تقى دن تقى دن آپ نے اپنے تلافمہ اور شاگردول كو فرمايا كه تم لوگ اس مسئله كا حل دريافت كرد عبن دن اگر كے تركي گركسى شاگرد نے مسئله كا حل بيش نه كيا گرجب شام ہوئى تو سب نے الله اكبر كے فحر بلند كيئے انہيں اپنے امام ابو عنيفه رضى الله تعالى عنه سے مسئله كا حل مل كيا

حضرت عبدالله بن المبارك مالله كي عادت تقى كه آپ حضرت الم ابوحفيقه رضى الله تعالى عند كے فضائل اور كمالات كثرت سے بيان فرمايا كرتے تھے اور ابنى كے مسائل بيان فرماتے - بعض مسائل براہ راست عاصل كيئے تھے بعض ثقة راويوں كى وساطت سے 'يه آپ كا أيك معروف طريق كار تھا اليے واسطے سے وجب الفرارى 'اسحاق بن الى الجعد' ابوسفيان نسائج' ابوجعفر الرازى 'ابو حمزه السكرى 'ابوعصم اور فضل بن موئ وغيرهم ثقة رادى شھے اسى طرح حضرت الم ابوحفيفه رضى الله تعالى عند ك شاگردول اور تلائده بين سے زفر' اسد بن عمراور محمد ابن الحن شھے۔

عبدالله بن المبارك روائية فرمايا كرتے تھے كه مجھے ايك شخص نے دوايت كى- اس نے امام ابو عنيقه رضى الله تعالى عنه سے روايت ل- يجھ بول فرماتے ہيں مجھے ايك دو سرے شخص نے روايت ک اس نے قلال مخص سے روایت کی اور اس نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اس طرح آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو بھی بیان فرماتے اور اپ کی روایات پر اعتاد فرماتے۔ آپ کو اس بات پر افخر تھا کہ آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو بطور سند بیان فرماتے ہیں۔ وہ بلا ججبک فرماتے کہ بیہ مسئلہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیں اگر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ملکا اور ان کی بیان فرمایا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیں اگر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیانہ تحریف کرتے اور ان کے علم و کمالات کا برطا اعتراف فرماتے۔ آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائل عنہ کے خالفین کا مقابلہ کرتے آپ کا مقابلہ کرتے آپ کے معاندین اور عامدین کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ امام عاصب پر وارو ہونے والے اعتراضات کا کھل کو جواب دیتے تھے۔

## سهيل بن مزاهم ريافيد

سیل بن مزاحم میلی فراتے ہیں کہ قاضی ابوبوسف میلی نے بعض مسائل میں حضرت امام بو صنیفہ کی مخالفت کی مختی۔ اس کی وجہ یہ مختی کہ آپ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض سائل کو سمجھ نہ پاتے ہے اور انہیں ایسے مسائل سمجھنے کا وقت نہ ملا تھا۔ سیل بن مزاحم "مرو" کے ائمہ میں سے ہیں۔ ایک عرصہ تک امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجائس میں رہے' آپ سے ملی مباحثے کیئے اور بہت کچھ حاصل کیا اور علوم فقہ کا وافر حصہ بایا' آپ خرامان کے عابدوں اور البوں میں شار ہوتے ہیں۔

# ظیفه مامون الرشید اور امام ابو حنیفه رایشته کی تحریب

فتح بن عمرو الوراق فرماتے ہیں کہ نضر بن شمیل کے زمانہ میں مجھے اقتدار ملا میں مرو میں تھا محضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین نے فیصلہ کیا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ خلی عنہ کی تحریریں اور کتابیں دریا جس پھینک دی جائیں 'بہت سی کتابیں جمتے کی گئیں 'لوگوں سے مسل کر کے دریا جس وابونے کے لیئے جمتے کر دی گیس لیکن ان دنوں خالد بن صبیح مرو کے قاضی سناقب لمام اعظم ٢٥٢

تے۔ آپ بذات خود اور اپنے اعراه و اقارب میں سے چیدہ چیدہ افراد کو لے کر فضل بن سل مع کے پاس پہنچ آگہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں اور تحریروں پر گفتگو کر سکیں۔ خالہ ال صبح كے ماتھ بچاس سے زائد ايے ائمہ اور فقيہ تھے جو منصب خلافت كے ليئے موزون تھ ا كے اس دفد ميں ايرائيم بن رستم اسيل بن مزائم بھي تھے آكہ بيالوگ فضل بن سل كے ساتھ ا كربات كر كيس كه خالد بن صبيح معزت المام كى كمايس كيول وريا برد كرف كا تحكم دے رہے ہيں۔ خال بن سل نے برطا کما کہ بیں اس وقت تک اس فیصلے کو واپس نہ اول گا جب تک مجھے خلیفہ اس الرشيد نه روكين- چنانچه فضل بن سل خليفه مامون الرشيد كي خدمت من حاضر بوخ ساري صورت حال بیان کی خلیفہ نے یو چھا کہ کون کون لوگ اس کام پر آمارہ ہیں؟ آپ نے اسحاق سے راعوب ابراہیم بن رست احمد بن زمیر اور چند ووسرے توجوانوں کا نام لیا۔ ان میں نضر بن سميل بھی نام لیا گیا۔ ان کے مقابل خالد بن صبیح "سبیل بن مزاحم ہیں مامون الرشید نے فرمایا ان حضرات کو کمیں رات آرام کریں صبح بات کریں گے۔ یہ نوگ بھی تیاری کرلیں رات کو تمام حفزات نے فیصلہ كياكه خلفة سے كون بات كرے كا- نضر بن تميل تو علم كلام اور فقه بيس كمزور بين وه بات شيس كر سكين ك على بين ويركو متخب كيا كياك وه مامون الرشيد سے بات كرے گا- وو مرك وا مامون الرشيد كا وربار لكا- مامون الرشيد في ان سب حفرات كو سلام كيا بوع اعراز اور احرام -اسين دربار مين بشمايا ، پيم يوجها كه آب لوگ ابوطيفه رضى الله تعالى عنه كى كمابول كو كيول دريا برد كمة چاہتے ہیں؟ نضر تو خاموش رہا مگر اجد بن زمیر نے کما یا امیرالمومنین اگر اجازت ہو تو میں کھھ بیان كون الرشيد نے كما بال بات كريں احد بن زمير نے كما حضور ابوطيف كى تمام كماييں قرآن و امادیث کے ظاف میں ای کے سامنے خالد میٹھے ہیں وہ امام ابوطیف کے برے قریبی میں اور مارے مناف میں آپ انسیں فرمائے کہ وہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی کتاب سے ایک مسئلہ بیان فرما کمیں میں اس کا رو کروں گا۔ خالد نے آیک مسئلہ بیان کیا جے امام ابوطیقہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا' احد بن زمیرنے حضور فی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کرسنائی۔ عمر امون الرشيد نے حضور الحيام كى ايك الى حديث يره كرسائى جس كاجواب مجلس ميں بيٹھے ہوئے علاء کے پاس نہ تھا اور سے حدیث امام ابوحثیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی تائید میں تھی اس پر مخالفین بہت

تحریندہ بھی ہوئے اور مانوس بھی۔ بھر مامون الرشید نے فرمایا اگر آج میرے ورمار میں بعض ایسے مقدر علاء نہ ہوتے تو میں ان غلط بیان لوگوں کو الیم مزا دیتا کہ وہ زندگی بھریاد کرتے۔ اب یہ لوگ مایت رسوا ہو کر خلیفہ کے دربارے باہر آگئے۔

اس دن کے بعد مامون الرشید نے ملک بھر کے علاء ' آئمہ اور محدثین کو چن چن کو جمع کیا اس دن کے بعد مامون الرشید نے ملک بھر کے علاء ' آئمہ اور محدثین کو چن چن کو جمع کیا اس مسائل پر اللہ خار میں اس مسائل بر اللہ فقا میں سے کوئی فوت ہو جا آ تو دو مرے عالم کو اس منصب پر بٹھا دیا آگرچہ مامون الرشید خود بھی بہت بڑا عالم تھا مگروہ اہل علم کی قدر کر ' تنا۔

#### نضربن شميل الشيد

نضر بن شمیل قرایا کرتے تھے لوگ خواب غفلت ہیں پڑے تھے۔ حضرت امام ابو حقیقہ من اللہ تعالیٰ عند نے انہیں بیرار کر ویا۔ آپ بھرہ کے اتمہ ہیں سے تھے۔ قربایا کرتے لوگو! المام و شیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کرنے جایا کرہ میں یہاں جیفا ان کے مسائل سے و بہتا ہوں اور دریافت کرتا رہتا ہوں' نضر بن شمیل عرب کے بہت بڑے المام بھے 'ادب عربی انہیں کمال حاصل تھا۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقز تھے اور مسائل کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقز تھے اور مسائل کو حل کرنے میں اللہ کو المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقز تھے اور مسائل کو حل کرنے میں با آبالی رکھتے تھے' مامون الرشید جب بھی مرب جاتا انہیں نمایت احرام و اوب سے اپنے دربار میں بلا آبان سے ورثی مسائل پر گفتگو کرتا اور اس ملک میں مختلف شہروں میں جاتا تو آپ کو اپنے ساتھ رکھتا اس سے واقعات سنتا مسائل سنتا اور محظوظ ہو آباء نضر بن شمیل کو ظیفہ مامون الرشید نے کئی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلائمہ کے پاس لے جاتا جاتا گا گروہ سے کہ کر ان سے سلنے سے ایک اللہ تعالیٰ عنہ کے تاکمہ کر ان سے سلنے سے ایک اللہ تعالیٰ عنہ کے تاکمہ کو الم ابو حقیقہ مامون اگر وہ الم ابو حقیقہ مامون اگر وہ مامون کی وجہ سے اپنے مائھ رکھتا۔

براہیم بن فیروز رمایط

ابرائیم بن فیروز عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ فرماتے میں کہ میر

مكتبه نبري

## عيد العزيزين الى ذرمه رواطية

عبدالعزیز رائی فرماتے ہیں کہ بیں نے اپنے والد سے سنا وہ کما کرتے تھے کہ سب سے بھتے رائے وہ ہوتی ہے جو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وستے۔ یہ عبدالعزیز امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وستے۔ یہ عبدالعزیز امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعد عنہ کرتے اور اکابر محد شین میں شار ہوتے تھے۔ مرو میں یہ تھے اور وہاں آپ نے مند تدرلیں اور فتوی بچھا رکھی تھی۔ خالد بن صبیح اور سمیل بن مزاحم کے بعد " مرد" مرد" میں آپ بی مرجع خلاکن تھے۔ آپ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فقہ ماسکی بعد " مرد" مرد" میں آپ بی مرجع خلاکن تھے۔ آپ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فقہ ماسکی بعد " مرد" میں آپ بی مرجع خلاکن تھے۔ آپ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فقہ ماسکی بعد " مرد" میں آپ بی مرجع خلاکن سے اور امام ذفر سے استفادہ کیا۔

# يحلى بن اكثم ماينيد

محر بن اسلم والحيد فرماتے ہيں كہ ميں نے يجئى بن أكثم سے سنا آپ فرماتے ہے علم الحت ميں امام مالك بن انس رضى الله تعالى عند بهت بوے كال محدث تھے گر رائے اور قياس ميں اللك والحيد سے امام ابو حقیقہ رضى الله تعالى عند زياوہ قائل تھے۔ آپ نے مزيد بتايا كہ ميرے والد فلم كرتے تھے كہ فقہ ميں امام ابو حقيقہ رضى الله تعالى عند كاكوئى ثانى نهيں تھا۔ يجي بن اكثم كو يحى الله ابو حقيقہ رضى الله تعالى عند كاكوئى ثانى نهيں تھا۔ يجي بن اكثم كو يحى البوحقیقہ رضى الله تعالى عند كى مجلس ميں حاضرى كاموقعہ مل تھا آپ سے بى روايت كرتے ہيں كہ آ۔ كى وفات كے بعد امام زفركى مجلس ميں النزام كے ساتھ حاضر رہتے۔

### معروف بن حسان والطيخه

محدین سیل مرافیہ فرماتے ہیں کہ میں نے معردف بن حمان مرافیہ سے سنا تھا آپ فرا

ے کہ میں نے فقہ 'علم کلام ' ورع اور دیانت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عد جیسا وو سرا کوئی اس بلالے معروف بن حسان سمرقد کے فخر اور مقدر ائمہ کرام میں سے تھے۔ انہوں نے شریک بن سی بلالے معروف بن ابراہیم سے حضرت امام ابو حنیفہ کے علم کو سمرقد کے علاوہ ماورا التمر میں سیالیا تھا۔ یہ این علاقہ میں صرف فقیہ بی نہیں بلکہ ائمتہ الحدیث میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے سیالیا تھا۔ یہ این مند تعالی عنہ سے بھی روایت کی ہے۔

#### حاق الحنظلي مراشي

علی بن اسحال بن ایرائیم حفظلی قرماتے ہیں کہ بین نے اپنے والد گرای سے سنا تھا وہ اللہ علی بن اسحال بن ایرائیم حفظلی الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی عالم دین سے بنے کہ احکام شرعیہ اور تضایا بین امام صاحب راہی کے متعلق الیابی بیان دیا تھا۔

## مقاتل بن حيان مايطيه

مقائل بن حیان روایئے فرماتے ہیں کہ میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں بیشا ار آتھا کہ جیسا صاحب بصیرت اور امور شریعت پر غور و خوض کرنے والا وو مراکوئی نہیں و یکھا۔ متاثل نے صحیح کما تھا بلکہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عتہ اس سے بھی بردھ کر ہیں جس انداز میں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مقائل بن حیان روائی ہے ایک اور مقام پر فروایا تھا میں نے آبھین اور ان کے بعد اہل علم حضرات سے ملاقات کی ہے گر جھے ایساکوئی شخص نہیں ملاجس کا ظاہر و باطن ایک ہور اس کی اجتماد اور اپنی ذات کی می مگر جملے ایساکوئی شخص نہیں ملاجس کا ظاہر و باطن ایک ہو اس کی اجتماد اور اپنی ذات کی می مگر است پر گری نظر ہو نیہ وصف صرف امام ابو صنیفہ رضی اللہ اللہ عنہ ہیں بی بایا جا آتھا۔

امام ابو محد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتل عمر بن عبدالعزیز وسن بھری و مفرت نافع اللہ ابو محد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتل عمر بن عبدالعزیز وسن بھری و حضرت نافع کے مقتدر آبھین سے مجمی ملتے رہے ہیں اور آبھین کی ایک بڑی جماعت سے ملا قات رہی ہے۔ خود سنفادہ انہیں حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس سے جلیل القدر عالم وین مجھے محر جو استفادہ انہیں حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس سے عاصل کیا اس کا برملا اعتراف کیا کرتے تھے وہ ملخ کے علا اور جو علم آپ نے امام صاحب سے حاصل کیا اس کا برملا اعتراف کیا کرتے تھے وہ ملخ کے

مناهب امام اعظم منتبة نبوي

مقائل بن حیان دلیجہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس حضرت عمر بن عبدالعزیز رہنی 🖳 تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے جھے دارالفیافت میں ٹھرایا' مجھے ان سے ملاقات کا س . وقت موقع ملا جب ابھی تک وہ کسی سے ملاقات کے لیئے تیار نہ تھے بلکہ انسوں نے ابھی مس واجب كرنا تقلد انهول في اين غلام كو كرم ياني لانے كو كما فلام في كما حضور كريس كريان بیں ' آپ نے فرمایا بازارے ادھار لے آؤ۔ غلام نے لکڑیاں خریدیں اور وارا افسافت میں بی سی كراليا اور آپ كى خدمت بين لے آيا' آپ نے يوچھا كمال ہے گرم كركے لائے ہو' اس نے بيا وارالفیافت میں ہے۔ میں ان ووتول کی باتیں س رہا تھا اس نے اس غلام کو تھم ویا ہے : وارالفیافت والوں کے پاس لے جاؤ اور میرے لیئے شرے پانی لے آؤ علام شرسے پانی لے ایک وہ نمایت محدثرا تھا آپ محدثرا پانی جسم پر وال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ محدثرا پانی جسم ک زمررے لایا گیا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جس سے باتیس من کر جران رہ گیا کہ خلیفہ وقت ہو اور كاب عالم- ( حضرت مقاتل والين نے عمر بن عبد العزيز كاب واقعه اس ليئے بيان كيا ہے كه وہ الل 😇 کا شعار اور معیار بنا سکیس مگران کے زردیک حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کا تقویٰ اس = بھی زیادہ تھا= مترجم ) حضرت مقاتل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہزاروں ایسے اوصاف 🚬 فرمایا کرتے جو کسی دوسرے میں نہیں پائے جانے تھے اور سے اوصاف صرف امام ابوطیفہ رضی تعالی عنه کی زات سے ہی متصف تھے۔

# يجي بن اكثم رينيد

مقاتل بن سلیمان رائی فرماتے ہیں کہ ایک دن کی بن اکشم کے سامنے امام ابو حفیف سے اللہ تعالی عند کی نیا ۔ اللہ تعالی عند کا ذکر آگیا' آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے تو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی نیا ۔ کی تھی' میں نے کما ہاں! آپ نے پوچھاتم نے انہیں کیسا پایا ؟ میں نے بتایا کہ جب حفزت امام ۔ م کی تغیر کرتے ہیں تو اتن شانی اور وائی ہوتی کہ سننے والے کو دوسری بات کی گنجائش نہ رہتی تھی ور دینی امور میں بڑے ہی صحیح فیصلہ کرنے والے تھے۔ یکی فرمانے سکے اللہ تھائی ہمیں اور انہیں اور معر توفیق عطا فرمائے۔

مقائل بن سلیمان بنی الاصل تھے اور علم تقیریں صف اول کے امام انتھے۔ آپ کی زبان پر
م ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر رہتا۔ آپ بردی مدح و نثا کرتے تھے ' باوجود کھ کالجین معت احادیث بیں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ کندو ابوالزبیر' ابن سیرین اور دو سرے کئی حضرات ایسے تھے میں عنہ عنہ اللہ کندو ابوالزبیر' ابن سیرین اور دو سرے کئی حضرات ایسے تھے سے امام ابوضیفہ نے حدیث ساع فرمائی تھی۔ مقابل بن سلیمان نے بھی ان حضرات سے حدیث ساع قرمائی عنہ کے اوصاف بیان کرتے تھے۔

## القد كابول يربغض ائمه اسلام ك نام

یہ بڑی شخفتی گر بجیب بات ہے کہ بعض مخفقین نے سابقہ المامی کتابوں کا اس انداز سے است گرای بھی نظر است گرای بھی نظر است گرای بھی نظر است گرای بھی نظر است کی مقال مقال است کے اسلامی کرای بھی نظر است کا میں مقال بن سلیمان وصب بن منبه اور تعمان بن سلیمان وصب بن منبه اور تعمان بن سیمان مقال بن سلیمان وصب بن منبه اور تعمان بن سیمان مقال بن سلیمان کو عبرات کے نام بھی سے باند رہبہ تھے۔ بعض حفرات نے کعب الاحبار کا نام بھی کے اسلام نظرات نے کعب الاحبار کا نام بھی کے اسلامی اللہ تعالی عمری استان عمری استان کو استان کو استان کو استان کو استان کو اللہ تعالی کو استان کو استان کو استان کو اللہ تعالی کو استان کو استان

## ومعاذ بلخي ملطحة

ابو معاذ بلنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو صنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ ساحب علم و بصیرت نہیں پایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ساحب علم و بصیرت نہیں پایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی سے میسر نہیں ہوئی وہ علم میں ناکمل رہا اور مفلس رہا۔ ابو معاذ بلنی کا اصل نام خالد بن سلیمان بلنی سے آپ نے امام سفیان توری سے احادیث سنی سے آپ نے امام سفیان توری سے احادیث سنی اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے فقہ اور حدیث حاصل کی۔ برے زاہد اور علم و فضل

Thirties 15/

۔ میں مضبوط بزرگ منصے امام مالک رصنی اللہ تعالیٰ عنه فرمایا کرتے تھے کاش خراسان میں ان کی مرت جمیں بھی تین اشخاص مل جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ مقام پایا اور اللہ کی رضا میں ہر مشم طامت کو برداشت کیا اور کئی سے خائف نہ ہوئے۔ یہ تین بزرگ توبہ بن سعد 'الموکل اور ابوسے رحمتہ اللہ علیم الجمعین شقے۔

حضرت مفیان اوری سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا' آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو آگھ کہ ملخ ہے' آپ نے پوچھا ابومعاذ کا کیا حال ہے؟ عرض کی خیر و عافیت سے ہیں۔ آپ نے فیصا ابومعاذ کے ہوتے ہوئے حمیس کسی دو مرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب جج کے لیئے حضرت سفید اوری مایلجہ تشریف لے گئے تو ان دنول حضرت ابومعاذ بھی جج پر آئے ہوئے تنے لوگوں نے سعد استعمان توری مایلجہ کشریف کے جمسریایا اور آپ جیسی ہی عزت کی۔

# شقيق بلخي ريافيته

ہدیہ بن عبدالوب الروزی کمہ جن فراتے ہیں کہ شقیق بننی مالیے جن دلوں ہمارے پاس
د مرو" جن تشریف لاکے ہم ان کی مجانس جن حاضر ہوا کرتے ہے۔ آپ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعلیٰ عند کا بکٹرت ذکر کرتے ہے اور ان کی تعریف جن رطب اللمان رہتے ہے۔ ہم نے عرض کی آب ہیں کوئی الیہ تعالیٰ بنت بتاکیں جس سے ہمیں فائدہ پنچ۔ حضرت شقیق نے فرمایا افسوس تم نے لیہ ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے ذکر کو فائدہ مند نہیں پایا یاد رکھو امام ابوحنیفہ کا ذکر کرنا ان کی تعریف کرنا افسال الاعمال ہے۔ آگر تم لوگ ان کی زیارت کر لیتے اور ان کی مجانس جن حاضری کی معلیم حاصل کر لیتے اور ان کی مجانس جن حاضری کی معلیم حاصل کر لیتے اور ان کا مشاہدہ کر لیتے تو تنہیں وہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر رہو۔ پھر آب حاصل کر لیتے اور ان کا مشاہدہ کر لیتے تو تنہیں وہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر رہو۔ پھر آب حاصل کر لیتے اور ان کا مشاہدہ کر لیتے تو تنہیں وہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر رہو۔ پھر آب خدرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک ذہروست تصیدہ پڑھا جس کے چند اشتا

اذا ما الناس يومًا قايسونا بآيدة من الفئيا طريقه

حضرت شقیق بلخی بن ایراہیم بلخی رحمتہ اللہ علیہ برے عابد اور زاہد بزرگ تھے اور اپنے نہ

ا باتد پاید فقیہ بھی تھے۔ مور خین کا اس بات پر انفاق ہے کہ کانے نے شقیق بلخی دولیتہ جیسا دو سرا عالم انسیں کیا۔ ایک بار حضرت شقیق بلخی دولیتہ بغداد میں تشریف لاے آپ نے دردیشوں کی طرح ایک میں اور درویشوں کی صورت میں گھوم پھر رہے تھے 'امام ابولیوسف دائیتہ نے آپ درکیے لیا۔ امام ابولیوسف مالیتہ نوکوں کی صورت میں گھوم کے لیا۔ امام ابولیوسف اس وقت بڑی شان و شوکت سے ایک شاندار سواری پر براجمان توکوں و دکھے کر فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض میں جارہے تھے 'آپ نے شقیق بلخی دولیے کو دکھے کر فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض میر انتہاروں کو دوسرے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے اس پر تم صمر

حضرت شقیق بلخی را این من کر فرمایا ہاں ہم صبر کرتے ہیں اور ایسے ہی فرمایا اس کے سے قاضی ابوایوسف نے دوسری بار زیارت کی تو آپ اس حالت میں تقصہ آپ نے فرمایا اے حال (شقیق) آپ بھی اس حال میں ہیں اور اس لباس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! مجھے ابھی سے حال (شقیق) آپ بھی اس حال میں ہیں اور اس لباس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! مجھے ابھی سے سرا لباس شیس طالعنی اہل جنت کا لباس آہنوز جھے نہیں طا۔ آپ نے جو لباس طلب کیا تھا وہ آپ اس لیتے اس میں طالعنی اہل جنت کا دنیاوی لباس آئے دن جرانا رہتا ہے۔ یہ بات ایک دوستانہ طلز تھی اس لیتے اس میں واقف علم عالم دین کو کمہ سکتا ہے۔

#### خلف بن الي يوسف رمايفية

ایک دن لوگوں نے خلف بن ابی یوسف سے ایک مسئلہ پو چھا کی سے اس کا جواب دیا ادر سے قرایا کی جواب دیا ادر سے جواب اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے گر لوگوں کے کہا یہ تو ان دو توں کا مسلک ہے آپ کا اپنا کیا جواب ہے۔ قرایا ہیں تم لوگوں کو دو میاڑوں کی بات ساتا ہوں تم ایک ذرہ ناچیز کا جواب پو چھتے ہو 'میری کیا حیثیت ہے۔ خلف بن ابی یوسف فرایا کرتے سے جو شخص له ام ابو صنیفہ کی شان ہیں کی کرتا ہے ہم اس سے بد ظن ہیں لوگوں نے پو چھا۔ المام ابو صنیفہ کی شان ہے ہم اس سے بد ظن ہیں لوگوں نے پو چھا۔ المام ابو صنیفہ کی شان ہے آپ نے قرایا الم ابو صنیفہ کی شان ہے کہ سے بات دل سے تسلیم کی کہا ہوسف میڈی کی کیا شان ہے آپ نے قرایا الم ابو صنیفہ کی شان ہے کہ سے بات دل سے تسلیم کی کہا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی فقیہ اور عالم نہیں ہے۔ خلف بن یوسف فرایا کرتے تھے کہ جھے کہ جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عاد تیں بہت مجیب گئی ہیں قران کی تقییر کے در پے نہ ہوتا '

میں مضبوط بزرگ نتھ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش خراسان میں ان کی مستجمع مضبوط بزرگ نتھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ مقام پلیا اور اللہ کی رضا میں ہر مستجمعیں مجمعین اللہ کی رضا میں ہر مستحم ملامت کو برداشت کیا اور کئی سے خاکف نہ ہوئے۔ یہ تین بزرگ توبہ بن سعد' المتوکل اور ایستدر حشہ اللہ علیم اجمعین تھے۔

حضرت مفیان قوری سے کسی نے مسلہ دریافت کیا' آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہ بلغ ہے' آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہ بلغ ہے' آپ نے بیرے آپ نے اور کہ بلغ ہے' آپ نے بیرے آپ نے اور معاذ کا کیا حال ہے ؟ عرض کی خیرو عافیت سے ہیں۔ آپ نے ابومعاذ کے ہوتے ہوئے منہیں کسی دو سرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب جے کے لیئے حضرت سنیا قوری دیلئے تشریف لے گئے او ان دلوں حضرت ابومعاذ بھی تج پر آئے ہوئے سے لوگوں نے سند سنیان قوری دیلئے کہ جسریایا اور آپ جیسی ہی عرت کی۔

# شقيق بلخي عايطيه

بدید بن عبدالوب الروزی کمه میں فرائے ہیں کہ شقیق بلنی ویلیے جن دنوں ہمارے ہیں اللہ مقتیق بلنی ویلیے جن دنوں ہمارے ہیں اللہ تعدید میں تشریف لائے ہم ان کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعدید کا بھڑت ذکر کرتے تھے اور ان کی تعریف میں رطب اللمان رہیجے تھے۔ ہم لے عرض کی ہمیں کوئی الیمی بات بتا کمیں جس سے ہمیں فائدہ پنچ۔ حضرت شقیق نے قربایا افسوس تم لے ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو فائدہ مند ضیں پایا' یاد رکھو امام ابوحنیفہ کا ذکر کرتا' ان کی تعریف کرنا افضل الاعمال ہے۔ آگر تم لوگ ان کی زیارت کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی سعادے حاصل کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی سعادے حاصل کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی سعادے حاصل کر لیتے اور إن کا مشاہدہ کر لیتے تو حمیس دہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر رہو۔ پھر آ۔ محسوس کے چند اشعادے حاضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک زبروست قصیرہ پڑھا جس کے چند اشعاد سے جند اشعاد سے جند اشعاد سے جن ہوتی جس کا تعربی ایک زبروست قصیرہ پڑھا جس کے چند اشعاد سے جند استان میں ایک زبروست قصیرہ پڑھا جس کے چند اشعاد سے جن ہیں ۔

اذا ما الناس يومًا قايسونا بآيدة من الفتيا طريقه

حضرت شقیق بلخی بن ابراہیم بلخی رحمتہ اللہ علیہ برے عابد اور زابد بزرگ تھے اور اپنے زید

کے بلند پایے نقیہ بھی تھے۔ مور تھیں کا اس بات پر انفاق ہے کہ بلخ نے بھیں بلخی موالیہ جیسا دو سرا عالم برا نہیں کیا۔ ایک بار صفرت شقیق بلخی روائی بغداد میں تشریف لائے آپ نے درویشوں کی طرح آیک میل ادر تھی ہوئی تھی اور درویشوں کی صورت میں گھوم پھر دہے تھے' امام ابولوسف روائی نے آپ و دکھے لیا۔ امام ابولوسف روائی نے مان وقت بڑی شان و شوکت ہے ایک شاندار سواری پر براجمان نوکروں و دکھے لیا۔ امام ابولوسف اس وقت بڑی شان و شوکت ہے ایک شاندار سواری پر براجمان نوکروں کے بھے میں جارہے تھے' آپ نے شقیق بلخی روائی کو دکھے کر فروایا وجعلنا بعضکم لبعض مندة انصبرون ہم نے تھارے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے اس پر تم صبر

حضرت شقیق بلخی پیشے نے من کر فرمایا ہاں ہم صبر کرتے ہیں وو ہار ایسے ہی فرمایا اس کے افسی ابوبوسف نے دوسری بار زیارت کی تو آپ اس حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا اے استان (شقیق) آپ بھی اس حال میں ہیں اور اس لباس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! مجھے ابھی سرا لباس شیس ملا یعنی اہل جنت کا لباس آہنوز جھے نمیں ملا۔ آپ نے جو لباس طلب کیا تھا وہ آپ اس لیک شیس ملا ہے کہ آپ کا وزیاوی لباس آئے دن بدلتا رہتا ہے۔ یہ بات ایک دوستانہ طنز تھی ایک واقف علم عالم دین کو کمہ سکتا ہے۔

#### خلف بن الي لوسف مايطيته

ایک دن لوگوں نے خلف بن ابی یوسف ہے ایک مسئد پوچھا آپ نے اس کا جواب ویا اور اسے میں فرایا کی جواب ابویوسف کا ہے اور سے جواب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے گر لوگوں کے گرا سے گرا اور کی بات کیا ہے تو ان دونوں کا مسلک ہے آپ کا اپنا کیا جواب ہے۔ فرایا ہیں تم لوگوں کو دو پہاڑوں کی بات ایموں تم ایک ذرہ ناچیز کا جواب بوچھے ہو 'میری کیا حیثیت ہے۔ خلف بن ابی یوسف فرایا کرتے ہے جو شخص لیا م ابو صنیفہ کی شان ہیں کی کرتا ہے ہم اس سے بد ظن ہیں لوگوں نے پوچھا۔ امام میں سے میڈیٹ کی کیا شان ہے آپ نے فرایا لیام ابو صنیفہ کی شان ہے ہم کہ سے بات دل سے تسلیم کی کرتا ہے میں ابو صنیفہ کی شان ہے ہے کہ سے بات دل سے تسلیم کی کہ آپ سے بردھ کر کوئی بھی فقیہ اور عالم نمیں ہے۔ خلف بن یوسف فرایا کرتے تھے کہ جھے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عاد تیں بہت بجیب گئی ہیں قران کی تضیر کے در ہے نہ ہونا ' ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو عاد تیں بہت بجیب گئی ہیں قران کی تضیر کے در ہے نہ ہونا'

مناقب أمام أعظم ١٣٧٠

ود مرے منصب قضاۃ قبول نہ کرتا باوجود انعام و اکرام کے آپ کو ڈرایا دھکایا گیا اور کوڑے کے لگائے گئے اور پھر دنیاوی لاپلے اور مال و منال پیش کیا گیا۔ خلف بن ابوب بلخ کے رہنے والے شے آپ ابویسف سے بھی روایت کرتے ہیں اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہ اپنے کہ کے بہت بڑے ذاہد بھی تھے 'جب آپ عبداللہ بن المبارک کے پاس آئے تو آپ نے اٹھ کر آپ کے بہت بڑے ذاہد بھی تھے 'جب آپ وضیت ہو گئے تو آپ نے فرمایا جنت کی نشانیاں اس مخص میں پائی جاتی ہے۔ کی نشانیاں اس مخص میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ تماد بن ابوطنیفہ دولیت سے حدیث سننے آئے تو واپس جانے گئے تو آپ نے فرمایا آج تک عظیم انسان مارے خراسان سے تمارے پاس بھی نہیں آبا۔ آپ ۲۰۵ ھی فوت ہوئے 'آپ جنازہ افعا تو نوح بن اسد نے جو بلخ کا حاکم (گورنر) تھاکندھا ویا اور آپ کے گھر سے لے کر قبر سے تک مسلسل کندھا ویے و کھا۔ جب نماز جنازہ اوا کرنے کے بعد واپس آرہ ہے تھے تو غیب سے سے تک مسلسل کندھا ویے رکھا۔ جب نماز جنازہ اوا کرنے کے بعد واپس آرہ ہے تھے تو غیب سے سے نماز دی کہ اے نوح بن اسد آج تم نے بمترین انسان کی نماز جنازہ اوا کی ہے۔ اس طرح سے شے وقت خلف بن ابوب کی نماز جنازہ پڑھنے پر اس غیبی انعام کا مستحق ٹھرا تھا۔

## شدادين حكيم رمايليه

شداوبن حكيم مرافي فرماتے ہيں كه اگر امام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه اور ان كے شاگردد كى شكل ميں الله تعالى ہم پر انعامات نه فرما آ تو ہم على طور پر مفلس اور محوم رہ جائے 'نه احاديث نبوى طابيخ كو سجھ پاتے نه دين كے مسائل سے واقف ہوتے۔ شداد بن حكيم ليخ وقت كے جليل القدر ائمه ميں سے بيخ 'وہ نصير بن يحيٰ كے استاو تھے۔ جب تك آپ كو امام ابوصنيفه رضى حقالی عنه كى مجالس القدر ائمه ميں عاضرى نصيب نه تھى تو آپ حضرت سفيان تورى مطابح سے روايت كيا كر تعلی عنه كى مجالس ميں جانے كے بعد انمى كى روايات كيا كر تنے مگر حضرت امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه كى مجالس ميں جانے كے بعد انمى كى روايات كا اشاعت كو ترجيح دى۔ پھر آپ كے تلاؤہ ابويوسف اور امام زفركى روايات بيان كرتے ہے۔ آپ ليا وقت كے ذاہد اور عاہد تھے۔ آپ كو ہوا تھا۔

# سعدان بن سعيد الحلمي راينيه

سعدان بن معيد رافي فرماتے بين كه الم ابوطيفه رضى الله تعالى عنه دين كه ايك ايك طبيب شخف جن كى وجه سے جمالت كى بيارياں دور ہو گئيں 'جمالت كى بياريوں كا علاج علم ہے جو حضرت الله تعالى عنه نے علم كى ايك حضرت الم ابوطيفه رضى الله تعالى عنه نے علم كى ايك الي موثر تشريح اور تفير فرمائى كه جمالت كى بيارى بالكل مث گئے۔ بيه سعدان اللح كى علاقوں كے الي موثر تشريح اور تفير فرمائى كه جمالت كى بيارى بالكل مث گئے۔ بيه سعدان اللح كى علاقوں كے الله مشرت سيدنا الم ابوطيفه رضى الله تعالى عنه كى دوايت كى تقى۔ آپ فود بلح كى ايك بستى تم كے رہنے والے بتے۔

#### كنانه رمايغيه

کنانہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی زبان سے الیا کہی کوئی لفظ نہیں سناجس پر مواخذہ کیا جا سکتا ہو۔ کنانہ بن جلیلہ ہروی تنے اور ہرات کے علاقہ کے اتمہ میں شار ہوتے تنے۔ آپ اکثر روایات امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے لیتے۔ ہرات کے علاقے میں آپ کی وجہ سے فقہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی بڑی اشاعت ہوئی تنی۔

## ابن جريه رايع

ابن جربر مطینہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مغیرہ بن قاسم نے کہا کہ تم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے استاد الاستاد ابراہیم تعالیٰ عند کے استاد الاستاد ابراہیم ایشد تعالیٰ عند کے استاد الاستاد ابراہیم ایشیہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ان مجالس ہے استفادہ کرتے۔ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے بردھ کر حلال و حرام کے مسائل کو بیان کرنے والا دو سراکوئی نمیں ہے۔ .

## داؤد طائى رايجيه

حضرت واوُد طانَی مطاقی مطاقی کی محفل میں جب حضرت اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا ذکر آ ما تو فرماتے وہ ہدایت کا چمکنا ہوا ستارہ متھے۔ اُن سے راہ ہدایت پر چلنے والا ہر محض راہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کا علم وہ ہے جے اہل ایمان کے قلوب قبول کرتے ہیں۔ ہر عالم سے علم حاصل نہیں کیا جاسکا۔ وہ اس کے حامل کی حدود متعین جاسکا۔ وہ اس کے حامل کے لیئے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے حلال و حرام کی حدود متعین فرمائی ہیں' اس کے عذاب سے مجات حاصل کرنے کے لیئے پوشیدہ پر ہیزگاری بھترین ذرایعہ ہے اور سے پر ہیزگاری امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند جیسے واعی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔

#### شعبد مايلي

لصربن علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن شعبہ کے پاس بیٹے تھے ہمیں فہر پہنی کہ اہم ابد صنیقہ کا دصال ہو گیا انہوں نے اناللہ وانا الیہ راجون پڑھا اور فرمایا افسوس کوفہ سے علم کی روشنی بچھ گئی۔ بسرهال اب ان جیسا کوئی پیدا نہ ہو گا۔ شعبہ بھیشہ امام ابد صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ایکھ الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کا نام سنتے تو دعاؤں سے یاد کرتے بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ الفاظ میں کیا کرتے ہمی کسی نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے سامنے امام ابد صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا ہو تو آپ نے سرت کا اظہار نہ کیا جب آپ کے سامنے امام ابد صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا ہو تو آپ نے سرت کا اظہار نہ کیا ہو۔

# امام مالك ملة فيه

آیک دن حضرت امام مالک روزی ہے کسی نے سے مسئلہ دریافت کیا کہ آگر کسی مخص کے پاس صرف دو بی کپڑے ہوں ایک پاک ہو اور دو سرا ناپاک ہو گراہے بقین نہ ہو کہ کون سا کپڑا پاک ب اور کون سا ناپاک اوھر نماز کا دفت مخضر ہوتا جارہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہئے ؟ آپ نے فرمایا تحری کرے لیعن بچی سوچ پر عمل کرے۔ اس مخص نے عرض کی کہ بیس نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے ہر کپڑے کے ساتھ آیک بار نماز پڑ لے۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرمانے گے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی بات زیادہ پندیدہ ہے۔

# سعيد بن الي عروب روافية

ابن عیبنہ نے فرمایا کہ میں معید بن ابی عروبہ کے پاس طاخر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ امام

ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کوفہ سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین عالم تصور کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے ابو صنیفہ کی وساطت سے علم کی روشنیاں لوگوں کے ولول بیں بھر دی ہیں۔ فقہ کا کوئی ایسا مسئلہ ضیں جسے آپ نے اصادیث کی روشنی میں بیان نہ کیا ہو۔ سعید بین مجردی ہیں۔ فقہ کے امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے بعد بھرہ میں احادیث و فقہ کے امام متے۔

#### سفيان بن عيينه ماين

مفیان بن عیبینه فرمایا کرتے تھے کہ مب سے پہلے میری توجہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے احادیث کی طرف دلائی۔ جب میں پہلی بار کوفہ میں گیا تو ان دنوں امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند لوگوں کو حدیث کے مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے میرے متعلق لوگوں کو جایا کہ میں عمرو بن دینار کو بہت زیادہ جانتا ہوں آپ کی یہ بات سن کر بہت سے علماء و مشائخ میرے حلقہ میں آئے لگے اور عمرو بن دینار مطید کی احادیث سننے لگے۔

سفیان بن عیب فرائے ہیں کہ جو مغاذی کا علم جانتا چاہتا ہے اسے مدینہ پاک میں قیام کرنا چاہتے۔ اگر مسائل حج اور مناسک حج کی تربیت حاصل کرنا چاہتا ہو تو مکہ مکرمہ میں جائے' اگر فقہ کی تعلیم حاصل کرنی ہو تو کوفہ میں رہ کر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں شرکت کرے۔ سفیان بن عیب نہ اپنے وقت کے مقدر علاء کرام میں شار ہوتے ہیں۔ آپ کے معاصرین میں صفرت ابن عباس شعبی اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکردہ اہل علم و فضل تھے۔

## عبدالله بن السارك مايطيه

عبزاللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا علم حدیث بے شک سیمہ گراس کی تشریح اور وضاحت کے لیے فقہ اور قیاس کی روشنی کی ضرورت ہے اور بیہ علم امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبال علیہ کی خالس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج علائے کرام کو امام مالک ' سفیان توری اور حضرت امام اوضیفہ رضی اللہ تعالی عنم کی رائے اور قیاس کی ضرورت ہے۔ ان میں سے نمایت احس رائے ' وقتی فکر' معانی پر گرا غور و غوض صرف امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ماتا ہے۔

#### زميربن معاوييه ملتفيه

خلاد سکونی نے فرمایا کہ میں ایک دن زہیر بن معاویہ مطلبے کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرا کماں سے آئے ہو ؟ میں نے کہا امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں' آپ کے فرمایا ان کی ایک دن کی مجلس میرے ایک ماہ کی مجالس سے زیادہ مفید ہے۔

# عبدالله بن واود الخريبي مايطيه

عبدالله بن واؤد مذخر نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ وہ جہالت کے گڑھے سے نکل آگا۔ علمی کے اندھروں سے باہر آجائے اور فقہ کی روشنیوں سے اپٹی آ تکھوں کو منور کرے وہ اللہ ابوطنینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریروں اور کتابوں کا مطالعہ کرے۔ علی بن الحسن الدر سمی فرمائے جی کہ خبداللہ بن واود مولئے فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاس حماد بن سما حماد بن زیب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔

# عاصم تبيل رايثيه

نصر بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے عاصم بن نبیل میافیہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقید تر ہیں یا حضرت سفیان توری میافیہ 'فرمایا بخدا امام ابو صنیف رضی نظر تعالیٰ عنہ تو ابن صرح میافیہ سے بھی زیادہ قاتل ہیں۔ میری آنکھ نے آج کیک فقہ میں امام ابو صنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برادہ کر کوئی نہیں دیکھا۔

# يزيد بن مإرون رمايطيد

کسی نے بیزید بن ہارون ویٹی سے کما اے ابو خالد! آپ کے نزدیک امام مالک رضی اللہ تعالی عند کی دائے اور قیاس زیادہ بہندیدہ ہے یا امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کا؟ انہوں سے فرمایا احادث تو امام مالک ویٹی سے لکھ لیا کرد وہ احادیث کو بڑے ستھرے انداز بیل بیان کرتے ہیں گرجب حدیث کی تقسیرہ تعریح نقد کی روشن میں سمجھنی ہو تو پھر میں امام ابو حقیقہ رضہ اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کسی

كو نسيس ويكها ققه كى بات يول بيان كريس كے اى طرح آپ كے شاگرو فقى مساكل اس انداز بيس بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ اس قن کے لیے پیدا ہوئے ہیں-

# يحيى بن معين رياشي

یجیٰ بن معین ملینہ فرماتے ہیں کہ جارے زمانہ میں جار فقها ہیں امام ابو صفیفہ سفیان توری ' حضرت والك اور امام اوزاعي رحمته الله عليهم المعمين ان ے يوچها كيا كيا سفيان تورى والي في محى حصرت ابوصنيف رضى الله تعالى عنه ے كچھ روايات كى بين ؟ فرمايا بال! امام ابوصنيف رضى الله تعالى عنه حديث اور فقد بين لقت منظف صندوق تنفي وين الله بر مامون تنفي سليمان بن واؤد ولينجه قرمايا كرت سے کہ جس نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرمایا کرتے منتھ امام ابو حذیقہ رضی الله تعالی عنه كا قول عظيم ب اور اے كسى صورت بي محكرايا نبين جاسكتا۔ لهام شافعي رحمت الله عليه في ايك اور مقام پر فرمایا یک امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کی فقه میں واقفیت نهیں وہ فقه میں تبحرحاصل نہیں کر سکتا۔

## الام جعفرصادق تفتيالية

امام ابو بوسف رحمته الله عليه فراتے ميں كه ميں نے ويكھاك امام ابوحثيفه رضى الله تعالى محت مبحيد حرام مين بلينھے منتھ' اس وقت لهام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه مبحد حرام ميں تشريف لائے' اگرچہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نہیں دیکھا تھا مگر آپ سمجھ گئے کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں۔ تعظیم کے لیئے آگے بردھے اور عرض کی اے این رسول ماہیم اگر مجھے پلے معلوم ہو تاکہ آپ تشریف الارہ میں تو میں دیر تک کھڑا آپ کے استقبال کے لیئے تیار رہتا۔ اب آپ جب تک تشریف فرما رہیں گے میں تنظیما کھڑا رہوں گا۔ امام جعفرصادق رضی اللہ تعالیٰ عند نے آپ کو تھم دیا اب آپ بیٹھ جائے اور لوگوں کے سائل کا جواب ویجئے۔

## رباح بن تصرر التي

رباح بن تفره بلخے فرمائے ہیں کہ میں نے الم او منیقہ رضی اللہ تعالی عند اور عمود بن قد والمحمد

سناقب امام اعظم ۲۹۹ مکتبه تبریه و

کو دیکھا تھا وہ جب ایک ود سرے کو ملتے تو ایک دو سرے کو مللے لگاتے۔ عمرو بن ذر براٹیر جب ملتے تو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ابرووں کو در میان سے چومتے۔

#### محمر عبرالله رمايليه

محمد عبداللہ بھرہ کے قاضی بھی آپ نے فرمایا ہم اہل کوفد کے انداز معاشرت کو خوب جائے ہیں' لوگوں نے عرض کی حضرت علماء سے انصاف کی توقع ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بید طریقہ اور آداب معاشرہ وضع کیئے گر آپ لوگ جمال تھے وہاں ہی ہیں۔ اگرچہ آپ نے بہت اچھی عبار تیں کامی گرائل کوفہ کے مقابلہ میں ان عبارتوں کی حیثیت ٹانوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی روایات کی اشاعت میں جو اضافہ کیا تھا آپ اس کا جواب ضیں لا سکے۔ محمد اللہ تعالی عنہ کو حق تسلیم کرتا ہوں اور عن تسلیم کرتا ہوں اور حق تسلیم کرتا ہی بہتر ہے۔

## امام شاقعی رمایلید

حضرت الم شافعی رضی اللہ تعالی عند نے قربایا کہ آج دنیائے اسلام کے لوگ پانچ بزرگول کے عیال ہیں۔ اگر کوئی شخص مغازی کاعلم حاصل کرنا چاہے تو محمد بن اسحاق ہے سیکھے' اگر فقہ حاصل کرنے کو آئے امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عند ہے سیکھے' اگر فن شاعری میں کمال حاصل کرنا چاہے تو زیر کا شاگرہ ہے' اگر تفیر میں تجربہ حاصل کرنا چاہے تو وہ مقاتل بن سلیمان رواجے کی مجالس میں حاضر بوگھے' اگر تحویمی کمال حاصل کرنا ہوتو وہ کسائی کا عیال ہوگا۔

# عبدالله بن السارك رايعي

حضرت عبدالله بن المبارك را الله فرماتے جین كه أكر آج كوئى مخص فقد ير بات كرما ہے آو اس كو اپنا مقتدا امام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه كو بنانا پڑے گا۔ بين نے لمام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه كو بنانا پڑے گا۔ بين مين جھے عمدہ اضافے ملے جين اگر عنه كى بين مرايديشن بين جھے عمدہ اضافے ملے جين اگر

تہرس کوئی ایسا ہخص کے جو حصرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فیبت کر رہا ہے اور برائی سے باز نہیں آیا تو اس پر رزق کی علی ہو جائے گی۔ اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ حصرت عبداللہ المبارک ریائی جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو آپ کی آئھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ کی المبارک ریائی جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو آپ کی آئھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ نے ایک اور مقام پر فربایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں علماء کرام سے ملاقات کی ہے گر میں نے تین علماء جیسے کال العلم نہیں دیکھے۔ راوی نے وضاحت طلب کی کہ وہ کون کون ہیں؟ آپ نے تبایا' ابن عون میلئے ورع اور تقویٰ میں بے مثال ہیں۔ الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نقہ میں باکمال ہیں اور سفیان توری میلئے۔ تشیر میں لاٹاتی ہیں۔ راوی نے کہا المام او طنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے نہ ماتا تو ہیں ان فلسفیوں سے ہوتا جو افروس میں اللہ تعالیٰ عند رضی اللہ تعالیٰ عند کو نہ ماتا تو ہیں ان فلسفیوں سے ہوتا جو بیں۔ آگر ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو نہ ماتا تو ہیں ان فلسفیوں سے ہوتا جو بیں۔ آگر ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو نہ ماتا تو ہیں ان فلسفیوں سے ہوتا جو بیں۔ آگر ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو نہ ماتا تو ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماتا تو ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماتا تو ہیں برعتی ہوتا۔

عظیہ بن اسباط عبداللہ بن المبارک ولیجہ کے رشتہ دار سے قرماتے ہیں کہ عبداللہ بن المبارک جب کوف میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے لمام زفر ولیجہ سے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں لے کر مطالعہ کرتے ان کو نقل کرتے اور ان کتابوں کو گئی گئی بار لکھتے۔ لوگوں لے آپ سے بوچھا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ماری زمین امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ عنہ ماری زمین امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ عنہ علماء سے بھر جائے پھر بھی امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیسی مقام کو نمیں پاکتے۔ عبداللہ بن المبارک ولیجہ نے فرمایا ہم اپنے نفسوں میں اللہ تعالیٰ کی گذریب نمیں کرتے وفقہ میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرہ ہیں۔ صدیت میں سفیان توری ولیجہ سے گزریب نمیں کرتے وفقہ میں شمان ہوتے تو آج کی کو اختلاف کرنے کی جرات نہ ہوتی۔

# وكيع بن الجراح رايفيد

وكيع بن الجراح مالي فرمات بين كه يش جنن لوكون سے ملا بول مجھے لمام ابو صنيفه رضى الله اتعالى عند كے فيضلے بھارى فظر آئے بين-

# جعفرين بدلع ريطي

جعفر بن بدلیع ملینے فرماتے ہیں کہ میں عام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس میں پانچ سال تک فقہ کے مسائل سنتا رہا' میں نے ان سے زیادہ خاموش طبع کسی کو نہیں دیکھا ہاں جب ریل مسائل بیان فرماتے تو ایک بہتا ہوا دریا معلوم ہوتے۔

## محمد بن المروزي ماينيد

محمد بن مروزی مالیجہ نے قرمایا کہ اللہ تعالی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم قرمائے ان کی زبان جب تھلتی ہے حق بولتی ہے۔

#### ابو بوسف هالجيه

قاضی ابولیوسف والمحید فرماتے ہیں کہ جب امام ابوصلیفہ رضی اللہ تعالی عند زندہ تھے تو جم ہزاروں خطا کیں کرتے تھے' اب ہمیں اپنی خطا کیں دکھائی نہیں دیتیں ایوں محسوس ہو آ ہے کہ اب ہماری خطا اور غلطی کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ہم جو پچھ کمد دیتے ہیں لوگ اے بی بچ اور حق سجھ لیتے ہیں۔

#### این سیار روایشد

ابن سیار مرافیہ فرماتے ہیں کہ تمام سیای باوشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عیال ہیں اللہ میں تقد میں تمام فقما المام الوحنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عیال ہیں اتمام محد شمین المام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا عیال ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا چار ایسے تعالی عنہ کا عیال ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا چار ایسے بررگ ہیں کہ ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ ہیں۔ خلیل ادب ہیں۔ حافظ تصنیف ہیں اور ابوتمام شاعری ہیں۔ اس موضوع پر چند اضعار ملاحظہ فرما کیں ۔

فى العلم والنقوى بنو الايام فرق الهدى وائمة الاسلام مدحوه مثل مديح اهل الشام مدحًا بجد على بلى الاعوام والعلم صار امام كل امام ومن العبادة اوفر الاقسام نحو المديح شوافع الارحام

شيدت نعمان الامام بسبقه وتالبت و تظاهرت في مدحه الفل الحجاز مع العراق باسرهم بل اهل كل الارض قدعدهوا الرضا نادوا بان ابا حنيفة للتقى اخذ الامام من الشريعة والتقى لله قد مدحوه اذلم تدعهم

عرفت ملوك الحق حق علومه فثنوا اليه اغنة الاعظام

توجمه: زمانے کے تمام اہل علم نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و تقویٰ کو تسلیم

الیا ہے۔ ہدایت کے تمام راہنماؤں اور اسلام کے ائمہ نے آپ کی مرح و تعریف کی۔ اٹل عراق اور

الی تجاز نے آپ کی علمی برتری کو یکسال تسلیم کیا بلکہ ہوں کہتے کہ تمام اہل ذہین نے امام ابوطنیفہ
منی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کی۔ پہندیدہ مدح جے خواص اور عوام یکسال تسلیم کرتے ہیں

میں پکار پکار کر کہ رہا ہوں کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ائمہ کے امام ہیں۔ آپ شریعت کوئی عبارت اور اعمال میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں لاندا انہیں مدح کے لیئے نہ بلاؤں تو آپ کے اخیر مدح کیے ! آپ تو محدود زمانہ ہیں۔ تمام بادشاہ آپ کے علوم کا حق جانتے ہیں اور ہرصاصب علم اخیر مدح کے بیتے ہیں اور ہرصاصب علم اخیر مدح کے بیتے ہیں اور ہرصاصب علم ایس کی عدمت مرائی کی طرف باگیں موڈی تھیں۔

\*\*\*\*\*\*\*

#### موم وال باب

# امام ابوحنیفهٔ گئیگی قرات قرآن پاک

علی بن محسن الشنو خسی قرماتے ہیں کہ میں ابوالفضل محمد بن جعفر بن محمہ خزاعی کے مدر۔ مِن ٢٨٠ه مِن زير تعليم تحال بيد اتواركا ون تحا أب في فرمايا الحمدللة وحده صلى الله على محمد النبي و آله وسلم ٥ آج مين تهارك انتضار يربتانا چابتا مول كه حفرت الم ابوطية رضی الله تعالی عنه کونسی قرات اوا فرمایا کرتے تھے اور ان کی مروجه قرات کیا تھی۔ بی ہر قرات تشریح اور وضاحت بھی کرنا چاہتا ہول میں تمہارے سوال کا جواب محض رضائے خداوندی کے گ دے رہا ہول ' اگرچہ آج کے بعض نادان اور ناواقف لوگ امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یر مخت اعتراضات کر کے آپ کے علمی اور تقیبی مقام کو نکتر کرنے کی سعی بے حاصل کرتے رہتے ہیں 🐭 بغض و حسد کی دجہ سے میہ مضهور کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کو تو قرآن مجید حنظ یہ تعا۔ این روایتیں غلط بیان کرتے تھے حالانکہ آپ کے کمال علم کا ایک زمانہ گواہ ہے اور امت کے تمام انصاف ببند الل علم اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنه ایک با کمال 🚅 تنتے۔ میں نے اپنے مامول ابوالعیاس احمد بن محمدے سنا تھا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضہ میں ساٹھ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک دن کو ختم کرتے ادر ایک رات کو۔ ای طرح 🗝 شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنه بھی روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ یہ بات کسی دلیل کی 🖭 نہیں کہ آج خطہ زمین پر کوئی ایبا فقیہ اور عالم نہیں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ نعالی عنہ کا مقابلہ 🕷 سکے بلکہ ہم یوں کمہ سکتے ہیں کہ آج بوے سے برا امام بھی آپ کے وسترخوان علم کا نیف یافتہ \_ اور ونیا بھرکے اہل فضل و کمال آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔

ایک حدیث : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی ایک حدیث ہے کہ رسول الله صلی = علیه و آله وسلم نے مجھے فرمایا اشراف امتی حملهٔ القر آن اصحاب الليل ) ميری سے کے برگزیرہ وہ لوگ ہیں جو قرآن یاک کے حافظ اور شب بیدار ہیں۔ وہ شخ جنہوں نے یہ روایت یان کی ہے وہ احد بن ابرائیم اساعیل حافظ قرآن اور صاحب الصحیح ہیں انہوں نے امام ابوطنیف رضی انہ تحالی عنہ سے حدیث پڑھی تھی اور قرات قرآن سیکھی تھی۔ اننی میں محد بن الحسن الویوسف اور کیک بہت پڑی جماعت تھی۔ ان حصرات نے آپ سے ایک ایک لفظ اور ایک آیک حرف کی قرآت سیکھی تھی اور یہ حضرات پورے اساوے قرات کے مختلف انداز کو بیان کرتے ہیں۔

حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند رات بھر قرآن پاک کی قرات کے ساتھ تلاوت فرات ہے ساتھ تلاوت فراتے ہیں کہ میں نے کئی بار امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو رمضان میں قرات پڑھتے اور اپنی پہندیدہ قرانوں کو اوا فرماتے۔ آپ میں قرات پڑھتے اور اپنی پہندیدہ قرانوں کو اوا فرماتے۔ آپ نے وہ انداز اختیار کیا تھا جو صحابہ کرام اور تا بھیس رضوان اللہ علیم اجمعین سے آپ تک پہنچا تھا۔

#### فاتحته الكتاب

محد بن الحن شیبانی رحمته الله علیه فرمایا کرتے سے که امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ملک یوم الله تعالی عنه ملک یوم الله یعنی به صیغه فصل اور " یوم "کو مفعول بنا کر پڑھا کرتے ہے اس طرح ابوحیوة بن شرح بن یزید اور دوسرے ائمه قرات پڑھا کرتے ہے ابو بکر مجاہد مطلبہ نے فرمایا امام حسن بھری مطلبہ اور بیجی بن عربی ایسے بی پڑھا کرتے ہے۔ اور بیجی بن عمر بھی ایسے بی پڑھا کرتے ہے۔

#### سورة البقره

ام محمد کی روایت ہے کہ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وافا قبیل لھم کو (سا) ہے پڑھتے تھے۔ ایسے ہی امام کسائی اور بعقوب حضری پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اولیں بھی ایسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ قول سے مشتق ہے اس کے بھی ایسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ قول ہواؤ مکسورۃ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ قول سے مشتق ہے اس کے فضل کی عین کے بالقابل وزن میں ورد ہے۔ اس پر کسرہ تھیل ہے اس لئے وہ قاف کو منتقل کر دی گئے۔ پھرواو سے تبدیل ہوئی تاف کے کسرہ کی وجہ سے جیسے علم العرف کا قاعدہ ہے۔

امام محمد راليد فرماتے بيں كه امام ابوحقيفه رضى الله تعالى عنه واذا لا قوالذين الف كے ساتھ

مناقب امام اعظم ٢٢

مدون فاعلوا بڑھا کرتے تھے ای طرح حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنه لیفتوب حضری اللہ ممانی بھی بڑھا کرتے تھے۔

بعض قراء نے تشابہت علینا کو جمع اور تقیل کر کے پڑھا کی قراۃ امام الوحثیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ہے اور تعالیٰ عند کی ہے اور تعالیٰ عند کی ہے اللہ تعالیٰ عند کی ہے اللہ تعالیٰ عند کی ہے اللہ تعالیٰ عند کی ہے۔ "کو شین میں مدغم کر دیا جاتا تھا۔

#### سورهٔ آل عمران

امام محمد مطفیہ روایت کرتے ہیں کہ ملاء الارض کو امام ابوصفیف رضی اللہ تعالی عند نے مستحرک کرکے پڑھا تھا۔ حضرت تافع مطفیہ جو اپنے وقت کے امام قرات تھے بھی ای انداز میں پڑھا کرتے ہے۔ اس طرح دو سرے مشہور قاری قنبل ابن کیٹر (ائمہ قرات) کی روایات ہیں۔

ابو زبیر عبدالرحمٰن بن معبد الدوی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدد اوالوالعلم قیدما بالقسط منہ (قیم) بہ تشدید یا بغیرالف پڑھا کرتے ہے۔ علقم بھی ای طرح پڑھا کرتے ہے۔ ملقم معزات اللہ طرح پڑھا کرتے ہے۔ بعض حضرات اللہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات ککھتے ہیں۔

#### سورة النساء

الم محد بن محد مليني كى روايت مين بكد الم ابوطنيف رضى الله تعالى عند كان لم نكن "ن"ك ساتھ يردها به اس كى ضمير" المودة "كى طرف رائح ب اليه بى ابن كثير كيقوب الحشرة بهى يردها به الحشرة بهى يردها به بهى يردايت بهى يردايت بهى يردايت به

ال جير

عبدالوارث کے طریق سے ابو عمر سے پڑھا ہے۔ ان یدعون من دونه الا اثنا امام ابو طفیفہ فنی اللہ تعالیٰ عنه کی قرات ہے۔ یمی قرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه کی تھی۔ "اثنا"" نن "کی جمع ہے" اجوہ "کی طرح اس کی داو ہمزہ سے تبدیل ہوئی ہے۔ اثنا پڑھا گیا۔

#### ورة الانعام

الم محرین الحسن رحمت الله علیه کی روایت ہے کہ الم ابوطنیفہ رصی الله تعالی عنه فبھدیھم اقتدیه پردھا کرتے ہتے۔ بکسر اور ابن عامر کی بھی کی قراۃ ہے۔ ابن ذکوان کی روایت میں بھی ہے ہی ہے۔ ابوعلی الفارس کی بھی کی قرات ہے انہوں نے استدلال اس سے یہ کیا۔ مصدر مراد ہے بی ہے۔ اقتداقتداہ بھر بکسر ہا۔ اقتداء سے کنامیہ ہے اور یہ ججت بمترہے۔ اس لیے ہے ہا کہا گیا ہے۔ اقتدا اقتداء کی کاریہ ہے اور کنایات ہا پر کسرہ پڑھنا جائز ہے۔

ابو زبیر دوی فراتے ہیں کہ میں نے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ نے پڑھا میں اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ نے پڑھا میں ابصر فلنفسه ومن اعمی فعلیها الم محمد مالیے کی روایت ہے کہ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تنفع نفسا " آ" کے ساتھ نفس مرفوع مروی ہے۔ ابوالفضل نے فرایا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ المام محمد مرافیع کی روایت میں فله عشر کی بتوین کے ساتھ الم ابوضیفہ قرات کیا کرتے تھے۔ امثالها عشر کی صفت لام کو رفع کر کے الم ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرات کیا کرتے تھے۔ امثالها عشر کی صفت لام کو رفع کر کے الم ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرات کیا کرتے تھے۔ یعقوب حصرفی وغیرہ کی قراة بھی ہی ہے۔

#### سورة الاعراف

روایت محر بن حن ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے "معائش" ہمزہ اور مد کے ماتھ پڑھا ہے۔ عرج اور دافع کی قراۃ جیسا کہ خارجہ کی روایت میں ہے۔ المازنی نے فرمایا کہ ہمزہ سے پڑھنا خطا ہے اس لیئے کہ بید عیش سے ہے اور جس نے معائیش پڑھا ہے تو اس کا مقصد لفظ پر ہوتا ہے اس لیئے کہ بید عیش سے بے اور جس نے معائیش پڑھا ہے تو اس کا مقصد لفظ پر ہوتا ہے واس کی مسنی السوہ " کو امام ہے ( لیتی یا کو ہمزہ سے تبدیل کرتا ) بید لفظ رسائل کے وزن پر ہوگا۔ "مسنی السوہ" کو امام

ماساناهام عصم

ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ساکن سے پڑھا ہے اور سلیم بھی ای طرح روایت کرتے ہیں۔

# سورة الانفال وتوبيه

الم محمر بن الحن كى روايت بك وليجدوا فيكم غلظة علم غين برها كيا ب- ي قراة عاصم عد روايت بد الوعمر بن العلاء ب مروى ب انهول في فرمايا كه لغت بن كما جاتا ب غلظة غلظة و غلظة

# سورة بونس

امام محمد ملینید کی روایت کے مطابق و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین به فتح تون اور مشدد اور وال مدضوبہ - ایسے بی لیقوب الحفری نے پڑھا۔ یہ روایت حفزت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوئی ہے - فالیوم 'ننجیک بابدانک لنکون لفن خلفک امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خاو قاف اور فتح اللام سے پڑھا ہے اور ننجیک بھی پڑھا ہے - البربری کی قرات بھی ہی ہے - الکوری نے الیادی سے لکھائے۔

#### سورة لوسف

المام محمد روایت ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے مالک لا تآمنا اداری کے ساتھ پڑھا۔ اس طرح بطریق ابن الواسطی ' حلوائی اور نافع کی قرات میں ہے۔ یس ابو جعفر بزید بن القعقاع اور ابو عبدالقاسم بن سلام کی قراۃ ہے۔ ابوالفصل نے ادعام بلا '' شا'' پڑھا اور قیاس کا تقان بھی کی ہے اس لیئے ادعام اس وقت ہو تا ہے جب ساکن ہو۔ ابو عبید نے فرمایا اشا ضروری ہے لیکن نحویوں کے نزدیک میہ قراۃ مردود ہے۔

الم ابوبوسف رئید نے فرمایا مجھے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ تم اس آیت کا کسے پڑھتے ہو لایا تیک ما طعام تر زقناہ میں عرض کی تر زقناہ میں بکر نون پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نمیں بیہ بضم نون ہے۔ ابوالفضل نے فرمایا میں اس قرات کی تائید میں کسی قاری ہے

آتی شیں ہوا۔

حضرت الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی قرات اختیار کرنے کے بے شار طریقے استعال یے گئے ہیں۔ یہ ایک نمایت ہی نئی طریقہ ہے جس کی تفسیلات کو بیان کرنا ضروری نہیں جانے ' یہ ترجمہ کرتے وقت قار کین کرام سے معذرت کے ساتھ قرات کے مختصر طریقے لکھ دیے گئے ہی مالانکہ اس کتاب ہیں بچاس قرانوں کو بردی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض قرائوں کے دو ' بعض کے دو سو اور بعض کے نوے طریقے بیان کیئے گئے ہیں اور مولف علام نے بتایا ہے کہ سے نام کا میں میں بالم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی مالینی کے اس کتاب کو صرف دو اماموں لیمنی الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی مالینی کے ایک محدود رکھا ہے۔

مصنف علام فراتے ہیں کہ قرات کی مشہور کتاب "الکامل" (جس ہے ہم نے استفادہ کیا ہے) کے مولف نے بتایا ہے کہ جب ہیں اپنی بستی یشکرہ سے نکلا (یہ بستی وسط مغرب ہیں ہے) تو یش تک سفر کرتا گیا (روش وسط المشرق میں واقع ہے) تو ہیں ہرایک شراور قریہ کی زیارت کرتا ہیں سفر میں داخل ہوتا وہاں کے تا تاریوں سے ملاقات کرتا میں اس سفر میں اپنے راستے کے ایس بیتیوں میں گیا اور وہاں کے تا تاریوں سے ملا۔ پھر سفر میں اروگرد کے تمام میدائی ریازی علاقے دیکھے۔ آباد اور غیرآباد بستیوں میں گیا اور کسی سے یا قرات کے قواعد اور روایات سکھنے سے اجتناب نہیں کیا۔ مرو عورت پھوٹے "برے فرضیکہ ایک سے اکتساب فیض کرتا گیا۔ میں ترتالیس سال اس مشن پر رہا اور اکثر سفر میں رہا۔ بھوک ایک سے اکتساب فیض کرتا گیا۔ میں ترتالیس سال اس مشن پر رہا اور اکثر سفر میں رہا۔ بھوک ایک سے اکتساب فیض کرتا گیا۔ میں ترتالیس سال اس مشن پر رہا اور اکثر سفر میں رہا۔ بھوک ایک ساتذہ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ رائت دن ای کام میں معروف رہا۔ ہر قراہ سے پانچ جھ بلکہ ساتذہ سے بیس تمیں طریقے یاد کیئے اور اس طرح اپنی کتاب "الکامل" مرتب کی۔

یاد رہے کہ " انکامل " کے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نابینا تنصف آپ نے اپنی شاہنہ روز کاوش سے تمام قراتیں زبانی یاد رکھیں۔

" المناتب " كے مولف علام لهام موفق رحمته الله عليه لكھتے ہيں كه اس كتاب كى اجازت قصدرالحفاظ ابوالعلاء الحن بن احمد ابن الحن العطار الحمدانی رحمته الله عليه نے دى- انہيں مير چانت اول سے آخر تك المقرى ابوالعز الواسطى رحمته الله عليه سے ملى تقى- انہوں نے مصنف الیشکری (نابینا حافظ) سے پڑھی تھی ہے اس زمانے کی بات ہے جب " الکائل" کے مصنف گر بغداد میں تشریف فرما تھے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں صرف وہ قرات حاصل کروں جے امام ابو حفیفہ میں اللہ تحالی عند کی روایت سے لیا گیا ہے چنانچہ میں نے آپ کی روایات کو بیان کرنے کو ترزیج میں اللہ تعالی ہم مب پر اپنی ہزاروں رحمیس نازل فرمائے۔ یہ چند اشعار ہدیہ قار کین ہیں۔

لابى حنيفة ذى الفخار قراة مشهورة منخولة غراء مرضت على القراء فى ايامه فتعجبت من حسنها القراء لله در ابى حنيفة انه خضعت له القراء والفقاخلف الصحابة كلهم فى علمه فنضالت الجلاله الخلفاء سلطان من فى الارض من فقهائها وهم اذا افتوا له اصلاه المياء كثيرة لكنه فضل المياه جميعها صداء وبرغم انف حاسديه ذكره شرقا و غربًا مسكة ذفراء

قر جھہ: امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات واضح اور روش ہے۔ ان کے دور بیل بیسے
نے اپنی قرات وقت کے قراء کے سامنے سائی تو وہ چران رہ گئے۔ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے پناہ انعامات ہوں کہ ان کے انداز قرات کے سامنے قاربوں اور فقہا کی گرونیں جھک گئیں۔ سے
کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے علوم سے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا
عطا فرمایا تھا اور وہ صحابہ کرام کے ٹائب تھے۔ ہی وجہ ہے کہ ان کے علم کے آگے وقت کے امام اللہ فلفاء بھی وم نہ مار سکے۔ آپ ساری زمین پر فقہا کے سلطان ہیں۔ آپ جب فتوئی دیتے ہیں او تھے
فلفاء بھی وم نہ مار سکے۔ آپ ساری زمین پر فقہا کے سلطان ہیں۔ آپ جب فتوئی دیتے ہیں او تھے
فیلے بیج دکھائی دیتے ہیں۔ بیک علم کے سمندر شماخیس مار رہے ہیں گر آپ کا علم تمام سمندروں سے
فیلے زیادہ وسیج و عریض ہے۔ آج آپ کے عاسدوں کے ٹاک تھس تھس گئے ہیں اور آپ کا ذکر آپ

# لم اوال باب

# امام ابوحنیفہ ﷺے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یادگارز مانہ بن گے

امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی کمانات کا ایک پہلو برا روش ہے کہ آپ کے منہ سے جو لفظ اُکا وہ آنے والے اہل علم کے لیئے ایک سند بن گیا۔ امام ابوبوسف بطیح فرماتے ہیں کہ بیس نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا 'آپ نے فرمایا میں نے گناہ میں ذات ویکھی اس کے ترک سے مروت کو افتایار کیا تو وہ ویانت بن گئی۔

الم ابوالحاس الرغینائی نے فرمایا کہ جب میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ہے بات الوگو ں تک پہنچائی تو انہوں نے نمایت غور و خوض کے بعد تشنیم کیا کہ واقعی امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے الفاظ ہے مثال ہیں۔

يروى الرواة لنا مقالا مرتضى لابى حنيفة كان فيه محسنا ان المعاصى نللة فتركتها . لمروة حتى يصير تدينا

رجہ: ہمیں رادیون نے ایک پندیدہ قول روایت کیا جو امام البو صنیفہ کا مقولہ تھا ادر وہ بهترین ہے وہ ہے کہ معاصی ذلت ہے اس کا ترک مروت ہے ادر اس مروت کا متیجہ ویانت ہے۔

## المم الوحنيقه بالعي تص

 الم ابو صنیفہ اس دور کے آخری حصہ میں تھے اور ان صحابہ کرام کی زیارت کی جو صحابہ کرام کی ۔ جماعت کے آخری دور کے تھے۔ آپ نے چھ سات صحابہ کرام کی زیارت کی تھی۔ یہ بات صحیح ترین روایات میں ملتی ہے۔ بھر آپ نے ان کی زبان سے احادیث نبوی بھی نئی تھیں۔ ہم ان حفزات کی تفصیل اس کتاب کے پہلے حصہ میں کر آئے ہیں۔

حضرت المام ابوضیفہ نے قرن ٹائی کے آخر اور قرن ٹالٹ کی ابتداء میں تعلیم و تدریس کا کیم شروع کر دیا تھا۔ اسی قرن ٹالٹ میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ مشہور له بالخیر والعدالت تھے۔ اس دور میں آپ جوان ہوئے ' تعلیم حاصل کی پھرلوگوں تک مسائل دینیه پنچائے اور فتو ا دینے میں اہم کردار اداکیا۔ آپ نے زندگی کا سارا حصہ رشد و ہدایت میں گزارا تھا۔

الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشو و نما اس دور میں ہوئی تھی جے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خیر و عدالت کا زمانہ قرار دیا۔ " خیرالقرون " کے بعد کی بھڑین دور تھا' اس کے بعد عالم اسلام میں سیاسی اور معاشرتی ہے راہ روی کا آغاز ہوا۔ حضور بھینا کے زمانے کے بعد جوں جول وقت گزر تا گیا معاشرتی زندگی میں انحطاط آ تا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز فرابیاں پیدا ہو رہی ہیں فقہ و دیانت میں دہ بات دکھائی نہیں ویتی جو پہلے زمانوں میں پائی جاتی تھی' صدق و امانت ختم ہوئی جارہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان ادوار کے لیئے جو حدیث فرمائی اس کے جارہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان ادوار کے لیئے جو حدیث فرمائی اس کے لیئے تربیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے' لینی لفظ " ثم" لایا گیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس دور کو اولم یرو انا نا نبی الارض خنقصیہا من اطرافہا ہے اس آیت کریمہ کی مفسرین نے غیسر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ آئیک وقت آگے گا کہ زئین سے بہتر اور اہل علم اٹھے مفسرین نے غیسر فرماتے ہوگ فوت ہو جا کیں گے دفت آگے گا کہ زئین سے بہتر اور اہل علم اٹھے جا کیں گے دھرت اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کیں گے دمایا کہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدالت پر ہے' یہ دو سری صفات پر غالب رہتی ہے' آپ اللہ دور بھی عدل و صدق کا زمانہ تھا۔

لمام ابویوسف اور امام ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ حاکم یا قاضی اس وقت تک گواہ قبول نہ کرے جب تک گواہی دینے والے کی صدافت کی تصدیق نہ کی جائے' اگر مخالف اس کی گوائی پر اعتراض نہ بھی کرے بھر بھی گوائی دینے والے کی صدافت کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ان اوں جھوٹ اور بدویائی کا دور دورہ ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا اگر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی سنہ آج کے لوگوں کو دکھے لیتے تو وہ فتوے جاری نہ کرتے جو آپ نے جاری کئے ہے۔ آپ کے زائے کے لوگ ہے بھے ' دیانتہ ار بھے' خود امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عدل و دیانت کے ستون سے۔ آپ کی پر بیزگاری مثال تھی۔ آپ کے سامنے دیانتہ ار لوگ مسائل لاتے تو آپ فتوئی دیا کرتے ہے' آنے والے زمانوں ہیں اتمہ کرام اور قاضیوں کو لوگوں کی دروغ گوئی کے سامنے فیصلے کرتے ہوں دورغ گوئی کے سامنے فیصلے کرتے ہوں دفت محسوس ہوئی۔ نبی پاک مانچینا کی شریعت کی حفاظت کس قدر مشکل تھی' اللہ تعالی نے اس چیز کو ایٹ ذمہ لگایا انا نصون نزلنا الذکر وانا لہ لحافظوں ایک " بیٹک اللہ تعالی نے اس کام کو نازل فرمایا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔"

امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فقہ کی تروین کی تھی۔ آپ سے پہلے سائل بیان کیئے جاتے تھے مگر جس ترتیب اور ضبط سے امام صاحب نے رواج دیا وہ آپ کو اولیت تھی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی احادیث اور عمل کی روشنی میں فیصلے قرمائے مر فقہ کو مرتب شیں فرمایا اور نہ ہی ان قوانین کے متعلق کتابیں لکھیں' انہیں اپنی وہانت اور وداشت پر اعتاد تھا اور اس اعتاد کی روشنی میں فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے علم و فضل کے أزانے تھے ان كے دماغ علم و نصل كے صندوق تھے المام ابوطنيف رضى الله تعالى عنه صحابه كرام كے " فزین دور میں آئے' آپ نے دیکھا کہ علم منتشر ہو تا جارہا ہے' احادیث بیان کرنے والے ایک ایک كر كے رخصت ہو رہے ہيں "آپ نے سوچاكه أكر يمي كيفيت ربى تو ناالل لوگ اسے اپني مرضى كے مطابق لے جائیں گے اور یہ خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھاکہ " ایک وقت آنے والا ہے کہ علم قبض کر لیا جائے گا کوگوں کے سینے علم سے خلل ہو جائیں گے' علاء کرام اور اہل علم مرجائیں گے تو علم اٹھ جائے گا اور جھے ڈر ہے کہ لوگ گراہ نہ ہونے لگیں۔" ان حالات میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے احادیث پاک کو مرتب کیا۔ علم فقہ کی بنیاد رکھی' اس کی تدوین کے مختلف ابواب کو مرتب کیا اور اس پر کتابیں تکھیں اور ورسرے اہل علم سے المحواكس

یہ بات ذہن نشین کر لیٹی چاہئے کہ فقہ کا آغاز طمارت سے ہو آ ہے' اس کے بعد دو سری

عبادات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دینی معالمات کی خدمت ہوتی ہے اور فن میراث پر فقہ ختم ہو جاتی ہے۔ علم فقہ میں طمارت عبادات کا سب سے پہلے اس لیئے اہتمام کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہو گا وہ عبادت لیعنی نماز کا ہو گا اور نماز طمارت کے بغیر جائز نہیں ہو گئی۔ مماز اخص العبادات ہے اور اہم ترین رکن اسلام ہے۔ معالمات عبادات کے بعد آتے ہیں اس کی تحکیل کے بعد وصایا اور مواریث کو مرتب کیا گیا ہے فقہ کے آخری حصہ میں کیا گیا تاکہ انسان کی تحکیل کے بعد وصایا اور مواریث کو مرتب کیا گیا 'یہ فقہ کے آخری حصہ میں کیا گیا تاکہ انسان کی تاخری زندگی بلکہ موت کے بعد کی زندگی کے معالمات شریعت کے مطابق درست مے باتے جا کیں۔ امارے زدویک شریعت کی مطابق درست مے باتے جا کیں۔ امارے زدویک شریعت کی وضاحت کے لیئے فقہ نے کتنا خوبصورت آغاز کیا اور کس قدر اچھا اختام مارے یہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیال میں۔ "
کیا۔ یہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدوین فقہ نمایت موثر اور اہم خابت ہوئی اس لیئے المام شافعی مدینے فرایا کرتے تھے کہ "تمام عالمے کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیال ہیں۔"

ابن مرج رحمتہ اللہ علیہ کے ملمتے آپ کے ایک شاگرد نے حضرت امام ابوضیفہ رضی کے تعالی عنه کی مذمت کی تو آپ نے براشفتہ ہو کر فرمایا یاد رکھو حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ -علوم شربیت کے تین چوتھائی پر واقف ہیں جبکہ دوسرے اہل علم کے حصہ میں علم کا صرف چوتھا حصہ آیا ہے۔ شاگرد نے وضاحت طلب کی تو آپ نے فرمایا علم تو سوال و جواب کا نام ہے اور سوالات کے ورست جوابات وینے کا طریقہ سب ہے پہلے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا۔ جوابات میں بعض نمایت مکمل اور اہم تھے ابعض جواب وضاحت طلب تھے ' میہ طریقہ نصف السم ہے۔ ہم اگر صحیح جوابات کو سامنے رکھیں تو ناقص جوابات کے مقابلہ میں کہیں زیاوہ ہیں اور سے محس چوتھا حصہ رہ جاتے ہیں۔ امام ابوصنیف رضی الله تعالی عند نے اپنے معاصرین علاء سے جو علمی تحبیر کی ہیں انہیں اوھورا نہیں چھوڑا بلکہ انہیں پورے ولائل ہے قائل کیا اور راہ راست پر لائے۔ 🛎 تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو آپ کی شریعت اور علوم کی حفاظت کی سنت دی تھی اس صانت کو بردیے شخفیق امام ابو صیفہ رضی اللہ تعالی نے اشاعت دی' علوم شریعت مرتب فرمایا اگر کسی کو کوئی خطا واقعہ ہوتی تو اس کا ایک طریقہ دیا گیا اور امام ابوصیفہ رضی اللہ تھے عنہ کے نزدیک سے خطا یا غلطی اجتمادی غلطی قرار دی گئی اور سے بات متفق علیہ ہے کہ اجتمادی سے غلطی نہیں ہوا کرتی اور اس پر کسی قتم کی گرفت نہیں ہوتی۔

# علم فرائض کی تدوین

دنیائے اسلام میں سب سے پہلے فقیہ لهم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں جنوں نے علم فرائص اور میراث کو مرتب فرمایا' اس بر کتابیں تکھیں' نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا شریعت میں سب سے اہم علم عمراث ہے' اسے سیھو آلکہ اسلام کا معاشرتی نظام درست رہے۔
یہ نصف العلم ہے' علم میراث کی شرائط میں سب سے پہلے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے کتاب کاسی ولا باب کا تب ان یک شب کما علمہ اللہ نہ (البقرہ) کے مصداتی تلم الحایا۔
اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تعلیم دینے والا ہے محراس علم

اس آیت کریمہ سے بیہ ثابت کرنا واضح ہے کہ اللہ تعالی خود تعلیم دینے والا ہے محراس علم کی شرائط کو مرتب کرنا علم کی بے پناہ خدمت ہے جے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرانجام دیا۔

امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اسلام میں موجود تمام شداہب اور افکار کا ذکر قربایا تھا اس پر آپ نے مقالات لکھے۔ فقہ کی روشنی میں تمام شداہب کے نظریات کو جمع کر کے ایک اصول مرتب قربایا' آپ کا مقصد ریہ تھا کہ کل قاضی یا حاکم اپنی مرضی سے فیطے نہ کرنا پھرے بلکہ اس شریعت کی روشنی میں علم فقہ کے مرتبہ اصولوں پر کاربند رہ کر آگے بردھنا ہوگا اور کوئی حاکم ان اصولوں کو تو شنے کی جرائت نہ کرے اور اپنی مرضی سے فیطے نہ کر شکے۔

آج بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں شراتے کہ یہ مسائل تو اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہلے مرتب ہو کچے تھے 'ہم انہیں گزارش کرتے ہیں کہ وہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہلے کی ایک کتاب تو سامنے لاکیں جس میں شریعت کے ان مسائل کو مرتب کیا گیا ہو' اس سلسلہ میں ہمیں نہ تو صحابہ کرام کی کوئی کتاب یا تحریر ملتی ہے نہ تابعین کی۔ آب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایس کوئی کوشش' کوئی کتاب سامنے نہیں آئی' کی وجہ کے ایسے لوگ میسوت ہو کر رہ جاتے ہیں اور انہیں تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی علم شریعت کو فقی انداز ہیں مرتب کرنا اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا کام ہے۔

بعض محققین علم نے قرمایا ہے کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی الله تعالی عند نے بانچ لاکھ شرک

مناقب لعام اعظم م

مسائل کو مرتب فرمایا تھا۔ آپ کی کتابیں اور آپ کے شاگردوں کی کتابیں اس بات کی دلیل ہے۔ آپ کے نظریات اسنے پختہ ہیں کہ آپ کے مخالف بھی ان مسائل ہے استفادہ کرتے ہیں اور سے الیے تکتے اور دقیقے تلاش کرتے ہیں جس ہے وہ اپنے جوابات کو مشند بنا لیتے ہیں۔ ایسے مسائل الل عرب نے لیا' پھر جرو مقابلہ علماء نے حاصل کیا۔

# ابوبكررازي رافيه كاأيك تاثر

> امام رست للعلم في كنه صدره حبال حيال الارض في جنبها قف

ترجمہ : وہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سینے کی گمرائیوں میں علم موجزن تھا' وہ مسلم ایسا بلند و بالا پہاڑ تھے کہ ونیا کے تمام مہاڑ آپ کے سامنے بہت وکھائی ویتے تھے۔

ہم دو سرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے کسی فن کو حاصل کیا وہ اپنے ہے۔ میں اور اپنے بعد کے زمانہ میں بھی اپنی تمام قابلیت اور ترقی کے باوجود اس فن میں تفظی مسلس کرے گا اور احساس کمتری کا شکار رہے گا مگر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علوم پر اس مسلس پنجنہ اور صائب الرائے ہیں کہ قیامت تک اس میں کسی قتم کی کمی محسوس نہیں کی جائے گا۔ علوم و قنون کے ساتھ ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رسنی اللہ تعالٰی عنہ عبادت و ریاضت میں باکمال شخصیت کے مالک تھے اور دیانت میں بے مثال تھے۔

آپ تج اور عمرہ کے لیے سفر پر جاتے 'روزہ اور افظار پر پابندی فرماتے۔ ہم آپ کی عبادات ور افظار کی تفصیل سابقتہ صفحات میں کر آئے ہیں۔ ہم حضرت امام اعظم علیجہ کے اس انداز کو کرامت کمہ کتے ہیں 'ورنہ ایک انسان کے بس کی یہ باتیں نہیں ہیں۔

# شوافع کے استدال پر ایک نگاہ

بعض شافعی علماء نے امام شافعی رحمت الله علیه کو علمی اعتبارے برا مقام اور اہم قرار دیا ہے۔ ور اس سلسلہ میں انہوں نے ولائل بھی ویے ہیں' ہم ان کے بعض نظریات پیش کرتے ہیں۔

- (۱) حضور صلی الله علیه و آله و سلم کی آیک حدیث که الائمة من قریش که امامت اور سیادت صرف قریش که امامت اور سیادت صرف قریش کون حاصل رہے گی۔
- ۳) حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا قدموا قریش والا تقوموا قریش کو امامت اور قیادت دو ان کے آگے تہ پر معو۔
- ا ) تعلموا من قریش ولا تعلیمواهم قرایش سے علم سکھو خواہ مخواہ ان کے استاد نہ بنو۔

ان احادیث کی روشتی میں شافعی علاء دلیل قائم کرتے ہوئے یہ نتیجہ افذ کرتے ہیں کہ قرایش علی الاست کریں ، قرایش ہی قیادت کریں ، قرایش ہی تعلم دیں گے اور قرایش ہی راہنمائی کریں گے۔ امام شافعی رائیجہ قرایش ہیں لازا ان کے بغیر کسی شخص کو علمی قیادت یا سیاسی اقتدار کی اجازت نہیں ہے۔ مانعی ابن عم النبی اور آپ ان کی اولادے ہیں لازا ان کے رجبہ کو کوئی دو سرا نہیں پا سکتا۔

ہم ان حضرات کے ان دلاکل کے جوابات میں گذارش کرتے ہیں کہ نسب کو علم پر کوئی اقت نمیں ' علم و فقہ کے مقابلہ میں نسب کی کوئی حیثیت نمیں۔ تفاسیر میں حضرت لقمان رضی اللہ اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حبثی تھے' آپ کے ہونٹ بڑے بڑے بڑے تھے' پیڈلیاں خشک اور

كنرور تھيں اس كے باوجود اللہ تعالى نے اسميں ولقد انسنا لقمان الحكمة الله جم في ان ترام نقائص كے باوجود لقمان كو حكمت كى دولت سے نوازا تھا۔ حكمت معرفت اللهيد كى أيك شاخ ہے اللہ علم و حكمت انسان كى جسمانى حيثيت كو نظر ميں نہيں لاتے "ند ہى نسب و ذات كو اہميت ديے ہيں۔

مفرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جمال بھی لفظ محمت لایا گیا ہے اس سے مراد " علم فقہ " ہے۔ بعض نے محمت سے مراد الا صاب فسی القول کی ہے۔ وہ بات جو منتہی برصواب ہو وہ محکمت ہے۔ یعنی مفترت لقمان کو وہ محکمت دی گئی جو بنی آدم کو عطا ہوگی ہے' انسی علم و خیرسے نوازا گیا۔

آریخ اسلام میں ہم ویکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اکثر الل علم اور شریعت سے واقف اکثر ائل میں بلکہ ان میں سے اکثر موالی بعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ کیا تابعیت میں علماء کرام کی اکثریت غیر قرایش نہیں ہے۔ جو عربی نسل ائمہ ہوئے ہیں ان میں سے بھی اکثر غیر قرایش نہیں ہے۔ جو عربی نسل ائمہ ہوئے ہیں ان میں سے بھی اکثر غیر قرایش ہیں ، دہ عرب کے مختلف علاقوں سے غلام بن کر آئے تھے۔

حضرت قاضی شریح مرایتے غیر قرایش منے گر حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے صحابہ کرام نے ان سے فتوی لیا اور اپنی خلافت میں قاضی مقرر فرمایا۔ حض علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے سمندر ہیں اور مرتبہ العلم کے بلند و بالا وروازے ہیں اس کے باوجود آپ قاضی شریح مرفیجہ سے فتوی لیا کرتے ہے اور مسائل میں اکثر صحابہ کے فیصلوں پر آپ کہ رائے پر اعتماد کرتے اور ترجیح دیا کرتے ہے۔ صحابہ کا اجماع اس وقت تک قبول نہ فرماتے جب تھے۔ قاضی شریح اپنا فیصلہ صاور نہ فرماتے جب تھے۔

حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ شاگرد تھے گروہ قریش نہیں تھے۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ رضی تعالیٰ عنہ کے حضرت علقمہ رضی تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سی تو فرمایا آج علم فوت ہو گیا۔

## عمروبن شرجيل تفقيلتناييك

آپ کا علمی مقام اور مرتبہ مشہور ہے۔ اکثر شافعی ائمہ نے آپ کے مبائل کو محبت -

طور پر تسلیم کیا ہے۔ محابہ کرام میں اس مسلہ پر بحث ہوئی کہ جس کی آتھے کو تکلیف ہو اور وہ سر محكانے سے قاصر مو وہ نماز كيے اوا كرے كا- حضرت عمرو بن شرجيل رضى الله تعالى عنه نے فرمايا وہ یك كر نماز ادا كر سكما ہے۔ عمرو بن شرجيل عبدالله ابن عباس نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله على عنهم كے شاكروول علقم اسود اور مسروق سے فتوى بوچھا تھا تو آپ كو حضرت عمرو بن ر جیل کا جواب بیند آیا۔ جس مخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فتوی وچھا اور ان کے فتویٰ کو پند فرمایا ان کے علم و جلالت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مباس رضی الله تعالی عند بوہاشم کے قرایش سے میں مرجس سے فتای لیا جارہا ہے وہ غیر قرایش ہیں۔ حضرت أسور مضرت مسروق معفرت الوعبدالرحن سليمي زر بن حيش شفق بن سلمه رائیم اور شعبی جیے جلیل القدر شریعت کی علوم کے ماہر مانے مجے ہیں۔ شعبی است مقدر امام تھے کہ جب ابراہیم نخفی رحمتہ اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا آج الل کوف کا فقیہ اور امام ات ہو گیا ہے۔ لوگوں نے شعبی سے کہا آپ ایا کمہ رہے ہیں حالاتکہ آپ خود بھی کوفہ کے فقیہ ار المام مين ! آپ نے فرمايا مين ابرائيم نخفي كو الل كوفه كا عظيم فقيد تسليم كريا مول- چر آپ نے فرمایا آج الل مکه کا نقیہ ابراہیم فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے بوچھا آپ کیا فرما رہے ہیں و النك مك مين مجاهِ و عطاء جيسے ائمہ موجود ہيں۔ آپ نے چھر فرمايا آج اہل مدينہ كا فقيہ فوت ہو گيا' آول نے عرض کی مدینہ منورہ میں سالم بن عبداللہ 'عروہ بن الزبیر موجود ہیں آپ نے بیہ <u>نتے ہوئے</u> می فرمایا آج دنیا کا فقیہ اعظم فوت ہو گیا ہے۔ غور فرمائے کہ ابراہیم نخفی کے علم و فقہ کو کتنے النادے تشکیم کیا جارہا ہے حالاتکہ ہیہ سب حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور قرایش شیس تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 'حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے عدد اللہ بار کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تلافہ مجد میں مسند تدریس پر بیٹھے فقہ کا درس دے دہیں ہیں مجد میں چار سو دواتیں پڑی ہیں اور لوگ ان کے درس کو لکھتے جارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن ام عبداللہ بن مسعود اس شہر میں ان صفرات کو چراغ بناکر چھوڑ گئے ہیں۔

عبیدہ سلمانی 'سعید بن جبیر 'حسن بھری ' ابن سیرین ' ابوالعائید ' ابوصالح ' باذ ام ہانی ہے سے قریش نہیں تنے ام ہانی کے غلام تنے۔ ان حفرات کے علاوہ ونیائے اسلام کے مخلف شہواں میں ایسے ائمہ موجود تنے جو قریش نہیں تنے۔ حجاز میں مجاہد ' عطاء ' طاؤس ' عکرمہ ' نافع رضی اللہ تعالیٰ عنم جیسے متند ائمہ تنے۔ یہ تمام کے تمام قریش نہیں تنے۔ شام میں مکول ' عمرو بن دینار ' یکی ابن کیٹر ' تمام کے تمام موالی ( آزاوشدہ غلام ) تنے۔

#### نب رسول ملية كامقام و مرتبه

شافعی حصرات کہتے ہیں کہ امام شافعی برائیہ اولاد رسول مظافیا سے تھے۔ قریش النسب سے ہم اس کا جواب میں دے سکتے ہیں کہ امام شافعی برائیہ کا نسب حضور مظافیا کے خانوادہ سے عبد مناف سے ملتا ہے۔ امام شافعی برائیہ آپ کے نانویں یا دسویں بہت سے ہیں سے قاعدہ بکر غلط ہے کہ جو حضو فی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دادا پردادا سے نسبت نسبی رکھتا ہو وہ بھی حضور طافیا کی او سے کہنا ہے گا۔ اس طرح تو تمام عرب قبائل حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ابن عم ہیں دہ کی او کہنا ہے گا۔ اس طرح تو تمام عرب قبائل حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ابن عم ہیں دہ کی اولاد کی مقام پر قرایش کی جد سے ملیں گے اس طرح سارا عرب ہی ابن جد رسول ہے اور حضور طافیہ کہ اولاد سے کمنا کے گا۔ عرب کے گئی قبائل ایسے ہیں جن کا نسب نضر سے ملتا ہے گئی قبائل ہیں جو اور اولاد ابن جو رسول کا مقام حاصل کریں گے اور اولاد ابن جو رسول کا مقام حاصل کریں گے ؟

# ائمه من قریش کی صدیث پر ایک نظر

ائمہ قریش سے امام نماز مراد ہے یا علمی امام ' پھر کیا قریش نماز کی امامت ' علم کی مند کے حقد ارجیں یا خلافت و حکومت کی قیادت کے بھی حقد ارجوں گے ؟ اگر قریش کو صرف نماز کا امام سے کر لیا جائے تو شافعی علاء کرام کی دلیل میں کوئی جان نہیں رہ جاتی یہ بات قرآن ' حدیث اور التعلیہ کے خلاف ہے کہ غیر قریش امامت کا حقد ار نہیں ہو سکتا ہم نے کتاب اللہ سے حضرت لقمان حکمت اور علم کی فوقیت کو ثابت کیا ہے ' آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحکمت اور علم کا امام قرار دیا ہے۔ آپ

ی اقتداء کی جاتی رہی ہے صلائکہ وہ قرایش نہ تھے ایک حبثی غلام تھے۔ حضور مٹھیلم کی حدیث مبارکہ صحابی کا النجوم وبا بھم اقتدیتم اهندینم "میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں انمی کی سحابی تناء کرو تم ان سے ہدایت باؤ گے۔" اس حدیث باک میں ایس کوئی شخصیص نمیں کی کہ صحابی مرف قرایش ہے ہی ہو۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بناکر بھیجا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ سے و آلہ وسلم بذات خود کچھ راستہ آپ کو الوادع فرمانے کے لیئے گئے اور راستہ میں کچھ ارشادات فرائے گئے اور انہیں یمن کا والی بناتے وقت ان مسائل پر و یا ہے کیا کہ وہ وہاں جا کر کس طرح سے کیا کریں گے۔ یہ صحابی معاذ بن جبل قریشی نہیں متے انصاری تھے۔ گر حضور نے انہیں یمن کی مربرای اور قضاۃ (فیصلے کرنے کا مختار) کے عہدے عنایت فرمائے۔

ان شواہد کی روشنی میں ہم شوافع کے نظریہ کا رد کرتے ہیں اور ان کی توجہ ولاتے ہیں کہ سنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرایش کے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں حصرت معاذ رضی اللہ علی عنہ کو یمن کا گور نر مقرر فرمایا تھا۔ شوافع کا یہ خیال اجماع امت اور اجماع صحابہ کے نزدیک بھی علی عنہ کو یمن کا گور نر مقرر فرمایا تھا۔ شوافع کا یہ خیال اجماع امت اور اجماع صحابہ کے نزدیک بھی علی سے مندرجہ بالا شواہد کے علاوہ ونیائے اسلام کے اکثر اثمہ موالی ( غلام ) ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سف اقوام اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ 'ابوموی 'حذیف رضی اللہ تعالی سف اقوام اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ 'ابوامامہ شام میں تھے۔ ان شم عراق میں تھے۔ مان اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے شد پر ساری امت کا انفاق رہا ہے اور یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے عد والیان ممالک اسلامیہ شے اور ایامت و قیادت کے فرائض سرانجام ویتے رہے ہیں۔

اس کے علاوہ ساری است کا اس بات پر انقاق ہے کہ جب بہمی شریعت کے مسائل کی ساحت کی ضرورت پیش آئے اسے است کے فقیہ ہی سلجھا کیں گے اور جب بھی بھی ایسا وقت آیا آم ائمہ اور فقہاء نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایسے موقعہ پر قریش یا غیرقریش کی شخصیص بھی میں ہوئی بلکہ اسلای سربراہ کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ مشاورتی امور میں وقت کے چند اہل علم فقہ کے براور ورع و تقوی رکھنے والے لوگوں کو منتخب کرے۔ ان کے افراجات و ظائف بیت المال سے اوا سے اوا کیے جا کیں آکہ ان کے اہل و عیال معاشی طور پر فارغ البال ہو سکیں ایسے لوگوں میں قریش یا

غيرقريش كالنياز نهيس ركهاكيا-

امام ( غلیفہ وقت ) جے جاہے جس منصب ہر چاہے مقرر کر سکتا ہے ' اس میں قریشا ۔ دوسری قوم کی کوئی تخصیص نہیں۔ امام ( خلیفہ وقت ) کو اختیار ہے کہ وہ جے چاہے ان ضروری اسے کے لیئے کسی غیر قریش کو قریش پر ترجیح دے دے۔

#### آخری بحث

ہم نے ذکورہ بالا ولا کل کی روشی میں خابت کیا ہے کہ لمامت و قیادت میں قرایش 🕽 مخصیص مہیں ہے البت باریخی اعتبار سے ہم ریکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ( قریش ) رہے الله تعالى عنه كى خلافت كے وقت بنو تقيفه كى اس تجويز يركه أيك ظيفه انصار سے مقرر كيا جا اور ایک قریش ( مهاجرین ) سے مقرر کیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے است انتشار سے بچانے کے لیئے فرمایا کہ میں قتم دے کر کہنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسم نے فرمایا الائمة من قریش "امام قریش سے ہوگا" سب انصار نے کما ہاں سے بات ہم نے بھی ا اور درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس حدیث کی روشنی مین دو قریشیوں میں سے ایک کا استف كريانهول مآكه امت كي سيجتي مين فرق نه آئ يا تو عمر بن خطاب يا ابوعبيده بن الجراح سيبات كر انصار ميں سے أيك مخص الحا اس كا نام عويمر تعاله أكريه بات ہے تو ابو بكر آپ اپنا ہاتھ بڑھے میں آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ بر ہاتھ رکے كما ابوكريس سب في مل آپ كے باتھ يربيت كول كا جھ سے يملے كوئى فخص بيت كاش حاصل نه کرے۔ اب تمام مهاجر' انصار' کی و مدنی' قریش و غیر قریش اٹھے اور ایک ایک کر کے بیت كرتے گئے۔ اس طرح بوثقيفه كے مقام ير بھى حفرت ابو بكر رضى الله تعالى عند كے ہاتھ پر يہ

# قدموا قريشا

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كابد فرمان كه قدموا قريشاً " كه قريش كو آم برهاو "-

متعلق ہم یوں وضاحت کریں گے اس مدیث پاک کو جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ اسلم کی حدیث تشکیم ہی نہیں کیا بلکہ یہ ایک عام قول ہے جو لوگوں میں مشہور ہوگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی احادیث پاک میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ بایں ہمہ قرآن پاک کی آیات خود اس علیہ و آلہ و سلم کی احادیث رد کرتی ہیں اجماع امت اس کا رد کرتی ہیں۔ احادیث رد کرتی ہیں اجماع امت اس کا رد کرتی ہیں۔

قرآن پاک میں واذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکناب لتبینه الناس ولا خکنمونه الله "جب الله تعالی نے ان لوگوں سے عمد لیا جنس کتاب الله عطاکی گئی تھی کہ لسے بیان کرتے رہیں اور لوگوں کو ساتے رہیں۔"

ای طرح حدیث پاک میں ہے من علم علما ثم کنمه الجمد الله تعالی بلجام من النار ن "جس شخص نے علم حاصل کیا بجرائے چھپاتا رہا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی النار ن ہو اکس گیا۔ "

ایک اور حدیث ین فرمایا رضیت الا متی مارضی لها ابن ام عبدالله نشر این است کے لیئے وہی پند کرتا ہوں جو ابن ام عبدالله (عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه) نے پند کیا۔"

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرایا کہ تم میں سب میں برے عالم وہ بیں علم فرائض (
میراث) کے اہر بیں۔ وہ زید بن ثابت ہیں ( رضی اللہ تعالی عنہ ) اس حدیث پاک کی رو سے المام
شافعی نے میراث کے تمام مسائل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لیئے ہیں حالانکہ
ظفائے اربعہ اور ووسرے صحابہ کی روایات بھی موجود تھیں۔ آپ نے حضور پاک ماٹھا کی اس
حدیث کی وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ترج وی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم نے ایک اور حدیث میں فرایا تم میں سب سے برا قاری " ابی " ہے ( رضی اللہ تعالی عنہ ) بی

 م مناقب امام اعظم ٢٩٠

تھا۔ یہ تمام اساتذہ غیر قرایش منے جن سے تمام قرایش ہاشمیوں نے مختلف علوم حاصل کیئے۔

سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام سے عاصل کیئے۔ ابوسلمہ عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے علم لیا حالاتکہ بید دونوں حضرت الوهریرہ دوسی تنص۔ الل قرایش میں سے تنصے اور حضرت ابوهریرہ دوسی تنص۔

## ایک الزامی جواب

## أيك اور سوال

ہم شافعیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے زدیک اس امام مجتند کی کیا حیثیت ہے جو غیرقہ آ ہے حالائکہ اس غیرقرلیثی مجتند کے سامنے تمام قرلیثی علماء ذانوے ادب نہ کرتے ہیں اور کوئی قربہ انہیں اپنی طرف نہیں بلا آ۔ کیا قریشی علماء ان حصرات سے جان بوجھ کر علم چھیاتے رہے تھے؟ اگر ہے بات ہے تو علوم کو چھیانے والوں کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اگر تم یہ کمو کہ غیرقریشیوں سے حاصل نہیں کیا گیا تھا تو تم اپنی رائے کو تبدیل کردوجس کی وجہ سے تم غیرقرشیوں کی البہت کو تشمیل کردوجس کی وجہ سے تم غیرقرشیوں کی البہت کو تشمیل کردوجس کی وجہ سے تم غیرقرشیوں کی البہت کو تشمیل کردے۔

## شافعی حضرات کے اعتراض کاجواب

شافعی حضرات کہتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنه عرب اللمان میں عربی النسل :

وہ لغت عرب کے عالم بیں 'ہم انسیں بنا دینا چاہتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 'امام مالک' امام اوزاگ بھی بلاد عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ عرب میں ہی پرورش پائی تھی اور جوان ہوئے تھے ' پھر اس ماحول میں عربی زبان پر عبور حاصل کیا۔

حضور الل كوف تو خالص عرب بين المام شافتى رضى الله تعالى عنه كو اس سلسله بين كوئو الفراويت شين ب- اب جو شافعى حضرات كت بين كه المام ابوحنيف رضى الله تعالى عنه ( مولى ) ازاد كرده غلام بين اور المام شافعى خالص آزاد عرب فريش بين بهم ان سے دريانت كرتے بين كه كيا آپ دين مرتب كو سلمت ركھتے بين يا دنياوى دجابت كو اگر آپ دنياوى طور پر الم شافعى ماليے كو بهتر قرار ريخ سمات كو الي على اور اخروى مراتب كو سامنے ركھتے بين تو ديت بين او جم آپ كو اين حال پر چھوڑ ديتے بين اگر علمى اور اخروى مراتب كو سامنے ركھتے بين تو جم بين تو كم الم ابوحنيف رضى الله تعالى عنه كا علم "تقوى اور ورع بين كوئى مقابله نهين كر سكا الم ابوحنيف رضى الله تعالى عنه كا علم "تقوى اور ورع بين كوئى مقابله نهين كر سف

الله تعالى في قرايا ثم اور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله " تم في الله يترول من عبادنا الله " تم في الله يترول من أو كتاب كا وارث بزايا الهيس ختب قرايا-"

تلک جنة النی اور ثنموها بما کنتم تعلون الله "به وه جنت ہے کہ جس کے تم وارث کینے گئے ہو یہ تبارے اعمال کا بدلہ ہے۔ " ان دونوں آیات میں نب یا قبیلہ کو کوئی خصوصیت نبیں ہے۔

پر فرمایا ان اکر مکم عندالله انقاکم الله " بینک تمارا کرم تر وه هجف ہے جو تم میں نیاده شق ہے۔ " اس میں انسبکم نہیں ہے کہ تم میں وہ بمتر ہے جو بمتر نساب کا مالک ہو۔

پھر فرمایا لیس للانسان الا ماسعی "انسان کے لیے کوشش اور جدوجہد ضروری ہے۔" اس میں نسب کو کوئی حیثیت نمیں دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جی ارداع میں اعلان فرمایا کہ عربی کو مجمی پر کوئی فضیلت نمیں' معیار فضیلت صرف اور صرف تقوی ہے۔ میں اعلان فرمایا کہ عربی کو مجمی پر کوئی فضیلت نمیں کم ہے۔ کی خرفرمایا "جس کے عمل میں کی ہے اس کا نسب کوئی کام نمیں کرے گا۔" اللہ تعالیٰ نے

مثاقب امام اعظم

مكتبه نبويه

فروایا انما بخشی الله من عباده العلماء " بیک الله کے بندوں میں سے علماء ای اس سے وُرتے ہیں۔" علماء کے لیئے دوالا نساب شیں فروایا۔

پھر فرمایا هل بستوی الذین بعلمون والذین لا بعلمون الله "کیا علم والے اور ب علم برابر ہو سکتے ہیں۔" یمال بھی لسب کی کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ غرضیکہ قرآن پاک کی متعد آیات صرف علم اور تقویٰ کو ہی امامت اور قرب خداوندی کا معیار قرار دیتی ہیں کیکن نسب یا قوم کو معیار نہیں بنایا گیا۔

حقور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا " اگر علم ٹریا کی بلندیوں پر جا پہنچ تو فاری کے نوجوان اے لانے جس کامیاب ہو جا کیں گے۔" یہ بات الل علم جس تشلیم شدہ ہے کہ اس حدیث کا اشارہ حضرت امام ابوحنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ آپ نے زندگی جس شریعت کے علم کا وافر حصہ بلیا۔ آپ کے معاصرین علمی طور پر اس مقام کو نہ پہنچ سکے جمال امام ابوحنیفہ رشی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے۔ آریخی طور پر آج تک دنیائے اسلام جس ایسا کوئی شخص نمیں آیا جو آپ کا ہم بلیہ ہو۔

بعض حضرات حضرت علی کرم اللہ وجد کا بیہ قول نقل کرتے ہیں کہ " ہر مخص کی قدر ہ مزلت اس کے حسن پر ہے۔" اس قول کی بنیاد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کی صدیت پاک ہے۔ اس قول سے بھی حسن جو انسانی اوصاف میں سے ایک صفت ہے کی ایمیت بنائی گئ ہے گرنسب کے لحاظ سے ایمیت نہیں دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کے بیے اشعار کیسے برمحل ہیں۔

الناس من جهة التمثال اكفاء ابوهم آدم و والام حواء فان يكن لهم في اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر الا الاهل العلم لنهم ووزن كل امرء ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعلاء لا تحقرن امرء من ان يكون له العلم اعلاء من الروم اوعجاء سوداء

و ربما انجبت للفحل عجماء

فرب معربة لينست بمنجبة

رجہ: لوگ از روئے شکل ایک دوسرے کے ہم شکل ہیں طالاتکہ ان کا باپ آدم ہے اور والدہ حواء ہیں اگر انہیں اصل کی کوئی شرافت ہو تو کوئی ایک دوسرے پر افخر نہیں کر سکتا ان کا اصل تو مٹی اور بانی ہے۔ افز تو اہل علم "و کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہدایت یافتہ انسان ہیں۔ جو ان سے ہدایت عاصل کرنے کے لیے آگے بوھے گا اے فضیلت ملے گی ہر مرد کا وزن اور قدر و منزلت اس کا حسن بوھا آ ہے اور حسن علم کا دوسرا نام ہے۔ جملا علم کے وشمن ہوتے ہیں۔ اس شخص کی تحقیر نہ کر جس کی ماں روئی ہے یا مجمی ہے یا کالے رنگ کا ہے۔ بہت سی عربی عور تیں پاک باز نہیں ہوتی اور بہت سی مجربی عور تیں انہاق کے اعلیٰ معیار پر اتر تی ہیں۔ مرد ان کی پرورش سے نجیب بن جا آ

### على مرغيناني كاليك خط

ابوالحاس حسن بن على مرغيناتى رائي في محصد اين اليك خط بين لكها تهاكد ركن الدين الوسعد مسعود بن الحسين اللثاني في فرمايا -

حظوظ هواها ماالذی انت صانع وقد فنی اللنات والعمر ضائع بانی للنعمان فی الدین تابع فقلت لنفسی اد تعلت و آثرت لموتک ادیاتی ببابک غفله فقالت نعم ضیعت عمری وعدنی

ترجمہ : میں نے خود کو کھا جب اس نے اپنے آپ کو برا سمجھا اپنی بفسانی خواہشات کو برا بہند کیا تو میں نے اے کہا تم کیا کر رہے ہو'جس ون تمہارے دروازے پر عورت وستک دے گی تو یہ تمام چزیں ختم کر دے گی' میرے نفس نے آواز دی واقعی میں نے تو تمام عمر بریاد کر دی اس پر میں نے اے کہا ۔

غدا منهب النعمان خيرالمناهب كذى القمر الوضاح خيرالكواكب

متاقب امام اعظم ۲۹۳۰

تفقه في خير القرون مع التقي فمنهبه لاشك خيرالمناهب ولا عيب فيه غيران جميعة خلا اذنخلي عن جميع المعائب قلا قربحت واقراره بالحسن ضربة لازب فااين عن الرومي نسبح العناك مناهب اهل الفقه عنه تقلصت تجلى عن الاحكام سجف الغياهب وكان له صحب نور علومهم ثلاثة آلاف والف شيوخه واصحابه مثل النجوم الثواقب ترجمه: الم الوصيف رضى الله تعالى عنه كانهب تمام نداجب ع الي بن بره كرب ي چاند ستاروں میں زیادہ روشن ہے' انہول نے خیرالقرون میں تقوی اور بر بیزگاری کے ساتھ فقہ حاسل ک اس لیے بلاشک آپ کا غرب تمام غراجب سے اعلیٰ ہے اس میں کوئی شک نیس کہ آپ کے تمام حالات عيوب سے محفوظ ہيں 'آپ كے سخت ترين بھرالو وشن بھى آپ كے حسن علمى ك سامنے اعتراف کرتے ہیں اور آپ کے عملی حسن کا بھی اعتراف کرتے ہیں' ایک طرح سے لازم اللہ ضروری ب کہ تمام اہل فقہ کے قدامب مزور برخ جائیں اور ایک آدمی کی کیا حیثیت ہے کہ مری جید جالا بن سكے' آپ كے شاگرد بھى ايسے تھ كہ ان كے علوم كے انوار ادكام كے ليئے چك اٹھے'جر ے اندھرے چھٹ گئے اپ کے جار ہزار شیوخ ( اساتذہ ) ہیں اور آپ کے تلاندہ سارول کی طرح درخشال بي-

مكتبه نبويه



#### عهم وال باب

# امأم ابوحنيفة للتكي كحضائل

حسن بن سلیمان مرافیہ نے حضور پاک مرافیہ کی ایک حدیث کہ " قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک شریعت کے تمام علوم بنروں پر واضح نہ ہو جا کمیں گے۔" کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراویہ ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم فقہ کی جب تک تشمیر و اشاعت نہ ہو جائے گی قیامت نہیں آئے گی۔

اساعیل بن حمادین ابی سلیمان رحمت الله علیہ نے فرمایا میں " واسطہ" میں تھا اور اسپے والد کے ساتھ اہل علم کی محافل میں حاضر ہوتا میرا چھوٹا بیٹا کوفہ میں تھا میرے والد اس سے بہت پیار کرتے تھے میں نے ایک دن والد سے بوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے بیار ہے؟ میرے لیئے یا ایخ بوتے کے لیئے آپ نے فرمایا تم دونوں بیارے ہو گر ابو صفیفہ جیسا بیارا بچھے ساری دنیا میں کمیں نہیں ملا۔

ابو مسعر رواجے فراتے ہیں کہ میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ جارہا تھا گی میں سے گزرتے ہوئ ایک بچہ کھیٹا کھیٹا ہمارے سامنے آگیا اس کے پاؤں پر حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں جا پڑا آپ آگ برجے تو بچے نے چلا کر کما شخ ! قیامت کے دن قصاص کا خیال ضیں ' بچے کی بیہ بات من کر حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کانپ المصے حتی کہ آپ زمین پر گرگے ' میں وہاں ہی کھڑا رہا' آپ ہوش میں آئے' آگھیں کھولیں میں نے عرض کی حضور آپ ایک

مناقب امام اعظم مكتبه نير ي

نادان منج کی بات پر اسقدر افسردہ خاطر ہو گئے ہیں 'آپ نے فرمایا اس منچے نے جھے تلقین کرے اللہ کے خوف ہے آگاہ کر دما۔

## ایک قصه گو داعظ کی مجلس میں

حضرت المام ابو صنیف رضی الله تعالی عند عمر بن ذرکی محفل میں بھی جاتے تھے ہے ہی عمرو بن الله ایک قصد کو واعظ تھے جو اپنے پر کشش بیان سے لوگوں کو رااتے اور مختلف تھے کمانیاں بیان فرماتے آپ اس کی محفل میں اکثر رو پڑتے تھے 'لوگ حضرت کے ول کی نزی پر تعجب کرتے ' دو سری طرف عرد بن ذر برائی بھی حضرت الم برائیے کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس طرح دونوں ایک دو سرے کی قدر کرتے۔ عمرو بن ذر برائیے حضرت الم ابو صنیف رضی الله تعالی عند کے لیئے وعاکیا کرتے تھے۔

## محد ثین حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوتے

امام زفر رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں وقت کے بزے بزے اکابر محد ثمین حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ذکریا بن ابی ذاکرہ عبدالملک بن ابی سلیمان و اللیث بن ابی سلیم و مطرف بن ظریف و حصین ابن عبدالرحمٰن جیسے حضرات اکثر آتے اور مشکل مسائل پر گفتگو کرتے۔ کئی بار ان احادیث کے مشکل محانی اور مطاب حاصل کرتے جمال جمال انہیں مشکلات پیش آتی تھیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن محد دولیا فرماتے ہیں حاصل کرتے جمال جمال انہیں مشکلات پیش آتی تھیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن محد دولیا فرماتے ہیں کہ ایک ون میں حضرت امام ابوصنیف رضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ جادیا تھا' ہم نے دیکھا کہ کوئد کو لیس ایک توجوان کو گرفرالیں گر پولیس ایک توجوان کو گرفرالیں گر پولیس کا آدی نہ مانا' وہ آپ کو جانیا ہی نہیں تھا' آپ آگے بردھے آگہ اس توجوان کو چھڑالیں گر کے طرح جھڑا ہوگیا' لوگ جمج ہو گئے اور وہ نوجوان بولیس کی گرفت سے نکل گیا۔

ابو خباب مؤفی نے فرمایا کہ منصور المعتمر اور امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیک وات مسجد میں واخل ہوئے اور ایک کونے میں کھڑے کافی دریا تک باتیں کرتے رہے الوگول کے

دونوں کو دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ میں نے امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا حضور یہ کیسی باتیں تھیں جن پر آپ دونوں رد رہے تھے 'فرمایا ہم زمانہ حاضر کی سر کشیوں اور بے اعتدالیوں پر کڑتے تھے اور سابقہ ادوار کی رحمتوں اور خوشحالیوں کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باطل نظریات کا غلبہ ہوتا جارہا ہے۔

ابواجہ خسانی روائیے نے فرمایا کہ میں ابو معاذ نجوبی کے ہاں حاضر ہوا آکہ ان سے حروف قرآن پر گفتگو کر سکوں' انہوں نے فرمایا عبدور نے یہ معلومات امام ابو یوسف روائی سے حاصل کی تھیں اور امام ابویوسف روائی امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی وہ کلھتے کھیتے دک گیا' وہ ابومعاذ کا بیان املا کیا کرتے تھے' آپ اس کی حرکت پر بڑے ناخوش ہوئے اور بخت ناراض ہو کر ایک واقعہ سنایا کہ ایک ون کلبی مام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کے نزدیک ہے گذرا' کی نے کما حضور میں کلبی ہے جو سوار ہو کر تیزی ہے جا رہا ہے۔ امام صاحب نے فورا ایک سواری کی اور سوار ہو کر اس کے جیجھے چلے گئے' اسے جالیا' آپ قرآن پاک کی آیات کی تغیر بوجھے' وہ بتانا جا نا اور اپنی سواری پر چلنا جا نا قائ مگر جب امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلبی کی تغیر اور تشریح پر بعض سوالات اٹھائے تو اے سخت تعجب ہو تا۔ آپ نے ایک اور آیت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بو تا۔ آپ نے ایک اور آیت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بوتا۔ آپ نے ایک اور آیت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بوتا۔ آپ نے ایک اور آیت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بوتا۔ آپ نے ایک اور آیت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بوتا۔ آپ کے اس اور تایت کی تغیر بوجھی تو وہ سخت جب بوتا۔ آپ کے اس اور ابومعاذ دولئے فرماتے ہیں کہ اس طرح کلبی کلبی کینے لگا میں نے تغیر بیان کی ہے تم ذبین شین کر لو' ابومعاذ دولئے فرماتے ہیں کہ اس طرح کلبی کبی حضرت امام ابوحقیقہ رضی آللہ تعالیٰ عنہ کے استاد استفادہ شے۔

الیوب بن نعمان انصاری (امام ابوبوسف کے بچپازاد بھائی) نے فرمایا امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے سلمہ بن کہیل' زبید' ابوقیس اوری کو دور ہے آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے اجلال و احرام کے پیش نظر بڑی خدمت کی اور ساتھ ساتھ تیزی ہے چلتے جاتے سے انہوں نے حضرت امام کو فرمایا آپ فکر نہ کریں آرام سے چلیں' آپ جیسے فقیہ کی مارے داوں میں بے بناہ قدر ہے' یہ حضرات دیر تک کھڑے رہے اور حضرت امام سے باتی کرتے رہے حضرت امام سے باتی کرتے رہے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جیسے حضرات سے بھی استفادہ کیا۔

حضرت المام ابوصنیف رضی الله تعالی عنه جب اپنی مند تدریس پر جلوه فرما ہوتے تو آپ کے

MAA

مكتبه نبو په

مناقب امام أعظم

اردگرد آپ سے شاگردوں کا ایک طقہ ہو آجن میں قاسم بن معن عافیہ بن بزید واؤدطائی اور ذخر بن اللذیل جیسے جلیل القدر اہل علم جمع ہوتے۔ ان میں وقت کے آئمہ 'فقیہ بھی ہوتے تھے' آگر سے مطرات آپس میں کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے تو بعض دفعہ بلند آواز ہو جاتے اور جھڑا بروہ جا آگئین جب حضرت امام گفتگو شروع کرتے تو سب طرف خاموثی چھا جاتی 'جب تک آپ گفتگو کرتے رہے تمام اوب سے بیٹھے رہنے اور سنے رہنے 'جب آپ کا سلسلہ کام ختم ہو جا آتو ہے تمام لوگ آپ ک تقریر کو یاد کر لیا کرتے ہے 'جب ہے مسائل یاد ہوتے تو ان پر بحث کرتے۔ ( یہ انداز تدریس د تفسیم المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں رائج تھا)۔

عبدالله بن نمير والحي فرماتے ہيں كه جب كوف كے فقما امام الوطنيف رضى الله تعالى عند كے سامتے بيضتے تو يوں معلوم ہو آك وہ طفل كمتب ہيں جو مودب ہوكر بيشے ہيں۔ امام الوطنيف رضى الله تعالى عند گفتگو فرماتے تو اپنے اپنے ذوق كے مطابق بيد لوگ مسائل كى گرائى تك ينتيج عبدالله بن نعالى عند گفتگو فرماتے تو اپنے اپنے ذوق كے مطابق بيد لوگ مسائل كى گرائى تك ينتيج عبدالله بن نمير الوہ بشام ہدائى كوف كے زبردست فقيد شے "آپ نے بھى حضرت امام الوطنيف رضى الله تعالى عند تعليم حاصل كى تقى ۔

خدت کی بن معاویہ مریشہ جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے تو نمایت عظمت اور اجترام سے آپ کا ذکر کرتے۔ راوی کہنا ہے کہ میں نے ایک ون ان سے پوچھا آپ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں ؟ حالا تکہ آپ دو سرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں گر ان کی اتنی عزت نمیں کرتے 'آپ نے فرمایا ہے سب لوگ قابل صد احترام ہیں گر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ان تمام سے بہت بلند ہے۔

المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بے شار لوگوں نے علمی استفادہ کیا جن بی اکثر وقت کے جلیل القدرائمہ اور اہل علم و فضل تھے۔ میں چند حضرات کا تذکن کرنا ضروری خیال کرتا ہوں آ کہ آپ کی عظمت واضح ہو جائے۔ یہ خد تج بھی اہل کوف کے زبردست المام تھے اور حدیث و فقہ بیں برے ماہر تھے۔

 فریب کیا۔ صمائی فرمایا کرتے تھے میں ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں مگر امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نمیں بلیا نہ ہی ان جیسا ورع و تفقیٰ میں کسی کو دیکھا۔

عثان ابن شبہ ویٹے نے قرمایا میں نے اپ بے سنا وہ قرمائے تھے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی معجد میں فلال جگہ بیٹھ کر مسائل بیان فرمایا کرتے تھے میں خود ان سے گفتگو کرتا وہ علم و فعنل کے درس دیتے تھے۔ مجھے ایک شخص نے کما چھوڑو امام ابوطنیفہ کی یاتیں تو دریائے وجلہ سے بھی گزر جاتی ہیں لیعنی حد سے تجاوز کرتی جاتی ہیں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شرت سارے عالم اسلام میں پہنچنے گی اور دور دراز سے چل کر لوگ آپ کے پاس آنے گئے میں نے اس دوست کو کما دیکھو اب تو امام کی شرت دجلہ سے کہیں یار چلی عمر کئی ہے۔

الم ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ایک بات کرتے تو امام ابو حقیفہ رحمٰی اللہ حدالی عنہ اس کے برخلاف بات کرتے اور علاقہ بحث و تحیص کے بعد اس بات پر اتفاق کرتے۔ یہ حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کا ایک انداز تھا۔ بھرایک وقت آیا کہ کوفہ کے بوے بورے مشاکخ مل کر احادیث کے مطالب بھے آپ کے باس آتے ' بھیھے صحابہ کے آٹاریا احادیث ہے دو چار مشاکخ مل کر احادیث کے مطالب بھی آپ کے باس آتے ' بھیھے صحابہ کے آٹاریا احادیث ہے دو چار آپ بی ماخر ہو کر بیان کر آ آپ بعض کو قبول فرما لینے اور بعض کو ولا کل کے ساتھ رد فرما دیا کرتے تھے اور فرماتے یہ حدیث صحح تمیں ہے یا یہ حدیث غیر محروف ہے اور جس حدیث کو آپ صحیح قرار دیتے وہ سب کے لیے سند میں جاتی ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتی ہو جاتا ہوں' میری نگاہ احادیث کے اس خرج علم ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے میں ادر جس حدیث کا کس طرح علم ہو جاتا ہوں' میری نگاہ احادیث کے اس ذخیرہ پر ہے جو صحیح ہیں اور فرماتے میں ادر جس حدیث کا من خرو پر ہے جو صحیح ہیں اور فرماتے میں ادر جس حدیث کا من خرج پر ہے جو صحیح ہیں اور خوب جاتا ہوں' میری نگاہ احادیث کے اس ذخیرہ پر ہے جو صحیح ہیں اور دیتے جیں ادر بھی میری نظر ہوتی ہے۔

ابو عصد رحمته الله عليه فرمايا كرتے تھے كه امام ابوطيفه رضى الله تعالى عنه نه صرف الل كوفه ك فقيه اور عالم تھے بلكه اس وقت عالم اسلام ك تمام آئمه اور علماء ك راہنما تھے۔ الل كوفه ك فقيه اور عالم تھے بلكه اس وقت عالم اسلام ك تمام آئمه اور علماء ك راہنما تھے۔ الل كوفه ك فقيد دو سرے شهوں ك علما پر بھى آپ كى نگاہ تھى وہ صحابہ كرام كى روايت كرده احاديث كو اپنى علم الله دوسرے شموں كھے تھے "آپ كى جركتاب ابواب الفقه ہوتى "آپ كى كتاب "الصلوة" الل علم الله ع

کے سامنے ہے' اس میں وضو کے متعلق ہی علمی نکات پر نگاہ ڈالیس تو معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے سامنے ہے' اس میں وضو کے متعلق ہی علمی نکات پر نگاہ ڈالیس تو معلوم " بنا دیا۔ اس طرح آپ ایک ایک مسئلہ کو احادیث کی روشنی میں کس قدر حرتب دو سرے موضوعات پر قیاس کریں کہ آپ نے ان مسائل کو احادیث کی روشنی میں کس قدر حرتب فرمایا تھا' آپ کے بیان کردہ تمام مسائل احادیث صحابہ اور اسلاف کے عمل کے عین مطابق ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہی آٹار صحابہ سامنے رکھا۔

### المام الوحنيف لفت المنابئة كم شب و روز

امام ذفر روالي فرات بين كه جمعے حضرت امام الوصنيف رضى الله تعالى عند كى خدمت بين بين سال سے زيادہ بينے كا موقعہ ملا بين ايك ايك لحد آپ سے استفادہ كرنا رہا بين في ديكھا كہ آپ ميں بين سال سے برادہ كر تخلوق خدا كا كوئى بھى خيرخواہ نہيں تھا آپ لوگوں پر شفقت فراتے اور الل علم كو تو دل الله على الله على كے تب و روز الله تعالى كى ياد بين گرزتے گر سارا دن شخيق سائل اور تدريس فقه بين گرز جانا بابر سے آنے والے استفتاء كا جواب كليے واتى طور پر مسائل پوچھے والول كو مطمئن فرات مجلس بين بينے تو شاكردوں كے مجمع بين بينے اور بابر نكلتے تو مريضوں كى عيادت كرتے اور اگر كوئى مرجانا تو اس كے جنازہ بين شركت فراتے - فقير اور مساكين دروازے پر آتے آلا در سوال كى بجائے آپ ان كى خدمت كرتے - اپنے دشتہ داروں كى خبرگيرى ضرور كرتے اور كوشش كرتے كہ جر آنے والے كا مقصد پورا ہو۔ رات عبادت بين گذارتے اور اس خوبصورتی سے قرات كرتے كہ جر آنے والے كا مقصد پورا ہو۔ رات عبادت بين گذارتے اور اس خوبصورتی سے قرات قرآن پاك ادا كرتے كہ ول كھل المحتا كي معمولات زندگى بھر قائم رہے كياں تك كہ آپ كا وصل ہوگيا۔

محد بن نفیل نے خصیف بن عبدالرحل سے حضرت الم اعظم کی ایک طاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ خصیف الجزائر کے الم اور فقیہ تھے۔ برے جاہ و جال کے مالک تھے 'کمی کو نظر میں نہیں لائے تھے' جب الم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے تو آپ نے الم صاحب کو دور سے آئے دیکھا' جارا خیال تھا وہ اٹھ کر امام صاحب کا استقبال کریں گے گر انہوں نے غالباً دیکھنے کے باوجود پردا نہ کی محضرت الم نے بھی اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ نمایت ادب سے آگے بروھیں' جب حضرت نہ کی حضرت الم نے بھی اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ نمایت ادب سے آگے بروھیں' جب حضرت

ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت امام کا ہاتھ اللہ سیوطی سے بکڑ کر ایک ایبا سوال کیا جو حیا کے بھی ظاف تھا اور تقریر کے بھی قابل نہ تھا' امام سیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا' خصیت نے آپ کو اپنے قریب بٹھانے کی حدیث وشش کی گر آپ ساتھ بیٹھے کی بجائے سامنے بیٹھے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سرغ پوچھی' خصیف کہنے گئے مجھے ابوعبید بن عبداللہ نے یہ حدیث سائل تھی' انہوں نے خود اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کے اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی تھی' حدیث شرمرغ بیں اس کے خمن میں قدر کے اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی تھی' حدیث شرمرغ بیں اس کے خمن میں قدر کے مطلق بات کی تھی' خصیف الجزائر کے ان محد شین میں سے بچھ جو جلالت شان میں مشہود سے گر سے سے بھی سام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بادج، آگے ، حدیث سننے کے لیئے سب پچھ سائٹ کیا۔

سعید بن عبدالعزیز روائیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ میں حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ آپ جب زبان کھولتے تو یوں محسوس ہو آ کہ سمندر کی تمہ سے النے والے غوطہ خور نے لوگوں کے سامنے موتیوں کے وُضِر سجا دیے ہیں۔ سعید بن عبدالعزیز برائیے مشت کو اللہ عضور کے امام شخے اور ان کی منفرد حیثیت تھی 'ان کی ذات پر اہل دمشق کو پڑا تخر تھا۔ آپ کے یہ اور ہمعصر جو دمشق کے لمام شخص ادوص بن عکیم آپ نے بھی لمام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمعصر جو دمشق کے لمام مخفوظ کیا۔ آپ نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا تھا اور ان سے بھی اعادیث تھیں۔

ممرہ بن رہید روائی فرماتے ہیں کہ حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو علم میں اللہ اللہ اللہ تعالی عند کو علم میں اللہ اللہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بلا اختلاف زبان میں مضبوط تھے 'جو بات کے پھر کی طرح مضبوط ہوتی' آپ کی زبان سے میں نے بھی کسی کی برائی نہیں سنی۔

محم بن بشام والله في كماك بين في الك دن الم البوطنيف رضى الله تعالى عنه كو كما آپ المام فتوے بني برطاء خيال كرتے بول۔ مام فتوے بني برطاء خيال كرتے بول۔ في معلوم بعض انس بن برخطاء خيال كرتے بول۔ ليث بن سعد رحمت الله عليه نے بيان كياكه مجھے معلوم بواكه المم البوطنيفه رضى الله تعالى عد جے كے ليے دوانہ بو رہے ہيں عمل نے بھى ارادہ كر لياكه اس مال جج كروں ، چنانچه رخت سفر

ج مناقب امام اعظم ۲۰۰۲ مکتبه نبویه

باندھا اور چل پڑا اور امام صاحب کو مکہ مکرمہ جا ملا۔ جس آپ سے مختلف مسائل دریافت کر اگلی جواب ویتے گئے 'اب جس نے مسائل جنایات 'قصاص 'قتل یا لحظا' شہید عجمہ جیسے مسائل پر گئی 'آپ نے فرمایا جس نے تہمارے سائے جو مسائل بیان کیتے ہیں ان جس سے بعض ایلے جنہیں تم کوہ ابو قیس پر دے مارو 'جس نے عرض کیا جس انہیں ابو قیس پر ضرور دے مارول گا۔

جنہیں تم کوہ ابو قیس کمل کیتے تو اب ہم والیس کی تیاریوں جس معروف ہو گئے اور کوفہ و اس محل جھے پتہ چلا کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال بھی جج کو جارے چنانچہ جس بھی تیار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ جس آپ کو طا اور دل جس خیال کیا کہ اب پھر پھے سائل پر اس کا محروم عن آپ کو طا اور دل جس خیال کیا کہ اب پھر پھے سائل پر اس کا محروم کردیے گا مگر جس پوچھتا پوچھتا رک گیا' آپ نے خود ہی ناور کلمات اور مسائل بیان کرنے شروع کردیے گا میں مہموت ہو کر رہ گیا' بھر آپ نے خود ہی ناور کلمات اور مسائل بیان کرنے شروع کیئے تو میرا دل باٹ بر گیا۔

ام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدد بعض مسائل بیان فرماتے فرماتے فرمایے کرنے تھے کہ مسلم ہے ممکن ہے اس میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تبنیع کیا کرتے تھے اور بعض او قات لفظ کا استعمال فرمایا کرتے المبلت کلھتے ہیں کہ عرب کا ایک قبیلہ لفظ خطاء سے یہ مراد لیا کرتا تھا کہ جس اگرچہ لفظ خطاء بولا جائے گا مگر حقیقت میں ان کے نزدیک یہ کلمہ منقبت ہوتا ہے اس لیئے آپ عمر بھر سوائے اس کے کمی نے یہ کلمہ شمیں سنا تھا۔

لیت بن سعد رحمتہ اللہ علیہ اہل مصر کے الم تھے اور علم حدیث اور فقہ میں مصروں ۔
الم تھے۔ ایک بار ظلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تو آپ بغداد تشریف ۔
گئے۔ ہارون الرشید نے آپ کو برے اعزاز اور انعامات سے نوازا۔ امام شافعی مطلحہ فرمایا کرتے ۔
مجھے بھی کمی پر رشک نہیں آیا سوائے لیث بن سعد رسیلی کے افسوس میں نے ان کا زمانہ نہ ہے ان کا زمانہ نہ کے مرت میرے ول میں جمیشہ رہی۔

عبداللہ بن عبیداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو معجد حرام میں ویک ع کے اروگرو لوگوں کا زبروست جموم تھا' آپ کسی مسافرے مناظرہ کر رہے تھے اور بڑے ویش مشکل مسائل پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے والدنے اس مسافرے پوچھا کہ آپ کمال سے تھے لائے ہیں؟ فرمایا اقصاع مخرب میں ایک شہر طنجہ ہے اس کے اگے کا سارا علاقہ کفرستان ہے ' بھی تک اسلام آگے نہیں پنچا ہے شہر مکہ کرمہ سے تقریباً پینتالیس سو میل دور تھا۔ میرے والد نے بوچھا آپ کے پاس استے دقیق اور مشکل مسائل کس طرح پہنچ گئے اور تم نے کس سے بہ مسائل حاصل کیئے ہیں؟ فرمایا امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریدں اور کتابوں سے۔ بوچھا آپ کے پاس امام ابوطنیفہ مالک اور امام اوزائ کی تحریریں بھی پہنچی مول گی؟ انہوں نے فرمایا ہاں 'گریہ تمام تحریریں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پایا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہیں۔ جو گرائی اور عمق امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال پایا جاتا رہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کی روشیناں آج طنجہ کے در و دیوار کو روشن کر رہی ہیں۔

ا عمش نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آگر علم صرف طلب اور ملاقات سے موآ تو میں آپ سے زیادہ فقیہ ہو تا مگر فقہ تو اللہ کی عطاء ہے جے چاہے دے۔

حارث بن مسلم روانی نے فرمایا اہم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند جن مسائل کو ایک ون میں بیان فرماتے دو سرے آئمہ ان مسائل پر عمریں بسر کر دیا کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے علوم سے تمام لوگ مستفیض ہوا کرتے تھے جبکہ دو سرے آئمہ کے علوم مخصوص طبقول سے تعلق رکھتے تھے۔ بارون بن مغیرہ رائی ہے فرمایا کہ میں نے علماء کرام سے سناکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھیں۔

کیر بن معروف ڈیٹے نے فرایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کئی لوگ آپ کا گلہ کرتے ہیں' فیبت کرتے رہتے ہیں گریں نے آپ کی زبان سے کسی کی فیبت کرنے کی فیبت کرنے دمانا ہے اسے کسی کی فیبت کرنے کی فیبت کرنے کی فیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کی میرین معروف واللہ فرمایا کرتے سے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ اسلم میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ کریں نے کسی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا۔ بکیر ان معروف واللہ عنہ کی امام سے کسی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا۔ بکیر ان معروف واللہ عنہ کی اور اپنے علاقہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کی فدمت میں دے اور آپ سے بعض علوم حاصل کیے اور اپنے علاقہ میں بھیلاتے رہے۔

محد بن عمران دیلیے قرمایا کرتے تھے عیں نے توبہ بن سعد سے بوچھا کہ کیا امام ابو صفیفہ رہیں۔
اللہ تعالیٰ عنہ فاری زبان سے واقف تھے؟ آپ نے فرمایا بان نہ صرف آپ واقف تھے بلکہ اس زبالے ما بر تھے اور بری روائی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک شیعہ آپ کی خدمت میں آیا تھا وہ بیت عربی میں گفتگو کیا کرتا تھا اُکھا تھا کہ اُپ سے عربی میں گفتگو کیا کرتا تھا اُکھا تھا کہ آپ سے اس کی اس شرارت کو بھائی لیا اور چھے مخاطب کر کے فرمایا این بدمر د نسبت آپ نے تو تھے سے سمجھایا گرشیعہ یہ سمجھاکہ آپ نے میری تعریف کی ہے کہنے نگا جزاک اللہ یا ابری حسیفہ!

توہد بن سعد مرو کے الم بھے اور مروکی قضاء بھی آپ کی سرد تھی۔ حسن سرت کے ماک سے محض محضرت الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بیں رہ کر فقہ پر عبور حاصل کیا تھا۔ جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن المبارک واللہ نے فرمایا کہ حضرت نے جماری بڈیاں توڑ دیں کیونکہ الم ابو حفق توبہ بن سعد واللہ تو ہمارے بہت برے امور کے لیئے کفایت فرمایا کرتے تھے وہ مشکل وقت بیں ہماری دھال بن جایا کرتے تھے وہ اللہ کی راہ میں کسی قتم کی ملامت اور تکلیف سے گھبرایا نہیں کرتے تھے اللہ نہیں کرتے تھے اللہ نہیں کرتے تھے اللہ نہیں آیا کہ ان کا کوئی قائم مقام ہوگا۔ وہ بری برکت والے بزرگ تھے ممارا عیش المرام چیمنا گیا اب ہم ان کے بعد کس سے امید رکھیں گے اپنی التجا کیں کس کے پاس لے جایا کریں آرام چیمنا گیا اب ہم ان کے بعد کس سے امید رکھیں گے اپنی التجا کیں کس کے پاس لے جایا کریں گے ان کی موت کے صدمہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک برائے نے ایک ماہ تک پڑھنا پڑھانا چھو الی ان کی موت کے صدمہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک برائے نے ایک ماہ تک پڑھنا پڑھانا چھو الی ان کی موت کے صدمہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک برائے نے ایک ماہ تک پڑھنا پڑھانا چھو الی ان کی موت کے صدمہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک برائے نے ایک ماہ تک پڑھنا پڑھانا چھو الی ان کی موت کے صدمہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک برائے نے ایک ماہ تک پڑھنا پڑھانا چھو الیا ہے بناہ منعموم اور محزون دہنے گئے تھے۔

محر بن مزاحم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ سب سے پہلے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلیان بوں ہوئی کہ میرا بھائی' ابوبشر سل کی معجد میں ایک دن نماز پڑھنے گیا' اچانک ایک هخص آیا آ میرے بھائی نے جگہ چھوڑ دی' وہ مخص آپ کی جگہ کھڑا ہو گیا' مجھے بقین ہو گیا کہ بھی امام ابوضیفہ مضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نضر بن شمیل فرماتے ہے کہ تمام وہ باتیں جو تم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نظر بن شمیل فرماتے ہے کہ تمام وہ باتیں جھی کہ میں ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلاف کہتے ہو نہ لکھا کرو' ہم لوگ عصہ میں بعض ایس باتیں بھی کہ دیتے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں۔

نضر بن شمیل ویشی اصحاب الاحادیث میں سے ایک بلند پایا عالم سے اور ان کی طرف داری بھی کرتے ہے ، وہ فلف عبای مامون الرشید سے ارداد اور منفعت حاصل کیا کرتے ہے یماں تک کہ نبول نے مامون الرشید سے کہا کہ آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردول کو عمدہ تعناة سے بٹا دیں ' مامون الرشید تو فاموش رہے اسے معلوم تھا کہ سارے فراسل میں حضرت امام وطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے شاگردول کا برا الر ہے اور حکومت ایسا اقدام کرتے ہوئے جمراتی محضہ۔

نصر بن شمیل رائی فرائے ہیں کہ میرا ایک بار ارادہ ہوا کہ اباہ بایوضیفہ رضی اللہ تعالی عند بغداد میں آئے ہوئے ہیں میں ان سے طاقات کروں تو بہت اچھا ہوگا اس اٹنا میں جھے معلوم ہوا کہ ہشام بن عروہ دائی بھی بغداد آئے ہوئے ہیں 'میں نے موقیا کہ ہشام بن عروہ دائیہ کی بغداد آئے ہوئے ہیں 'میں نے موقیا کہ ہشام بن عروہ دائیہ کی طرف چا گیا اور ضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلتا برا بی غیر مناسب ہے چانچہ میں ہشام بن عروہ دائیہ کی طرف چا گیا اسوں نے جھے تقریباً وس احادیث سنا کمیں 'جھے ایک دوست نے اس مجلی میں کا میہ تمارا پاگل بن ہوں اور نے سنا میں اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر ہشام بن عروہ دائیہ نے باس چلے آئے ہو اس دوران ایک مسئلہ مانے آیا ایک شخص نے بتایا کہ اس مسئلہ میں امام ابوبوسف دائیہ نے مریض امام ابوسف دائیہ نے مریض امام ابوسف دائی عنہ کا ہی جی بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے فرایا نصر بول شہور ہوں شہور ہوں اور نہ اس مائی کر پڑھا یا ہے۔ نصر بن شمیل کنے گی مریش نے مریش یا دہ ہوئے تھے انہوں نے فرایا نصر بول شہور ہیں مائی کر پڑھا یا ہے۔ نصر بن شعبہ بھی بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے فرایا نصر بول شہور ہوں میں مائی کر پڑھا یا ہور نہ ایک کی موقی تھی کو کا کہ کر پڑھا کہ جب تم قاضی تھے تو تم بھی جرے کا رنگ از گیا۔

فضل بن عبدالجبار والمحية فرات جي كه مجھ كى فے بتايا كه نصر بن شميل أيك وان خالد الله عند كے بيس كيك وه " مرو " كى قاضى اور مفتى تھے اور الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عند كے عليه سن سنج كى بيس كيك و سنام كيا تو خالد اس كے ليئے تغظيما "كھڑا ہو كيا اور نمايت احرام المائة و سن سنے نفسر نے آپ كو سنام كيا تو خالد اس كے ليئے تغظيما "كھڑا ہو كيا اور نمايت احرام المراز ہو بختايا انہوں نے اپنے دوستوں كو تعارف كراتے ہو، جن فرمايا كه آج ابوالحن فضل بن المراز مارے پاس تشريف لائے ہيں "آپ لوگ ان سے استفادہ كريں خالد كے شاگرد اور احباب المراز مارے پاس تشريف لائے ہيں "آپ لوگ ان سے استفادہ كريں 'خالد كے شاگرد اور احباب

مكاماته مكتم المسام الم

ان سے مختلف سوالات کرتے رہے وہ انہیں جواب دیے رہے اس کے بعد ان مماکل کی باریکیوں پر گفتگو ہونے گئی تو نصر بن شمیل جیران رہ گئے کہ یہ لوگ کتنی گرائی سے مماکل حل کر رہ بین نضر سنتے رہے گرائی ہو کرچلے گئے ، چند دنوں بعد وہ فضل بن سل ذوا الریاستین کے پار آیا اور کہنے لگا آپ مجھے کوئی ایبا ضابطہ تحریر کر دیں کہ زمانہ بحرکے لوگ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعل عنہ کا کوئی قول بیان نہ کریں اور نہ اس پر عمل کریں ، فضل بن سمل نے اپنے اہل علم و فضل احباب کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے بیک زبان کما ایبا تو ممکن نہیں بلکہ سارا عالم اسلام تماری خدمت کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے بیک زبان کما ایبا تو ممکن نہیں بلکہ سارا عالم اسلام تماری خدمت کرے گا جس شخص نے آپ کو یہ بات کمی ہے وہ فاطرالعقل معلوم ہوتا ہے۔ فضل بن سمل نے نصر سے کما کہ اگر تمہاری تجویز خلیفہ وقت نے من کی تو تمہیں سزا دے گا میں خود بہت شخت بھوں ، مگرامام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے سامنے مجورا سرتسلیم کرنا پڑتا ہے۔

اسحاق بن بشر دیلیے فراتے ہیں کہ علی ایک رات فلیفہ مامون الرشید کے پاس بیٹا ہوا تھ فضل بن سمل نے بچھے اپنے فواص سے بنا رکھا تھا بھے اپنے قریب بھایا اور بھے بڑا عزاز دیا۔ ہیں بسا او قات آپ کے خلوت کرٹے ہیں بھی چلا جایا کر آ تھا اور رات کے وقت اکثر میں اس کے با وقت گزارا کر آ تھا ایک رات نظر بن شمیل بھی مامون الرشید کے دربار میں ایک وعوت ہیں شریک تھا ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو مامون الرشید نے کما اب پچھے علمی باتیں بھی ہو وائس آپ لوگ صاحب علم ہیں ہی ہی استفادہ کروں گا۔ ابو حذیقہ نے کما کہ میں نے نظر سے پوچھ آپ ایمان کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے کما کہ میں ان شاء اللہ مومن ہوں میں شاء اللہ کہ ایک ایک ایک ویل ہے کہ آپ اپنے ایمان کے متعلق ان شاء اللہ کہ کہا تھی ہو اور ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں ہوا اللہ آمنین ہی ہی جا باہر ہے؟ نظر کئے آبھی آپ شریط مجد کے باہر ہی ہے۔ ہیں اللہ آمنین ہو جا کہا کہ میں وافل ہو چکے تھے یا باہر ہے؟ نظر کے باہر ہو تو ضور کہو ان شاء اللہ اگر اب تک تم ایمان مول۔ میرک مضور کو ان شاء اللہ اگر اب تک تم ایمان مول۔ میرک مضور کو ان شاء اللہ اگر اب تک تم ایمان سے باہر ہو تو ضور کہو ان شاء اللہ اگر اب تک تم ایمان مول۔ میرک میں بینی بانی ہو چکا تھا۔

خالد بن صبیح مدینید فرماتے ہیں کہ ایک بار بغداد کے چند سادات گھرانوں میں جھڑا ہو گیا' وہ

یے یاس آئے آکہ بین فیصلہ کروں' دونوں فریق بحث کرتے رہے اور معاملہ طول کیڑ گیا' بیں نے میں کو تھم دیا کہ گیا کہ بین کرو' دہ گواہ ہے کر آگئے' بیں نے دند تو گواہوں کی صفائی کا مطالبہ کیا اور داہوں سے گواہی کی مطالبہ کیا اور داہوں سے گواہی کی' میرا خیال تھا کہ بیہ حضرات چند دنوں بین خود بخود ہی صلح کر لیس کے ممردہ نے ایہوں سے موقف پر اڑے رہے' اب مدعیوں نے گواہوں کو پیش کرتے ہوئے اصرار کیا کہ آپ اپنا میں نافذ کریں' بین نے گواہوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ان کی صفائی ثابت کر دی' بین نے ان کے حق بین فیصلہ دے دیا۔

اس دوران مامون الرشید مرد کے دورے پر آیا ہوا تھا' مدعا علیم مامون الرشید کے پاس
یہ بھے اور میری شکایت کی کہ میں نے بلا تحقیق فیصلہ دے دیا ہے' مامون الرشید نے جھے طلب کر لیا
ماری بات من کر فرمایا کہ آپ کو اتن کیا جلدی تھی کہ فیصلہ کر دیا میں نے بتایا کہ میں تو نالتا رہا
میں نے گواہ پیش کیئے میں پھر بھی ٹالتا گیا' میرا خیال تھا کہ بید لوگ صلح کر لیں ہے گر صلح نہ ہو سکی
اسوں نے عدالت سے فیصلہ لینے پر اصرار کیا' میں نے گواہوں کی چھان بین کرنے کے بعد فیصلہ
موں نے عدالت سے فیصلہ لینے پر اصرار کیا' میں نے گواہوں کی چھان بین کرنے کے بعد فیصلہ
مود میں الرشید نے پوچھا کہ آپ نے کس کے فتوئی کی روشنی میں فیصلہ کیا؟ میں نے بتایا
مور سامنے لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوئی بھی تھا گر لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ
الم ابولیسف دیائیے کے فیصلہ میں نرمی تھی' میں نے بھی نرمی انسانہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ
سے مطابق فیصلہ کیا کرو' جب تہیں لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے تو پھر اس سے
مطابق فیصلہ کیا کرو' جب تہیں لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے تو پھر اس سے
مطابق فیصلہ کیا کرو' جب تہیں لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے تو پھر اس سے
مطابق فیصلہ کیا کرو' جب تہیں لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے تو پھر اس سے
مطابق فیصلہ کیا کرو' جب تہیں المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے تو پھر اس

خالد بن صبیح مرافی ایک عرصہ تک امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہے اور پ سنتفادہ کیا اور امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کو سارے خراسان میں پھیلایا۔ عبداللہ اللہ اللہ القدر امام بھی آپ کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے اور جب موقع ملکا سنادہ بھی کیا کرتے تھے اور جب موقع ملکا سفادہ بھی کیا کرتے تھے۔ رافع بن اشرس فرماتے ہیں کہ خالد بن صبیح خراسان کے فخر اور امال مرو سفادہ بھی کیا کرتے تھے۔ رافع بن اشرس فرماتے ہیں کہ خالد بن صبیح خراسان کے فخر اور امال مرو سفادہ برگوں میں شار ہوئے تھے آپ کو فقہ امام ابو صنیفہ پر بڑا کمال حاصل تھا اور دین کی معرفت اللہ اللہ اللہ کو اللہ اللہ اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ ایک کنواری لڑکی ہے جو بھیشہ پردے میں اللہ اللہ کا کنواری لڑکی ہے جو بھیشہ پردے میں اللہ اللہ کا کنواری لڑکی ہے جو بھیشہ پردے میں

رہتی ہے، مرجب فقہ پر بات كرتے تو يوں معلوم ہو باكه علم و فضل كا چشمہ الل رہا ہے۔ خالد بن صبیح مطیحہ فرماتے ہیں کہ میرے بمترین شاگردوں میں جو علم فقہ حاصل کرتے ہیں ج فتوی دیے میں اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو فتوی اس لیئے دیتے ہیں کہ لوگوں

دینی معاملات میں آسانی ہو جائے۔ مگر خسیس ترین لوگ وہ ہیں جو قاضی بن کر فیصلے کرتے جاتے 👚 ادر لوگول ير حاكم بن كر حكم چلاتے بيں-

فضل بن عطیہ رایتے ایک دن امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ۔ نے ان سے بوچھا تمهارا بیٹا کیے لوگوں کے پاس آیا جایا کر آ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محد ٹی کے بہ جا کر احادیث لکھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مجھی میرے پاس لانا آگہ دیکھوں کہ وہ کس حال 🚬 ہے۔ فضل بن عطیہ ایک دن اینے بیٹے کو آپ کے پاس لے آئے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی سے نے اے نمایت شفقت ہے اپنے پاس میٹمالیا اور پوچھاتم کن کن لوگوں کے پاس آتے جاتے ہو 🖳 وہاں کیا لکھتے رہتے ہو؟ اس نے عرض کی محدثین کے پاس جاکر احادیث لکھتا رہتا ہوں' اس اڑکے کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات بھی تھے معفرت امام ابد حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کاغذات کے گ يرْ هنا شروع كيئ تو بهلي حديث ير نظريزي وه يه تقي-

عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أن ولد الزنا شر الثلاثة "كه ولد الزناتين = زیادہ برا ب " حضرت امام مالجے نے پوچھا اس صدیث سے کیا مطلب لیتے ہو؟ اس نے بتایا اس جیسے الفاظ متے میں نے دیسے ہی لکھ لیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹاللہ و انا الیہ راجعون تم ایک حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے منسوب كر كے ابيا حكم لكاتے ہو جو جائز نهيں اور حال 🧖 شیں 'یہ تو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ ملی اللہ علیاف بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الا كالفس بماكسبت رهنية

الله المحرَّقرَاليا ليجزى الذين اساوا بما عملوا الله

*پر فر*ايا وان ليس للانسان الا ماسعي ☆

مجرقرالا ولا تجزون الاماكنتم تعلمون ا 公

ادر قرمايا ووجدوا ماعملوا حاضرا ا 公

٢ اور قرلماولا يظلم ربكاحدا ☆

اور قرايا وما ريك بظلام للعبيد ☆

اور قرايا ان الله لا يظلم متقال فرة ا

🖈 اور قرايا ونضم الموازيس القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيًّا 🌣

اور فرمايا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ☆

اور قرال لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ثد

ادر قرايا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها ثه

﴿ اور پُر فرايا ولا تزرو ازرة وزر اخرى☆

آپ نے اور بھی بہت می آیات کریمہ بڑھ کر اس سے پوچھا اب بتاؤ جس نے تہیں یہ مدیث لکھوائی ہے اس نے کیا گیا؟ اس نے عرض کی اس نے قرآن باک کی آیات کریمہ کے خلاف بات کی ہے اور اس گناہ سے اپنے اوپر عذاب واجب کر رہا ہے اور ظلم وستم کی بات کر رہا ہے۔

فضل بن عطیہ نے یہ مختلو من کر حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں عرض کی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ اس صدیث کا صحیح مطلب بنا دیں' آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک یہ حکم خاص فتم کے " ولدائزنا " کے لیئے ہے' ایسا ولدائزنا جو برنا ہو کر اپنے ماں باپ جیسا عمل کر تا ہے' زنا کا ار تکاب کر تا ہے' وو مرے برے اعمال کا مرحکب ہو تا ہے' قتل چوری ڈاکہ اختیار کر تا ہے' اس لیئے کما گیا کہ ایسا " ولذائزنا " تین سے زیادہ برا ہے' اس کے ماں باپ تو صرف زنا کے مرحکب ہوئے جے کفر نہیں کیا تھا مگر اس کا عمل کفر بھی ہے ایسا کفر جو زنا سے بھی برا ہے اور یمی عمر سے زیادہ برا ہے۔

فضل بن عطیہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کما بیٹا علم سے جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو کما کہ جو شخص صرف حدیث کا طالب ہے گر اس کا مطلب اور تشریح سے ناواقت ہے وہ دین کو حاصل کرنے بیس کوشاں تو ضرور ہے گر اس کی حصل نہیں ہوگا اس کی کوشش رائیگاں جائے گی بلکہ بعض او قات ایسا علم اس کے لیئے وہال جان بین جاتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان (محمد بن فضل) حضرت امام ایسا علم اس کے لیئے وہال جان بین جاتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان (محمد بن فضل) حضرت امام

ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی مجالس میں آنے لگا۔

## محمد بن فضل رمايتيه

محمد بن الفضل قبیلہ بنو اسد سے بتھ' آپ بہت عرصہ بخارا کے علاقہ خشابین میں رہے اور وہاں ہی فوت ہوئے اور '' دارالرضی'' کے پاس دفن کر دیتے گئے۔

( مترجم كا نوث ) ہم كتاب كے قار كين سے معذرت كے ساتھ چند گذارشات كرنا جاہے ہيں ك دین کی فضیلت اور احادیث کا مطالعہ کرنے میں کسی کو کلام نہیں مگر علم وین کو صحیح طور پر جانے کے لیئے ایک " شعبہ علم الفقہ " بھی ہے اور اس علم کے جانے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ احادیث پاک کا جمع كرنا' ان كاحفظ كرنا بلاشك و شعبه ايك ابم كام بي مكر احاديث كاصح صحيح مطلب جاننا فقها كابي كام ہے۔ حصرت سیدنا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حافظ احادیث نقے' تذوین احادیث میں ان کا زمایت اہم مقام ے وہ الم المحدثين بين ورئ و تقوى من اين زمانے ميں بے مثال تھ مرجب آپ نے احادیث کی روشنی میں فتوی وینے کی کوشش کی او اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سے بات حقیقت بر مبنی ہے کہ حضرت المام الائمہ محمد بن احمد الى سل السرخى (متونى ١٨٣ه ) في اس واقعه كو اين "مسبوط" میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد اساعیل بخاری رحمتہ اللہ علیہ جار پانیے کے دودھ کی حرمت رضاع کے قائل تھے۔ بخارا میں تشریف لائے تو اس پر فتوی دینے لگے سے زمانہ ابو حفص رحمتہ اللہ علیہ کا تھا' آپ نے امام بخاری رائیر کو ایبا فتوی رہے ہے منع فرمایا اور متنبہ کیا کہ فتوی ویڑا مکپ کے بس کا روگ نہیں ہے مگر امام بخاری مایٹیے نے آپ کی تقییحت کی پرواہ نہ کی بلاآ فر امام بخاری مایٹیے ے فتوی ہوچھا گیا کہ وو بچے اگر ایک ہی مری کا دورہ لی لیس تو کیا وہ بس بھائی بن جا کیس گے؟ الم بخاری ملینچہ نے فورا فتویٰ وے دیا کہ ان ہر حرمت رضاعت ٹابت ہو جائے گی۔ ان کے اس فتویٰ ہر علمائے کرام نے برا احتجاج کیا اور تنخی یماں تک کہ برھی کہ آپ کو بخارا سے نکال دیا گیا۔

یہ واقعہ چار ناورالوجو آئمہ کرام کی معتبر اور مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ آج کوئی صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اس واقعہ سے صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث پاک کا صرف جمع کر لینا وقع کر لینا یا نقل کافی نہیں ہے 'احادیث کی روایت کرنا بھی نمایت اہم کام ہے 'گر

ان احادیث سے مسائل کا انبساط کرنا اور ان احادیث سے صحیح مسئلہ دریانت کرنا صرف فقیہ کا ہی کام ب اور فقہ علوم احادیث اور علوم تفیر پر جامع ہے۔ ہم آیک مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مومنوں کو جماد ہیں جانے سے منع فرمایا اور ایسے لوگوں کے لیئے علم فقہ کے حصول اور روسری ضروریات کو سرانجام دینے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا:

و ما کان المومنوں لینغروا کافۃ فلو لائفر من کل عرفۃ منهم طایفۃ یفقهو فی الدین ہے فقہ میں سب کے سب مومنون کو میران جاد میں جانے کی اجازت نہیں دی 'ایک گروہ ایا بھی محفوظ ہونا چاہئے جو علم فقہ حاصل کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں 'اس آیت کریم کیا ہونا ہونا چاہئے جو علم فقہ حاصل کریا فقہ نے احکام دین کو مرتب کیا اور اس کے مسائل کو صحیح صحیح بیان فرایا ہے دونوں فرائفن ہیں 'جماد پر جانا فرض ہے مگر دونوں کو فرض عین کی بجائے فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ عبادت صوم و صلوۃ فرض عین ہیں مگر جماد' تجارت' مفارت اور عدالت کے معاملات فرض کفایہ ہیں ایک شخص اتباعلم حاصل کرتا ہے کہ اے اجتماد کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ میدان جنگ ہیں جانے کی بجائے احکام اسلام کے نفاظ کا فریشہ مرانجام دے گا۔ اگر پورے شہر میں ایک شخص بھی اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو محاشرے میں مرانجام دے گا۔ اگر پورے شہر میں ایک شخص بھی اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو محاشرے میں فرضیت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح فرض کفایہ کی اوائیگی سے سارے شہر کی طرف سے فرضیت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح فرض کفایہ کی اوائیگی سے سارے شہر کی طرف سے فرضیت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح فرض کفایہ کی اوائیگی سے سارے شہر کی طرف سے فرضیت پوری ہو جاتی ہے۔

ایے جلیل القدر علم کو حاصل کرنا کے پھیلانا تھی مربانی ہے۔ ایک فقیہ کے لیے اس سے برھ کر اور کوئی فضیلت ہو سکتی ہے وہ اسلامی ادکامات کو صحیح انداز میں پیش کرتا ہے آج دنیا ہے اسلام پر نگاہ ڈالیں عرب و عجم سے نکل کر برصغیریاک و ہند کے علاوہ یورپ اور روس کے مختلف مالک لیام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت اور دبی راہنمائی سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ پوری است کا تیسرا حصہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کی روشنیوں میں اپنے مسائل حل کر رہا ہے۔ آپ کے پیروکاروں میں برے برے انکہ اولیاء اللہ اور اہل علم و دائش موجود ہیں۔ ہارے نزدیک امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو سرے مقتدا اماموں سے علم فقہ کی وجہ سے برتری حاصل ہے اور یہی وجہ ہے برتری حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ونیائے علم میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آج امام ابوحنیفہ رضی

الله تعالی عند کی پیروی کرنے والول میں التعداد محد شین منکلمین صوفیا نباد اولیاء الله الله الله الله تعالی عند کی پیروی کرنے والول میں التعداد محد میں۔ وزیائے اسلام کے اکثر حکران امام ابوطنیف رضی الله تعالی عند کی نقد کے مقلد منصد احادیث میں قیامت کے نزدیک حضرت عیمی علیه السلام اور المام معدی علیه السلام کا جس شریعت پر عمل ہوگا وہ بلاشیہ امام ابوطنیفه رضی الله تعالی عند کی نقد ہوگی۔ یہ ایک غیر معمولی شرف اور فضیلت ہے۔ ( تمت حاشیہ من مشرجم )

کی بن ابراہیم رخمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مجارت کیا کرنا تھا ایک وقعہ امام ابوضیفہ رخی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے فرمایا کی تم آجر آدی ہو اگر علم کے بغیر تجارت کی جائے تو وہ وبال جان بن جاتی ہے بلکہ ایک جائل آجر بہت می خرابیاں پیدا کرنا جانا ہے' عقہیں پہلے علم حاصل کرنا چاہئے خصوصاً علم فقہ کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ کمی بن ابراہیم مطافحہ کہتے ہیں کہ اللہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تحصیل علم کے لیئے ترغیب دیتے رہے حتی کہ میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے علم ہے وافر حصہ عطا فرما دیا' میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کا زعری بھر ممنوں رہوں گا' ہر نماز کے بعد میں ان کے لیئے دعا کرنا ہوں اور ان کا جب بھی ذکر آ تا ہے تو جھے نمایت ہی مسرت اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت ہے جھے پر علم کے دواز نے کھول دیتے ہیں۔

ابوسلیمان جوزجانی رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علوم کی دولت سے نوازا تھا۔ ان کے تلافہ اکتفے ہو کر کمی مسئلہ پر گفتگو کرتے تو بعض او قالت بحث و شخیص میں ان کی آدازیں بلند ہونے لگنیں۔ دہ مختف موضوعات کو موضوع شخن بناتے گر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایت ہی فاموشی سے ان کی گفتگو سنتے رہنے یوں محسوس ہو تا آپ مجلس میں تشریف فرما نہیں ہیں حالانکہ اس مجلس میں وقت کے جلیل القدر فقیہ اور انمہ بیٹے ہوتے تھے۔ ایک دن امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلہ پر گفتگو فرما رہے تھے اور ایم بیٹے ہوتے تھے۔ ایک دن امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلہ پر گفتگو فرما رہے تھے اور یہ سب حضرات خاموش بیٹے سنتے جارہے تھے' ایک شخص نے کما " پاک وہ گفتگو فرما رہے نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان حضرات کو خاموش کرایا۔"

ابو سلیمان ماین فرمایا کرتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند زماند بحرے ایک نابع

ہیں۔ آپ کی گفتگو سے صرف وہی مخص رو گردائی کر آ ہے جسے ان مسائل سے دلچین شیس ہوتی تقی۔

#### ابوسليمان رايفيه كالتعارف

ابوسلیمان ایام ابوبوسف اور ایام محد رحمته الله علیما کے شاگرد تھے۔ عبادت و ریاضت میں مشہور تھے۔ ورع و تقویٰ میں ہے مثال تھے۔ ایک دن وہ عبای دربار میں مامون الرشید کے پاس بیٹے تھے تو ظیفہ نے فیا اگر اسلام میں کئی نے اہل الثراء کے راہب کو دیکھنا ہو تو وہ ابوسلیمان دیائے کو دیکھے۔ مامون الرشید نے آپ کو ایک بار عہدہ قضاۃ سونچنا چاہا تو آپ نے الکار کر وہا اور فرایا اس مسلمہ میں میں امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیروی کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد مامون الرشید نے آپ کو دوبارہ عمدہ قضاۃ سپرد کرتا چاہا تو آپ نے سات دن کی مسلمت ماگی، مگر آپ نے بھرانکار کر دیا امیون الرشید نے کہا آپ کو دوبارہ عمدہ قضاۃ سپرد کرتا چاہا تو آپ نے سات دن کی مسلمت ماگی، میرا ہو کہ کہا اے امیرالو شین ! آپ کو یاد ہوگا کہ میرے دو نیک بخت صاحب علم بھائی ہیں ایک سیمل بن مزاحم ہیں، امیرالو شین ! آپ کو یاد ہوگا کہ میرے دو نیک بخت صاحب علم بھائی ہیں آئیدہ کئی گر انہوں نے انکار کر دیا امیرالو شین ! آپ کو یاد ہوگا کہ میرے دو نیک بخت صاحب علم بھائی ہیں آئیدہ کئی کو اس محدہ کو قبول جب آپ نیام ہو کر کما تھا کہ بیں آئیدہ کئی کو اس محدہ کو قبول آپ نے ایک عمد کے مطابق مجمع امید ہے کہ آپ ججھے مجبور آپس کریں گریں گریں گری میاں الرشید تھوڑی دیر سوچتا رہا بھر کئے لگا آپ جائے۔

یجی بن سلیمان مرفیے نے فرمایا کہ ایک دن میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بیضا فما کے کا صاحبزادہ حماد دوڑا دوڑا آیا اور کھنے لگا آبا جی سخت گرمی ہے کا ناشتہ تیار ہے کہ آپ کے سے معمان بھی گرمی کی شدت ہے پہلے پہلے ناشتہ کر لیس تو اچھا ہے کا پ نے اپنے بیٹے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اب رات میں کی آگئی ہے ریہ گرمی شاہد اس دجہ سے ۔۔۔

عمر بن محد مالح سن قرمایا ابو خریمہ کے سامنے امام ابو عنیفہ رضی الله تعالی عند کا ذکر ہوا تو کہنے گئے وہ بسترین فقید اور فاضل بزرگ ہیں' تم نے ان کا ذکر کرے خوش کر دیا۔

محدین سلمہ رافیر نے قرمایا ہم بھرہ گئے ہماری خواہش تھی کہ بھرہ کے محدثین سے احادیث

قب امام اعظم مکتبه نبر به

تقل کریں۔ ہم آیک شخ کی مجالس میں پنچ 'انہوں نے کاغذات نکالے اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث تکھوانے گئے 'ایک بے ذوق محض جو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف تھا احادیث تکھوانا بند کر دیں اور فرمایا میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجل سے اللہ اللہ القدر فقیہ کو دیکھا تو آپ بات کرتے جاتے اور روتے جاتے جب امام ابو صنیفہ رض فلال فلال القدر فقیہ کو دیکھا تو آپ بات کرتے جاتے اور روتے جاتے جب امام ابو صنیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ کی مجل سے اللہ تعالیٰ عنہ کے ایس ایس باند پایہ لوگ احادیث نقل کرتے ہے تو آج کے یہ لوگ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ سے ایس ایس اور امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تحالیٰ عنہ کی وہی احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تحالیٰ عنہ کی وہی احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تحالیٰ عنہ کی وہی احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تحالیٰ عنہ کی وہی احادیث تحادیٰ تحدید تحدی

امام ابواسحاق ربینی فرمایا کرتے ہے کہ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کا حصہ لینے سے محروم رہے اور ابن عبداللہ ربینی نے فرمایا کہ میں نے حازم مجت سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہر ' تقویٰ عبادت ' یقین ' لوکل اور اجتماد کے بارے میں وضاحت طلب کی تو انہوں نے ہر موضوع پر علیحدہ تفسیر بیان فرمانی ' ایک کی واضح تعریف کرتے گئے ' ایک دو سرے سے ممتاز بتاتے گئے ' مجھے بول محسوس ہوا کہ آپ مرصوضوع پر بہت بوے عالم ' صاحب علم و فضل ' فقیہ اور زاہد اصحاب یقین اور مجتند ہیں اور آپ تمام امور پر کائل عبور رکھتے ہیں۔

 ربول گا۔ آئندہ مجھے بھی امام ابوبوسف بائیے کے حواثی ملتے تو میں ان پر سرخ نشان لگا دیا کر آ تھا کہ ملاوث میرے مطالعہ بیں نہ آئے۔

ابن دراوردی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بین نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور امام الدونیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجد نبوی بین نماز عشاء کے بعد دیکھا وہ علمی گفتگو کر رہے سے ایک الم بات کرتا تو دو سرا نمایت اوب اور خاموش سے بات ننتا و دو سرا کرتا تو اس پر اعتراض یا انکار تہ ہوتا کہ یہ سللہ صبح کی نماز کی اذان تک جاری رہا اور بین بھی اس مجلس بین ساری رات خاموش بیشا رہا۔

معید بن ابی عروب ریافی نے فرمایا کہ جب میں کوف میں آیا تو امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا' ایک مسئلہ بوجھا تو آپ نے فرمایا حضرت عثان رحمتہ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے' میں حیران تھا کہ سارے کونے میں کس نے عثان رحمتہ اللہ علیہ نہیں کما سب لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کر تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کر رہے تھالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے بلکہ عثان البتی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر تھا۔ لوگ ای عثان کو معتزلہ کے طبقہ میں شار کرتے تھے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے غرجب سے واقف سے اس لیے انہیں رحمتہ اللہ عقان بن عفان علیہ کہ کر لوگوں کی غلط فنمی کو دور کر دیا۔ ایک روایت میں ہے بھی ہے کہ حضرت عثان بن عفان بن عفان من کر بدک نہ جا کیں اور احادیث سے محروم نہ رہیں (واللہ اعظم بااصواب)

## ام جعفرصادق نفت المنتائجة كاشيخين كم متعلق عقيده

حضرت امام ابوصنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں حاضر تھا۔
حضرت امام ابوجعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے
میرے عراق بھائی! میرے قریب آؤ' میں آپ کے قریب ہوگیا اور عرض کی حضور حضرت ابو بحر اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں' لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بیزاری
کا اظہار کرتے ہیں ؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے معاذاللہ جھے رب کعبہ کی

مکتبانیم

فتم ہے ہیر لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اے ابو حنیفہ! تہمیں معلوم نہیں کہ حضرت علی كرم الله وجه نے اپني لخت جگر بيني ام كلثوم بنت سيده فاطمه رضي الله الله تعالى عنها كو حفرت عمر رضى الله تعالى عند كے فكاح ميں ديا تھا"كيا تميس معلوم نميں ام كلثوم كون تھيں ؟ جن كى دادى خديجه الكبرى رضى الله تعالى عنها تحين مضرت خديجه تو تمام امت كي عورتول كي سردار بين كيا تهيس معلوم نہیں کہ ام کلثوم کے نانا سیدالانبیاء حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تھے' اسی ام کلثوم کے بھائی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنما تھے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر سیدنا عمرام كلۋم كے نكاح كے الل قد موت تو يه سارے حضرات مجمى اس بات ير راضى قد موتے۔ يس ف عرض کی میں آپ کا دین ہے ' جو لوگ آپ کے خلاف باتن بناتے ہیں وہ غلط کو اور جھوٹے ہیں۔ میں نے گذارش کی کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مجھے لکھ ویں ماکہ جو لوگ آپ پر بہتان باندھے ہیں انہیں وکھا سکوں' آپ نے فرمایا وہ لوگ قلمی طور پر سیاہ ہیں' وہ میرے لکھے ہوئے کو بھی نہیں مانیں گے 'میں آپ سے بالمشاقد بات کر رہا رہوں' میں نے تہیں کماتھے کہ میرے نزدیک نہ بیٹھو مگر تم بیٹ گئے اور باتیں بھی کرتے رہے ، جب تم میرے سامنے میری بات شیں مائے تو کوفے کے وہ لوگ میری تحریر کو کب مانیں گے۔ ( سے بات آپ نے مزاحا" کہی تھی آکہ امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عند آپ سے تحریر کا اصرار نہ کریں۔)

بشر بن الحارث ریافید فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ بن یونس کے ہاں بیٹا تھا وہاں حضرت المام ابو حضیف رضی اللہ تعالیٰ عند کا ذکر کیا گیا انہوں نے المام صاحب کے لیئے دعا کی اور فرمایا کہ آپ بھیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچا کرتے تھے۔ اور اللہ کے احکامات 'شریعت پر کاربند رہا کرتے تھے۔

ایک وقت ایما آیا کہ عبداللہ بن المبارک عافیہ نے الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڈ دیا ادر آپ سے قطع تعلق کرلیا۔ ابواسحاق (رادی) فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بڑا رکھ ہوا کیونکہ عبداللہ بن المبارک عافیہ کی ہے بات مجھے بڑی تاگوار گئی میں ابراہیم بن شاس کے پاس آیا میرا ول جمرا ہوا تھا مواقعا ولئے ہیں فصہ تھا میں نے انہیں کما مجھے سے خبر آئی ہے کہ عبداللہ بن المبارک نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق کرلیا ہے۔ انہوں نے فرمایا معاذاللہ ایما بھی نہیں ہو سکا ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق کرلیا ہے۔ انہوں نے فرمایا معاذاللہ ایما بھی نہیں ہو سکا ا

ويثاء

یہ بات مختمری ہے کہ گراس واقعہ کے بعد یوں ہوا کہ اجمد بن مردویہ سے بھی کہا گیا کہ ایرائیم بن شاس کہ رہا ہے کہ عبداللہ بن المبارک نے حضرت المام الوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محدود ریا ہے ' آپ نے من کر فصہ بی کہا کہ ایرائیم بن شاس کو جاکر کہ دو کہ عبداللہ بن المبارک ہے وار دیا ہے ' آپ نے من کر فصہ بی کہا کہ ایرائیم بن شاس کو جاکر کہ دو کہ عبداللہ بن المبارک ہیں ہیں اور تمماری اس عبارت کی تردید کرتی ہیں اور تمماری اس عبارت کی تردید کرتی ہیں اور تمماری اس عبارت کی تردید کرتی ہیں۔

ابوعبدالله بن ابل حقص ملی فراتے بیں کہ اس زمانہ میں بعض حاسدوں اور طعنہ زنوں نے یہ بات بے پر اڑادی تھی کہ عبدالله بن المبارک ملینہ نے امام نبو منیفہ رضی الله تعالی عنه کو چھوڑ ویا ہے' اس پراپیکنٹرے میں حضرت عبدالله بن المبارک ملیند کے بعض شاگردوں کا بھی ہاتھ تھا' مگر حقیت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ عبدالله بن المبارک ملیند نے ایک نمجے کے لیئے بھی اسپند استاد امام ابو حقیقہ رضی الله تعالیٰ عنه کو چھوڑا ہو۔

یں نے جب یہ واقعہ عبداللہ بن المبارک والیج کے ایک شاگرد حسن بن رہتے سے بیان کیا تو اب نے فرمایا یہ لوگ عبداللہ بن المبارک کر بہتان بائدھتے ہیں ' میں نے عبداللہ بن المبارک کے دسل سے تین دن پہلے تک انہیں حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے سنا اللہ اور امام صاحب کے مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جس نے آپ کو یہ خبردی ہے اس کی تعدیق نہ کرتا وہ کذاب ہے۔

سلیم بن سالم مائیے نے فرمایا کہ ہم مستر کے طقہ درس میں بیٹے ہوئے تھے ان کا طقہ اس لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طقہ درس سے بہت قریب تھا ہم ان سے سوال کرتے او سعر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل سے بات شروع کرتے۔ مجلس میں سے آیک مختص نے کما مستر ہم آپ سے اللہ اور رسول کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان بدعتبوں کی باتیں شروع کر سے ہیں۔ مستر اس مختص سے نمایت تاراض ہوئے اور فرمایا تماری اس بے ہودہ بات کا صرف یمی عالیہ ہے کہ تم میری مجلس سے اٹھ کر بطے جاؤ' تمہیں معلوم نمیں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹا سا شاگرد موسم جے میں کھنے اللہ میں کھڑا ہو جائے تو سارے عالم اسلام کے علماء اسے ایک چھوٹا سا شاگرد موسم جے میں کھنے اللہ میں کھڑا ہو جائے تو سارے عالم اسلام کے علماء اسے

-روي العباك الما الما ين الما ين الما المناكر الما المناكرة المناهدة المناهدة المناكرة المناهدة المناكرة المناها المناكرة المناك

## حتن دراس لأن في المنظمة منه ما إلى المناهمة

ولفدا ولما بتقلم

المناسخ المنا

آگر کوئی مخض میری اس بات کو خداق سمجھتا ہے تو اسے لکھ دو کہ ایک وقت آئے گاکہ اس کو اس کی صداقت پر لیتین آجائے گا اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند کی بات کی داو وے گا۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند تعالیٰ عند نے قرمایا ہمارے معاشرے کی عورتیں اس حدیث کی صداقت پر گواہ ہیں' شاید ایراہیم نے ایسی ہی عورتوں کو دکھ کر دو مری شادی کی آر ذو شیس کی تھی۔

الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آگر ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتا ہو تو اس طرح انساف کرد جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کیا تھا ورنہ اجتناب کرو۔ حضور طرح اللہ اللہ علیہ و آلہ ایسا نہیں کر یکتے تو دو سری شادی کرنا ظلم نے ایش افدواج سے جو عدل اور حس سلوک کیا ہے آگر ایسا نہیں کر یکتے تو دو سری شادی کرنا ظلم ہے۔

امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہوئے کما حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک سے زائد بیوی رکھے گا اور انساف نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کے جم کا ایک حصہ پجرا ہوا ہوگا۔ حضرت امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے نکاح کرنے ہیں سلامتی ہے و وسرے نکاح کرنے ہیں سلامتی ہے ووسرے نکاح کرنے ہیں عدل کرتا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی توثیق ما گئی چاھیئے کہ ہر شخص کو گھر میں سکون اور عرت طے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تمماری عورتیں تمماری مددگار ہیں۔

ان باتوں کے علادہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے عور توں سے انصاف کرنے کے متعلق بست می باتیں بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عون ریائجہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی باتوں سے بہت کچھ سکھا تھا۔ آپ نے امام اعظم ریائیے کے متعلق میر اشعار کے ۔

بلاريب عيال ابي حنيفه تهجده وقتياه الطريقه لنحمل من وظائفه اوظيفه ائمة هذه الدنيا جميعاً وظائف ليله واليوم شئى بنوا الايام ماكانت جميعا وكفف فقه مثقلت عياناً

المرتجي المرتجية

منینه ناور مهون مندی این سنوی اردا سون مندی ارد سالهٔ شاری سنوی اردا ساله ارد سالهٔ است این سنوی اردا سالهٔ سالهٔ سنوی اردا سالهٔ سنوی اردا سالهٔ این سنوی اردا سالهٔ این سالهٔ سالهٔ سناسه این سالهٔ این سنوی اردا سالهٔ این سنوی اردا سالهٔ این سنوی اردا سالهٔ این س

P#1-

الم عجودال والتهجد سرا يبلغااي تمذى مياليا يغ كل ذي امرة اسير هواه وهواه له اسير اسير عالم العالمين شرقاً و غرباً يلحه لنج هم ع ن لمعا لنج في سرير العلم اختى وامسى e my lladed in themy els or reglo lars eigh Kiel UKara Isi Ileia isele relaci in Way ان يكن في الوري امير بحق وتقى عاصم و صوت جميد ونرى مخصب وصيت شهير ورع حارق و خلق جميل وندی فائض و علم غزیر سيلخا إلالال من بالمعناك دوج فتياه نوثمار نفسر

في جواب السوال برق خطوف واظ عفس الدواهي ثبير

ころ: しんしなりにきないはるしととしなかしなしいないととはなるとは

یں۔ وہ سخارت کا بہتا ہوا دریا ہیں' وہ علم کا چشمہ ہیں' وہ متی ہیں' صاحب صحصت ہیں' ان کی آزرد سی بہت بلند ہیں اور ان کے علم ہو فضل کے کھیت ہیشہ سرسبز و شاداب ہیں' ان کے علم کا تخت ہر صبح و شام پھتا ہے۔ آپ علوم کے تخت پر کتنی شان سے جلوہ فرما ہوتے ہیں' مشرق و مغرب کے تمام علاء اور ائمہ لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہیں۔ وہ خود خطیرہ قدرت کے لشکر ہیں سے ہیں' ہر فقلند انسان خواہشات کا قیدی ہو تا ہے گر دنیا کی تمام خواہشات لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیدی ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں فتوئی ویتے ہیں' رات کے اندھروں میں عبارت کرتے ہیں' سری کے وقت تجد ادا کرتے ہیں' وہ چشمہ رحمت ہیں اور باغ لطف و کرم ہیں' آپ کے پاس ہر موال کا جواب چکتی ہوئی تلوار کی طرح ہر وقت موجود ہو تا ہے۔

# الاعلى المايد المناهد المناهدي الماليدي

خدر کر به منه منه مع واله شان منه منه ادم الب من الي المح في المع الب المراي شارة بالم منه المع المنه المنه

و مناقب امام اعظم

## امام الوصنيف الفي النامية كاجنازه بجاس بزار لوكول في برها

قیم بن یخی نے فرمایا کہ ایک بزرگ آوی حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیبت کیا کرتا تھا اسے کئی لوگوں نے کہا کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کی بلند پایہ امام اور فقیہ ہیں تم اس کام سے باز آجاؤ گروہ پھر بھی فیبت کرتا رہتا جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی نماز بنازہ پر پچاس ہزار سے زیادہ آدی آسے تو وہ چرت زدہ ہوگیا کہ جس شخص کی ہیں فیبت کرتا رہا ہوں اس کا یہ مقام ہے۔ اس نے تو یہ کی اور اپنے سابقہ گناہوں کی معانی مانگی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی وفات آگرچہ جیل میں ہوئی تھی گریہ زہر خورانی کا نتیجہ تھی 'اب فیبت کرنے والے کا جب بنازہ انجا تو صرف دس آدی وہ بھی اس کے رشتہ وار موجود تھے۔

#### ابن جرت رافيته كو صدمه

روح بن عبادہ مؤٹیر نے فرمایا کہ میں ۱۵۰ھ میں امام ابن جرت مالینے کے باس تھا کام ابوضیفہ رضی ابلتہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی کام جرت مالینے نے اناللہ وانا الیہ راجعوان کما اور نمایت اندھو یہ کو کر فرمایا افسوس آج عالم اسلام سے علم اٹھ گیا فقہ کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ابن جرش میلی چند دنوں بعد اس سال فوت ہو گئے۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت موے نو آپ کی عمر ستر سال تھی اور آپ ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے تھے۔

## امام الوحنيفه نفيحانتيجا كاعسل

محدین الحین نے فرمایا کہ جب حسن بن عمارہ نے امام ابوحفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عسل اللہ قائل عنہ کو عسل اللہ قائل عنہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل او فراغت کے بعد فرمانے گئے کہ اے امام ابوحفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو آپ ہمارے نقیہ اعظم تھے۔ عبادت گذار تھے اور ذہد و تقویٰ میں بے مثال تھے، فضائل خیر کے ہو۔

مريبانونكم ٢٠٢٦

المادارة المادارد، برا المادارد، برا المادارد، براي المادارد المادارد المادارد المادارد المادارد المادار الما

ストトリュモラ シャイン シー مك لل عاده ١١٠ فريد اليو لل عراب في المريد قدار المريد الم なきにもしくれいなにきまするろうしいないしんにはるない السند حيدً لهمي في المحال المركالالم في المين لديم الميانية في المع المرابع الم كالم يت را ولا ني الينا بها نبه إلى الم يا بالي ما يم الي ما يعن ك مله زاره تحقي على ختيل ك جذ الم ميك خدسة كر الله خد الم المراه المراع المراه المراع المراه المراع عم ع نوى دي ايد كا وي ك معد الديم الله أله الله الما يا عد الما يا الله الله الله الله الله الله الم しいというないときまるりしょうとうないないというとうし منكر في المنك و من المنكر و ال مة بسه را يا و ك يمن بالألياف في أن في إيامة يو ديام هو تم الله في المناسل للي المراسل المارين المارك المعند - ياري المية مليه معه يد يدار اجدا حداد المارك المراد الم からしいがらいでいるからしているからいいから あるないりとくしついきはかしてしまいましているのかいはないと العربي فراس ين كري الدس فريل كري الدخيف رفي الد قوالي حد على

ان سير دي د ان الما الله تعلى عد الما الله تعلى عد الله تعلى المناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة والمنا

سلیمان بن طرخان بصرہ کے ایک عظیم المام اور زبد و تقوی میں مشہور تھے۔

واؤوین راشد الواسطی رحمتہ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں عینی شاہر ہوں کہ جب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عدد کو کوڑے دارے جاتے ہے اور انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ عمدہ قضاۃ قبول کر لیں اللہ تعالیٰ عدد کو کوڑے در زانہ مارے جاتے گر آپ انکار ہی کرتے رہے۔ جب یہ مسلسل مزا دی جائے گی تو آپ آیک دن رو پڑے ' اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں قضاۃ کے صلاحیت نہیں رکتا' گریہ لوگ باز نہیں آتے' اب آپ کو مسلسل انکار پر جیل کے باہر لایا جاتا اور لوگوں کے مائے کوڑے مارے کے گر آپ نے قضاہ قبول کرنے مائے کوڑے مارے جاتے۔ اس طرح آیک سو دس کوڑے مارے کے گر آپ نے قضاہ قبول کرنے ہیں کہ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ ہے دعا مائکا کرتے تھے اللهم ادفع عنی شرھم '' اے اللہ تجھے ان کے شرے معلوہ بحقوظ رکھ '' بسرطال جب آپ نے منصب قضاۃ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اور تکایف کے علاوہ آپ پر کھانے بیخ کی اشراء میں بھی کی کر دی گئی اور قیدخانہ کی ختیاں پڑھا دی گئی اور حکومت عباسے کو آپ کے اداوہ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ ربا تو آپ کو جیل میں زہر دیا جانے کا اور تو جانے بین کہ دیا جانے کہ جانے کوئی چارہ کار نہ ربا تو آپ کو جیل میں زہر دیا جانے کا کور اس طرح آپ کی شہادت ظاہری اور خفیہ طریقوں سے واقع ہوئی۔

الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن منصور کے دربار میں بیٹے تھے تو ایک درباری شخص نے آکر پوچھا کیا جب ظیفہ وقت مجھے کسی آدی کے قتل کا تھم دے تو میں اے قتل کر دوں اور سے ابتاع شری طور کیا جیٹیت رکھتی ہے؟ اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مخف سے پوچھا کہ کیا امیرالموسنین ناحق قتل رکا تھم بھی دیا کرتے ہیں اس نے کما نہیں ایسا بھی نہیں ہوا' آپ نے فرمایا اگر حق پر قتل کرنے کا تھم ہو آ ہے تو ضور بچا لاؤ' اسی دوران حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیک پانی کا بیالہ بیش کیا گیا جس میں ذہر مل ہوا تھا ظیفہ نے تھم دیا کہ آپ اے پی لیس مگر کے سامنے آیک پانی کا بیالہ بیش کیا گیا جس میں ذہر مل ہوا تھا ظیفہ نے تھم دیا کہ آپ اے پی لیس مگر آپ انگار کرتے رہے اور فرمایا ہیں خود کشی پر نہ اعانت کر آ ہوں' نہ تھم میا تا ہوں' آپ کو اس جرد آکراہ کے بعد دائیں بھیج دیا گیا اور جیل کے اس کمرے میں محبوس کر دیا گیا۔ تھوڑے دئوں بعد آپ جیل میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے لینے سارا بغد اور امتذ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد امتذ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد امتذ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد میں ہی توت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیئے سارا بغداد امتذ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد میں ہی توت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیئے سارا بغداد امتذ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد میں بھی تو تو کے۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیئے سارا

الدرجاء المدول ( غزن جدالله بى دالله هي ) الل " برك " كما ما فرا الموادي ( فرا الله والدري الله والله والدري الله والله والله

عن الله تعالى منه الما الله في الله عن الله تعلى عن الله ت كذك المديد عن في حديد الله تعلى اله تعلى الله تعلى ال

یہ نہ خصہ نہ کرتے 'نہ جھڑا' آپ کی گفتگو کا دلول پر اڑ ہو تا' اس کے باوجود کوفہ کے گور نر ابن 
ہبیرہ نے عمدہ قضاۃ قبول کرنے سے انکار کرنے پر سخت سزائیں دیں۔ بیہ بات کرتے والا بغداد کا 
ایک عام شہری تھا' وہ بھی ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ کیا آپ لو ہوں نے 
اسلامی تاریخی میں بھی ایک بھی شخص کا نام سا ہے جسے چیف جسٹس کا عمدہ دیا گیا ہو تو اس نے انکار 
کر دیا ہو اور انکار پر اتنا اصرار کیا کہ کوڑے تک کھاتے ہوں' امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ،

سافہہ شاگردوں اور عام لوگوں پر احسان فرمایا کرتے تھے' ان کی ضروریات کو یوں پورا کرتے اور فرمایا 
کرتے تھے کہ جنم اور مقاتل دونوں فاسق ہیں' میں ان دونوں کے نظریات سے بیزاری کا اعلان کرتا 
ہوں۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کے متکلم شے۔ حال د حرام کی تمیز رکھتے تھے' اس 
پر عمل کرتے تھے' جب آپ حدیث بیان فرماتے تو لوگ یہ نہیں کھا کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے 
بر عمل کرتے تھے' جب آپ حدیث بیان فرماتے تو لوگ یہ نہیں کھا کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے 
بلکہ لیے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یا فتوئی جان کر قبول کیا کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے 
بلکہ لیے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یا فتوئی جان کر قبول کیا کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے 
بلکہ لیے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یا فتوئی جان کر قبول کیا کرتے تھے۔

تھم بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں حلب گیا تو ایک شخص میرے پاں آکر کئے لگا جھے حضرت الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر سنائیں 'میرے پاں ایک ایسا شخص بھی آیا جو بد بخت بھیشہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص بیان کرنا تھا' میں نے پہلے شخص کے سامنے آپ کے اوصاف بیان کرنا تھا' میں نے پہلے شخص کے سامنے آپ کے اوصاف بیان کیئے اور جایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو کافر نہیں کما کرتے تھے تاو قشکیہ کہ وہ شخص فود وائرہ اسلام سے باہر نہ چلا جانا' آپ اپنے ہر محب کی فیرخواتی چاہتے تھے۔ وہ عظم اللمانت تھ' بحب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس بے شار امانتیں موجود تھیں جو لوگوں کو لوٹا وی گئیں۔ آپ کی المانت موجود تھیں جو لوگوں کو لوٹا وی گئیں۔ آپ کی المانت موجود تھیں جو لوگوں کو لوٹا وی گئیں۔ آپ کی المانت کے متعلق المانت واری کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو بیت المال اور سرکاری امانت خانوں کی چابیاں سپرد کیس گر آپ نے یہ کہ کر انکار کر دیا کہ ان امانتوں پر میرا فقیار نہیں ہے۔ آپ کو امانت کے متعلق آخرت کے عذاب کا پورا پورا علم تھا۔ میں نے یہ واقعہ " مناقب صمیری " سے مختر بیان کیا ہے آگوں آخر میں اس شخص نے کما تھا کہ جیسے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیئے گئے ہیں میں نہیں سے تھے۔

عمدہ قضاۃ کی قبولیت کے لیئے خلیفہ کی کوشش

ابوجعفر منصور سلطنت عباسيه كے حكمران تھے اس نے حضرت المام ابو حذيفه رضى الله تعال

والقيراما واعظم : ا

VAN

منا في الكره

حداد المعادل المعادلية عده هده الإن المعادل المواركي المعادل المعادل

ك يد في الما يو إلى إلى الله معاد ما الحد في المراه المراه الم معادر فرياي دريم توري المراجعة في المراجعة المرا こうしょいいいからいいとしているしているというないといる ちはないいいからからないなりないないというとう سلاكم كالمخين لين بيه رأيابه كرب لا شاء بالجدام هؤ ما شهالهم لايديه مديدية كم سعد للله سفالين سينعيزا إلى ك الهم عديد الملك للما يا الهويو در الميهنية ニーとは、いいというないいいというというというとうには、ころうしいには ك المريدي المريدي المرايد المارك مع المارك من المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الم をしるところにいかにないれるかいからからがりがいりくにいい ١٠١١ الما ك ١١ الله المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المر 二人人工行行之人的多可以是是明明是一次多人的人 النهاكية المائية المائية الأحصالاكية المؤلاظ لاصا عرالا بي معلى المرايد يل مع الله تعلى عند الله على عبو فيلك المعرر فيف عباب ) خاك يا فرك الإكبال على الما والمالكان عيا الدارية على الما

الله الله المعالم المعالم المرديد المناها الذار على المناسك ا

بائيں باتھ امام صاحب كى قبر بنائى گئى (يە اس وقت كى بات سے جب آپ كا وصال موا تھا اب تو الحددللد آپ كا شائدار مزار بنايا گيا ہے ايك بلند و بالا گنبد سے اور ساتھ بى ايك عاليشان مسجد اور مدرسہ قائم ہے اور زيارت گاہ عوام د خواص ہے۔ مترجم)

ست ے تذکرہ نگار اس بات میں اخلاف کرتے ہیں کہ آیا آپ کی موت کو زول سے ہوئی تھی یا زہر خورانی کا نتیجہ تھی۔ عبداللہ بن مطبع کتے ہیں کہ میرے والدے جمعے بتایا کہ میں نے ایک جنازہ ابوجعفر کے محلات کے طاقیوں میں جو باب خراسان سے نزدیک تھے آتے دیکھا اسے چار آدی الماكر لے جارے تھے اور صرف ايك آدى اس جنازے كے يكھے يكھے آرہا تھا يس نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے اس کا کیا نام ہے اوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابوطیقہ کا جنازہ ہے جے قیدخاند میں کو ڈول کی ضرب سے مار ویا گیا۔ ہم باب الخراسان کے باہر آئے تو ایک منادی نے سارے شرجی اعلان کیا' لوگو ابوحنیفہ! کا جنازہ ہے آؤ جنازہ پڑھ لو۔ یہ آواز سنتے ہی سارا بغیراد امنڈ آیا ہر طرف سے لوگ دوڑے دوڑے آنے لگے ایکی جنازہ باب الخيرال تک پنچا تھا تو لوگول كا ايك سندر تھا جو جنازہ کے اروگرد جمع ہو گیا تھا نماز جنازہ برجی گئی مگر لوگ مزیر پہنچتے رہے حی کہ دو سری بار جنازہ برحلیا گیا ابھی چند کھے گزرے تھے کہ ایک بہت برا بجوم جمع ہو گیا اس طرح آپ کا تیسری بار جنازہ پڑھا گیا' وفن کرنے میں وشواری تھی جنازہ کو دور دراز لے جایا گیا' میں نے لوگول سے پوچھا کہ آپ کو اتن دور کیوں دفتایا جارہا ہے تو جھے جالیا گیا کہ خلیفہ کے محلات کے اردگرولوگول کی غصب شدہ زمین ہے یمال امام کو نہیں وفالیا جائے گا اور مقبرہ خبزران جو وقف شدہ زمین تھی اور پاکیزہ اور طيب تقى آپ كو دفن كرديا كيا

ظیفہ منصور نے قیرخانہ میں ہی آپ کو زہر ولولیا تھا جس کی تضیلات سابقہ صفحات میں گذر چی ہیں لیکن منصور نے احماس ندامت کو کم کرنے کے لیئے ہیں دن گذرنے کے بعد آپ کے مزار پر آکر نماز جنازہ اواکی تھی جب اسے جایا گیا کہ آپ کو ان کی وصیت کے ہیں نظر مقبوہ خیزرال میں وفن کیا گیا ہے تو منصور نے کما ابوضیفہ اللہ جھے پر رحم فرمائے تو نے زندگی میں بھی جھے شکست وی اور موت کے بعد بھی جھے شرمندہ کیا ہے۔

" مناقب ممرى " ميں يہ واقعہ لكھنے كے بعد لكھا ہے كہ باب الحير ران ك آپ كا جنازہ

ه ۲۰ ۲۰ ماریخی هربکری

- ريز لد شيراه ا أيَّى عن كرا لا يو يو الد كر يني ادر البين كرك طافيع من شال عمل الد فد كر على (عابب دربار) كو بايا ادر غيفه معوركو كما أيين يهر ما تحقي ين يد يحقي يم على على على على على الم معر على بين مرك مري على عادر المراد المراد المرك مين في المراد ال المناعلا المام المالي المالي الماري المارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية 的一个人们们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 وبسه كر والمقل الفال بالسال ملك الحراج بالرحد منه ولالما منا الفي منيفه با إلاا منيني الماري بواج يدليل يك رضال لا عنه يم يوسا ساله المحال بيد جديد المرك الدي على سوك سى كرى كراك بالمارية في في ليان لي شكر يك يوماية بيرا كالمديدي على المراس المناه المناس المنا على اين دوريل علب فريايد حزات المايونية " خيك لأدى ادر شريك من بوالد محد يوا الما الما الله على أراة قبل الما عليه على المعرارة على الما الما والما

الما الده الله المله المعلمة المنت المراع الماء الماء الماء الماء المناء المنا

الله تعالی عنه کو باہر لے جاکر سو کوڑا مارا جائے اور انہیں قیدخانہ میں بند کر دیا جائے۔ آپ ایک عرصہ جیل میں رہے' سزائیں جھیلتے رہے'کوڑے کھاتے رہے' آخرکار موت کے وروازے پر پہنچ گئے۔

کی بن نضر نے کما کہ کو ژون کی سزا کے باوجود امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند ثابت قدم رہے گر آخری وثول میں آپ کو زہر دے دیا گیا جس سے آپ کی موت واقع ہوگی۔

حضرت ابرائیم بن عبراللہ رحمتہ اللہ علیہ نے جن دنوں دعویٰ ظافت کیا اور خلیفہ عبای کے فلاف علم بخاوت بلند کردیا' آپ ان دنوں بھرو میں ہے' فلیفہ منصور عبای کو محلوم ہوا کہ اعمش اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرائیم بن عبداللہ کی جمایت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی کہ ابرائیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تو آپ نے خط کو ایک خط لکھا تو آپ نے خط کو ایک خط لکھا تو آپ نے خط کو ایک خط الام ابوطنیفہ تو ابرئیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط کا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دیا تعالیٰ عنہ کو خرم کر دیا تعالیٰ عنہ کو ختم کر دیا جائے چنانچہ انمی دنوں آپ کو زمر دیا گیا' وفات کے بعد آپ کے چرے پر زمر کے میزنشانات ظاہر ہو جائے جنانچہ انمی دنوں آپ کو زمر دیا گیا' وفات کے بعد آپ کے چرے پر زمر کے میزنشانات ظاہر ہو ایک شخ وفات کے بعد آپ کے گھرے پر آپ کی گھرے پر آپ کی گھرے پر آپ کی کھرے پر آپ کی گھرے پر آپ کی گھر کی کے گھر کے پر آپ کی کھرے پر آپ کی گھرے پر آپ کی گھرے پر آپ کی کھرے پر آپ کی کھرے پر آپ کی کھرے پر آپ کی کھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کے گھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کے گھر کے پر آپ کے پر آپ کے پر آپ کے گھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کے پر آپ کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کی کھر کے پر آپ کے پ

عبدالعزیز بن عصام غیثاپور میں آیا جایا کرتے تھے انہوں نے قرمایا میں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظامت کی تھی آب نے حصرت سے دریافت کیا کہ آپ نے عمدہ قضاہ سے کوں انکار کر دیا' آپ نے بتایا کہ جب مجھے منصور نے عمدہ قضاۃ کے لیئے تھم دیا تو میں نے کما میں اس منصب کی صلاحیت نمیں رکھتا' منصور کنے لگا آپ اس لاکق ہیں' آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں' حضرت اللہ ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرمانے گئے ایک جھوٹا شخص چیف جسٹس کیے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا جواب من کر منصور سٹ بٹا اٹھا اور آپ کو قیدخانہ میں بھیج کر کوڑے مارنے کی سزا دی۔ منصور نے امام صاحب کو کما آپ نے تو مجھے لاجواب کر دیا' اب مزا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

راوی نے عبدالعزیز مالیے سے دریافت کیا کیا آپ نے حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو ڈے کھاتے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے سامنے آپ پر کو ڈے برسائے گئے

المرافعة الم

افرا الداران الما المناه المن

المناه المناه

تبا الا تعديم المناه و آمان المناه ا

المجالة ماه والبعث إبدي سان والمعنية بالهاس جد الملك في الما المعنية

کے شہر میں واقع ہوئی تھی' اس وقت آپ کی عمر مے سال تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے حضرت امام البوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے اسباب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ منصور کے دربار کا ایک بہت بڑا امیر حسن بن قصطبہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی آپ میرے کردار سے بخوبی واقف ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکت ہے' آپ نے فرمایا کیوں نہیں' اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کی نہیں مگر ایک شرط ہے کہ جس چیز سے توبہ کرد آئندہ کے لیئے کچھ بھی ہو جائے اس پر قائم رہو' اس نے کہا حضور میں نے حکومت وقت کے تھم پر کئی ہے گناہوں کو قبل کیا ہے' میں اللہ سے عمد کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہوں گا۔ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم

حسن بن تحطبہ یہ معاہدہ یا عمد کر کے چاا گیا انہی ونوں حضرت ابرائیم بن عبداللہ (الجسنّت یں سے بقے) نے علم بغاوت بلند کیا اور عبای حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ' ظیفہ منصور نے حسن بن قصطبہ کو تحکم دیا کہ جاؤ اور ابرائیم بن عبداللہ کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ اب حسن بن قصطبہ حضرت لام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ابوجہ نہ منصور ظیفہ عبای نے مجھے سخت حکم دیا ہے کہ میں ابرائیم بن عبداللہ دیائی کو قتل کروں 'امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا اب تمہارے عبد اور توبہ کی آزمائش کا وقت آگیا ہے اگر تم اپ عمد پر تائم رہو گئے۔

و تو تو بہ قبول ورنہ تم اس سابقہ گناہ پر قائم رہو گئے۔

یہ من کر حسن بن تحظیہ نے فیصلہ کرلیا کہ وہ ابراہیم بن عبداللہ دیالیہ کو قبل نہیں کرے گا

ور اس کے لیئے دربار کی طرف سے ہر سزا قبول کر لے گا' اس نے وصیت کر دی میں خود قبل ہوتا

پند کروں گا گر کسی ہے گناہ کو قبل نہیں کروں گا' چنانچہ حسن بن قحظیہ نے منصور کے سامنے اپنا

ستعفیٰ چیش کر دیا اور انہیں بتایا کہ چونکہ میں نے توبہ کرلی ہے اس لیئے میرا استعفیٰ قبول فرمائے میں

براہیم بن عبداللہ دیائی کے ظاف تکوار نہیں اٹھا سکتا' میں اپنی سابقہ خدمات سے بھی توبہ کرتا ہوں '

براہیم بن عبداللہ دیائی کے طاف تھوا اس پر اس کے بھائی حمید نے آگے بڑھ کر خلیفہ جعفر کو کما۔

ایرالمومنین میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کی دنوں سے بدلے برلے ہیں اس لیئے انہیں پچھ نہ کمیں میں

ایرالمومنین میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کی دنوں سے بدلے برلے ہیں اس میم میں کامیاب رہوں گا

ایرائیم بن عبداللہ دیائیے کو قبل کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں اس میم میں کامیاب رہوں گا

ناقب امام اعظم مم ١٠٠٠

۔ چنانچہ خلیفہ کے تھم سے حمید لشکر لے کر چلے گئے ' دو مری طرف جعفر نے حسٰ بن قصطبہ کی گھر کے لیئے اپنے ایک خاص جاسوس کو مقرر کیا اور تھم دیا کہ دیکھویہ فخص میرے کن کن کالفین ۔ پاس آنا جاتا ہے ' کن کن علماء کی باتوں کو سنتا ہے اور کون کون اس کے پاس آتے ہیں۔

حسن بن تحطیہ قید خانہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس آیا جایا کر آتھا میں اللہ تعالیٰ عنہ کے باس ابو جعفر منصور نے جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر خوارٹی کا تھم دیا تو اس نے بیہ بھی ویا کہ حسن بن تحطیہ کو بھی زہر دے دیا جائے تا کہ اس واردات کا کوئی گواہ زندہ نہ رہے 'حسن میں میں تجھیہ کو اس زہر خوراٹی کا بردانت علم ہو گیا اس نے علاج کرایا تو اس کی جان نیج گئی۔

## المام ابوحنیف نفتی اللیجی موت کے دروازے پر

ابوحسان زیادی مراجیہ فرماتے ہیں کہ قیدخانے میں جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند موت سامنے نظر آتی وکھائی دی تو آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ میں گر پڑے ابھی انہوں نے سے مرشیں اٹھایا تھا کہ روح پرواز کر گئی " اناللہ وانا الیہ راجعون " یہ بات نمایت مشتد اور ہو ہر طرح خالص ہے اور اس کی صحت ہے کسی کو انکار نہیں ہے اس کے رادی حفی نہیں شافعی ہیں امام شافعی مرافی ہیں جان کے بال یہ ایس حدیث ہے جو حفید امام شافعی مرافی کی مراف ہیں ان کے بال یہ ایس حدیث ہے جو حفید کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ یہ ان حق پیند شوافع کی دیانت کی دلیل ہے ' اللہ تعالی ایسے سے اور اپنی رحمین بازل فرمائے۔

#### حضرت امام الوحنيفه لضغالتها كأس وفات

فلیفہ بن خیاط صاحب الطبقات العروف بشبابہ نے فرمایا کہ امام ابوصیفہ رضی اللہ تھ عند بنو تمیم بن تعلیه کے موالی میں سے تھے۔ آپ ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے تھے۔ محمد بن سعد اللہ الواقدی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ۱۵۰ھ میں ہوا تھ آپ بنو تمیم بن ثعلبہ بن وائل کے موالی میں سے تھے۔ حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبرادے حماد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ ابو تھے۔

روایت میں امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی تھی۔ ابو تعیم اور دو سرے علماء آریخ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی' آپ کی نریند اولاد میں سے صرف حماد بن ابو حنیفہ مالیجہ ہی شے۔ ان کے علاوہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔

ابوقیم مرافیہ فرماتے ہیں کہ آپ بغداد ہیں فوت ہوئے اور خیزران میں سپرد فاک کیئے گئے۔
آپ کی نماذ جنازہ حسن بن عمارہ مرافیہ نے پڑھائی تھی۔ بشر بن ولید نے فرمایا کہ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیل میں ہوئی تھی۔ ابوجعفر منصور خلیفہ عبای آپ کو خلافت عباسیہ کا چیف جسٹس مقرر کرنا چاہتا تھا گر آپ نے انکار کر ویا' اس نے آپ کی تقرری کی قتم کھا لی گر آپ نہ مانے' آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کے لئے قتم کا کفارہ اوا کرنا آسان ہے' خلیفہ نے آپ کے انکار کو توہین خلافت تصور کرتے ہوئے جیل میں بھیج ویا۔ آپ وہاں فوت ہو گئے' ہم اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل فسیدہ چیش کرتے ہیں ۔

عزالشریعة ادمضی کشافها عمرالنقی والشرع اکثر عصره فجنانه معنی الشریعة ماهد فالفقه یشکوینمه وضیاعه لانفقد الانسان طرفة عینه عجابا لقبر فیه بحر زاخر ان راح فقه خالص فهوالذی اوفاح ورد تهجد قد زانه اوطار منشورالعلوم الی الوری

وطهیرها النعمان نحو جنانه
بالا صغرین لسانه و جنانه
ولسانه رطب بحسن بیانه
ومتی سلو الفقه عن نعمانه
فی طرفه آن یخل عن انسانه
عجبا لبحر لف فی اکفانه
سبکته شعلة فکره فی خانه
طل الثقاة فذاک من بستانه
فهوالذی کتبوه فی دیوانه

و بطعمه فاعرفه من لبنا فتوسموها من طراز بنا عدا عندالسوال فناجمان عدا بالبحث يسقى فهو من سعد في كل مصر وهي فضل خوا فمحاه بالآيات من فرق وقد استراح الخلق في ايوانه ليعيش مامونا على سلطانه سخط الاله وذا الى رضوانه

اوراق تفاح القياس بنشره اوعجبت صلة سماحة حاتم اوسرفا فقر جمان فائق اواذ رايتم روض فقه ناضرا نصبت موائد طعمهن فوائد قدجاء اهل زمانه بزبورهم قدشد ايوان القياس بكده قدسه المنصور سما مزعفا مضيا الى لحد يهما هذا الى

حسانه انا مرتج فی مدحه حسنی شفاعته الی حسانه

قرجهه: آج شرى امور كے على كرتے ميں مشكلات پيش آرى ہيں كيونكہ ان كے على كرك والا دنيا ہے رخصت ہو گيا ہے۔ آج اس كاكوئى بددگار نہيں رہائيجى حضرت نعمان (ابوطنيقہ رضى اللہ تعالیٰ عنہ) جو داخل جنت ہو گئے ہيں ان كی ساری عمر تقویٰ ميں گذری اور شربیت كی پاسداری كرتے رہے۔ ذبان اور قلب كے لحاظ ہے آپ نے عوام الناس ميں زندگی بسری۔ آپ كا مل شربیت كی گرائيوں ہے والعالی تھا۔ آپ كی زبان شربیت كے بیان ميں رطب اللمان رہتی تھی۔ آئ فقہ بنتي ہو گيا وہ اپني بيتي پر قائم رہا ہے۔ حضرت نعمان كے بغيركون اسے تعلیٰ دے سكتا ہے۔ ہم اپني آئكھ كی بلی كو آئكھ ہے جدا نہيں كر كئے۔ اس طرح الم ابوطنيقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیائے تھے ہوا ہوئے تو علم كی روشنیال ماند بڑ گئیں۔ اس قبر پر تعجب آتا ہے جس پر علم و فضل كا اتنا ہے سمندر محو خواب ہے۔ اس سمندر بر تعجب آتا ہے جو ایک گفن میں لیمٹا ہوا ہے۔ اگر فقہ كا باغ خوشید ہوئے اورو ممكا تو آپ کے سمندر محو خواب ہے۔ اس سمندر محو خواب ہے۔ اس سمندر بر تعجب آتا ہے جو ایک گفن میں لیمٹا ہوا ہے۔ اگر فقہ كا باغ خوشید ہوئے اللہ قورف الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كی فقہ سے سکے گا۔ تجد كا ورو ممكا تو آپ کے سمندر محو خواب ہے۔ اس سمندر بھی اللہ تعالیٰ عنہ كی فقہ سے سکے گا۔ تجد كا ورو ممكا تو آپ کے سے ممكا تو صرف الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كی فقہ سے سکے گا۔ تجد كا ورو ممكا تو آپ کے سے ممكا تو صرف الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كی فقہ سے سکے گا۔ تجد كا ورو ممكا تو آپ کے سے ممكا تو صرف الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كی فقہ سے سکے گا۔ تجد كا ورو ممكا تو آپ

نواقل ے اسے زینت بخش آج لاکھول فقیہ آپ کے باغ سے سراب مو رہے ہیں۔ آج دنیا میں علوم کے دفتر لوگول تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ دفتر وہی ہیں جنہیں امام ابوصیفہ رضی الله تعالی عنه نے مرتب کیا تھا۔ قیاس کا سبب آپ کی ذبانت اور خطابت سے بارونق ہوا۔ آپ نے اس نفیس کھل کو يجها پيراے دنيا ميں پھيلا ديا۔ تم حاتم طائي كي خادت ير تعجب كرتے ہو وہ تو حضرت امام ابو صفيف رضی اللہ تعالی عند کی انگلیوں کے بوروں کا صدقہ ہے۔ کیا یہ چیک دار موتی تمام فزانوں کو جگمگا رہے ہیں جب کمیں اچھائی کا بوال اٹھتا ہے تو حصرت امام ابوصنیف رضی الله تعالی عند عمان کے خزافے کا موتی بن کر نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا بین فقہ کا باغ اگر پررونق ہے تو امام ابوحنیقہ رضی الله تعالی عنه ك چشم علم و فضل ت سراب موكر موا عهد آب ك دسترخوان ير طرح طرح كى لذيذاكش محى ہوئی ہیں۔ سارا جمال آپ کا پس خوردہ کھا رہا ہے سارا زمانہ اینے علم و فضل کی کابین لایا مگر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کے فرمان کی آیات نے انہیں منسوخ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے قیاس کا ایک مخبوط کل تیار کیا جمال سے تمام محلوق نے اپنا ایمان مضبوط کیا۔ آپ کو منصور نے زہر دیا مصور کا خیال تھا کہ وہ ہیشہ زندہ رہے گا اور اس کی سلطنت کو زوال نبیں آئے گا دونوں اپنی اپنی تبرول میں اتر گئے۔ منسور اللہ کے غضب میں ب اور امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی عند رضوان اللی کے باغوں میں آرام قرما رہے ہیں۔ میں امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کا احسان مند ہول' ان کی مدح لکھ رہا ہوں' اللہ اس کے احسان کو بہتر شفاعت عنایت فرمائے۔ آمین

# الم ابوحنیفہ التقامی کی مرح میں کیے گئے چند اشعار

كنا من الذين قبل اليوم في سعة حتى بلينا باصحاب المقابيس قوم اذا اجتمعوا صاحوا كانهم ثعالب صيحت بين النواويس قاموا من السوق اذقلت مكاسبهم فاستعملوا الراى عندالفقرو البوس اما الغريب فامسوا لاعطاء لهم وفي الموالي علامات المغاليس

ترجمہ : آج سے پہلے ہمارے سامنے دین کی وسعتیں تھیں' ہم اصحاب قیاس کو ملے ہیں۔ آن لوگ جمع ہوں آن الوگ جمع ہیں۔ آن لوگ جمع ہوں کے ہیں۔ آن لوگ جمع ہوں گئے ہیں' وہ فقرو فاقد کی زندگ بیس جمع ہیں ہو گئے ہیں' وہ فقرو فاقد کی زندگ بیس جمع ہیں جن کے پاس کوئی سامان شیس' کوئی زاد شیس' ایک موالی ہیں ہی قیاس کی دولت مقی۔

یہ اشعار حمیری نے کے تھے' آپ نے فرمایا جب ان اشعار کو زندگی بیں امام ابو منیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تلاقہ نے ساتو انہیں شاق گذرے' یہ مایوس کن صور تحال بیان کی گئی ۔ تھی' مگرس کے بعد حمیری نے یہ اشعار کے ۔

مصيب من طراز ابى حنيفه واثبتها بحبر فى صحيفه من الماضيبن.مسندة غريفه اتيناهم بمقياس صليب اذ اسمع الفقيه بهاوعاها يآثار اتنه عن سواة نوازل كن قد تركت وقيفه

فاوضح للخلايق مشكلات

رجہ : آج لوگ ہمیں طعن و تشنیج سے مغموم کر رہے ہیں ' ہمارے عجیب و غریب قاوئ ان کے سامنے آرہے ہیں ' ہم ان کے سامنے آیک مضبوط قیاس اور میزان لے آئے ہیں جو بہی برصواب ہے۔ ہم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق کار کو لے سند پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کی فقہ سائی جاتی ہے تو لوگ اسے یاد کر لیتے ہیں بلکہ اسے الل علم و دانش صحفہ دل پر نقش کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ آفار جمع کیئے جے اسلاف نے مرتب کیا تھا اور بمترین سندات کے ساتھ بیان کیا تھا۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے مشکل مسائل کو لوگوں کے لیئے آسان کر دیا تھا۔ ایسے سائل جنہیں مام نے موقوف کر کے چھوڑ دیا تھا آج تک حل نہیں ہو سکے۔

یہ اضعار جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند تک پنچ تو آپ کو بری خوشی ہوئی۔ مساور وراق کتے ہیں کہ ہمیں ایک ون کوفہ سے وعوت ولیمہ آئی ہے سخت گری کا موسم تھا ہے پناہ گری پڑ رہی تھی مجلس ہیں پنچ تو ہجوم کی وجہ ہے کوئی جگہ نہ ملتی تھی جمال بیٹے سکیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند وہاں ایک صدر کی حیثیت سے جلوہ فرما تھ 'جھے ویکھتے ہی فرمانے گئے ساور آپ اوھر آجا کی اور میرے پاس بیٹھیں ' یہ بری وسیح جگہ ہے ' یماں ٹھنڈک ہے ' میں آپ کے پاس جا بیٹھا تو جھے محسوس ہوا کہ میرے اشعار میرے کام آگئے ہیں۔

سفیان کتے ہیں کہ جب ہم اٹھ کر چلے گئے تو اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساور کو روک لیا' بعد میں ساور نے بھے ہتایا کہ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کے گئے اشعار پر بڑی مسرت کا اظمار کیا اور تین سو درہم انعام عطا کیا۔ میں حضرت اہام کی اس محبت اور شفقت کو زندگی بھر نہیں بھولا' ایک اور روایت میں ہے کہ ساور آپ کے اظلاق سے اس قدر گرویدہ ہوا کہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں گذار دی۔

#### عيدالله بن السارك

حضرت عبدالله بن الهارك برالية نه ايك مجلس مين فرمايا أكر امام ابوحنيف رضى الله تعالى عنه

نہ ہوتے تو ہم دوسرے لوگوں کی طرح شریعت کے مسائل سے ناواتف ہی رہے۔ پھر تے ۔ اشعار پڑھے ۔

جوابا في مديح ابي حسو نقيا عابلًا لا مثل جب كطيران الصقور من المو ولا بالمشرقين ولا بكود فهمت مقالكم فاجبت عنه لان ابا حنيفه كان برا روى آثاره فاجاب فيها ولم يك بالعراق له نظير

ترجمہ: اے دوست میں نے تیری گفتگو سی 'یہ گفتگو امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عند کی میں ۔
تھی 'میں اس کے جواب میں بیہ اشعار کمہ رہا ہوں 'امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محس نے صاف ستھرے متھے 'عابہ سے اور بے مثال تھے 'آپ نے آثار نبوی کی روایات ہے مسائل حل کے آپ کی مسائل اس پر تدے کی ہی ہے جو اپنے گھونسلہ کو ہر طرح مضبوط بنا لیتا ہے 'عراق میں اس جیسا کوئی عالم دین ضیں ہے 'مشرقین ان کی مثال ضیں لاسکتے 'کوفہ میں ان کے مقابلہ کا کوئی لائے 'میسا کوئی عالم دین ضیں ہے 'مشرقین ان کی مثال ضیں لاسکتے 'کوفہ میں ان کے مقابلہ کا کوئی لائے مسلم ہیں ہے۔

حارثی کہتے ہیں کہ مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ بیہ اشعار بھی عبداللہ این المبارک میٹیہ ۔ ہی کھے تھے۔

امام المسلمين ابوحنيد كآيات الزبور على الصحيد ولا بالمشرقين ولابكرف لقد زان الباد ومن عليها بآثار وفقه فى حديث فما ان بالعراق له نظير

ترجمہ: آج دنیائے اسلام کے شہروں اور ان میں لینے والوں کو امام السلمین حفرت امام اجر سید رضی اللہ تعالی عند کے علم نے زینت بخش ہے' آثار احادیث اور قرآنی آیات کو صیح صیح بیش کیا فقہ سے ہمارے دماغ روشن کر دیئے۔ ان کی مثال سارے عراق میں نہیں ملتی ان کی نظیر مشرقین کے نہیں ملتی' ان کی مثال سارے کونے میں نہیں ملتی۔

#### كيا قرآن مخلوق ہے؟

ابو مقاتل حقص بن سلم مولیجے ہے ایک سوال کیا گیا (آپ اہل سمرقند کے امام تھے ) لیمقوب بلخی کے والد گرای کہتے ہیں کہ ہیں اس مجلس ہیں موجود تھا۔ یہ سوال تھا کہ کیا کلام اللہ غیر تخلوق ہے ؟ امام حقص مالیج نے فرمایا جو ابیا کہتا ہے وہ کافر ہے 'آپ کو آپ کے بیٹے نے کہا آپ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ چیش کریں وہ کیا فرماتے تھے 'انہوں نے فرمایا ہاں ججھے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس مسئلہ کو صحح چیش نہ کر سکو تو وعدہ کرو اسے بیان نہیں کو گے 'سی الیسی طرح یاد رکھتا ہوں کہ آپ نے ابیا ہی کما تھا۔ آپ اپ نیا نہیں فقہ 'علم 'ورع کے امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی صاحت تھے کہ ان سے اٹل بدعت اور المسنت کی بیان ہوں۔

نوت : آج ہمارے زمانہ میں امام اہلسنت احمد رضا خان برطوی رحمتہ اللہ علیہ اہل بدعت کے مقابلہ میں اہلسنت کی پیچان ہیں۔ مترجم

امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم پر کوڑے برسائے گئے یہ بیان کرتے ہوئے امام حفض اللہ نے یہ اشعاد بڑھے ۔

بآبدة من الفنيا طريقه مبين من طراز ابى حنيفه وكتان يحاك ولا قطيفه و تدخض عنده الججج الضعيفه بعيد الغور فرضته نظيفه غزار العلم مشيخه حصيفه

اذا ماالناس يومًا قايسونا انيناهم بمقياس عنيد ا طرازليس من غنم وقطن تلل له المقائس حين تبنى لان اباحنيفة كان بحراً روى الآثار عن نبل ثقات

بمنظرة وتبصرة لطيفه ولكن قاسها بنقى وخيفه نوازل كن قدئركت وقيف من الماضين مسئلة عريقه لقصد غير جائرة مجبقه

فقاس مقائسًا اعيت قضاة ولم يقس الامور على هواه فاوضع للخلائق مشكلات بآثار اتته عن سراة فمن يحكم حكومته يوفق

وقول الناقضين عليه فيها كهيط قطابا حنحة نشيفه

ترجمہ : جب لوگول نے دینی مباکل پر فتوی دینے پر مجبور کیا تو ہم نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعال عند کی روایات کو بطور مقیاس اور میزان پیش کیا۔ آپ نے فقہ کا جو کیڑا تیار تھا وہ نہ تو برایوں کے بالول سے بنایا گیا تھا نہ روئی سے تیار ہوا تھا' نہ رکیٹم کے تاروں سے بنایا گیا تھا اور نہ ہی اون سے ان کی فقہ کے سامنے تمام قیاس سر گلوں ہو گئے اور مجز کا اعتراف کرنے لگے 'ان کی کمزور ولیلیں ب كار بوكر ره ممتيل- امام ابوحنيف رضى الله تعالى عنه تو أيك سمندر تص جو انتمائي مرا اور صاف سخرا تھا۔ امام ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عند نے نقہ روایات بیان کی تھیں۔ آپ نے آثار صحابہ کو پیش کی تھا' دنیا بھر کے علماء کرام نے آپ کی بزرگ کو تشکیم کیا تھا۔ آپ گھری نگاہ اور لطیف شرعی بصیرت ے اہل علم و فضل کو جیران کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات پر قیاس سیس کیا۔ باب آپ کا قیاس تفوی اور الله کے خوف بر تھا۔ آپ خلق خداکی مشکلات دور فرمایا کرتے تھے۔ ایسے اسے حوادث آسان فرما دیتے جن کا کوئی عل نظر سیس آنا تھا۔ آپ کے پاس سابقہ حضرات کے او آثار پنجے آپ نے انہیں نمایت متند طور پر پین کیا۔ آج جو حکومتیں امام ابوضیف رضی اللہ تعل عند کے فیصلوں کی روشنی میں چلیں گی وہ کامیاب رہیں گا۔ ایسی حکومتوں کو کوئی ڈر اور خطرہ شیس ہوگا۔ آپ کے مخالفین کی ہاتیں ایس ہی ہیں جیسے قطا (ایک پرندہ) پر ٹوٹنے پر گر جا آ ہے۔

عبدالله بن المبارك مافير كي به اشعار كي جكه لكه يائ ك عد

مناقب امام اعظم

بزید نبالة و یزید خیرا اذا ماقال اهل الجور جورا فمن ذا تعلمون له نظیرا مصیبته لناامرا کبیرا واقشی بعدة عملاً کثیرا ویطلب علمه بحرا غزیرا

وجدت اباحنیفة کل یوم وینطق بالصواب و یصطفیه بمقیاس یقائسه باب کفاناً موت حماد و کائت ورد شماتة الاعداء عنا رایت اباحنیفة حین یؤنی

اذا ما المعضلات تدا فعتها رجال القوم كان بها بصيرا

ترجمہ: میں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں پایا کہ ہر روز ان کی بررگ اور برتری میں اضافہ ہو تا گیا۔ وہ بیشہ صواب کی بات کرتے صواب کا انتخاب فرماتے ' جب کہ ظلم والے ظلم کی بات کرتے تھے بیسے انہوں نے ایک حقیاس اور میزان رکھا ہوا ہو۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد حماد دیائید کی موت پر اتنا ملال کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حماد دیائید کی موت ہم سب کے لیئے ایک مصیبت تھی۔ آپ نے اعداء کی گالیوں کے اثرات زائل کر دیے تھے ' یہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کے تھے ' میرے نزدیک امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوت تھے۔ وہ ایک بوت تھے۔ وہ اس کی مقال میں بوتے تھے۔ وہ اس کی موت تھے۔ وہ اس کی موت تھے۔ وہ اس کی بوتے تھے وہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقتی بھیرت نے حل کر دیے۔

على بن التحسين بن الاسود طوسى قرمات بين -

و الجود والمعروف للمنتاب جمع التقى والعلم بالاحساب

الفقه منا ان اردت تفقها طاوس منا و ابن سيرين الذي وعطامنا ليس بالكذاب مصيب من طراز ابي حنيد واثبتها بحبر في صحيد من الماضين مسندة غريد

واخوهم مكحول يعرف فقهه اتيناهم بمقياس صليب افا سمع الفقيه بهاوعاها بآثار اتته عن سراة

فاوضع للخلايق مشكلات نوازل كن قد تركت وقيفه

ترجمہ : تم لوگ ہم سے فقہ چاہے ہو پھر جوو و سخا بھی اور نیکی اور محنت بھی اہمات در سے خاہ سے خاہ سے اور این سیرین مربی جیسے جلیل القدر علائے دین موجود ہیں ان کے بھائی محول ہیں جی فقاہت بہت مشہور ہے۔ بھر عطاء ہیں جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس بات ہی انسے جوٹ نہیں بھرہ میں ایک جید عالم حسن بھری ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ تفتیش کر لیس انسے نے ہر عالم سے بردھ کر کتابیں کھی ہیں گر اس کے باوجود اگر آپ لوگ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعد کا ذکر کریں گے تو ہما کی فقاہت پر اعتاد کیا اللہ عدم کا ذکر کریں گے تو تمام گر دنیں جھک جا کیں گی۔ لوگوں نے ہزاروں علاء کی فقاہت پر اعتاد کیا اللہ عمر اللہ میں امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک در خشندہ آفناب تھے۔

ابو سعید رازی اہل کوف کی بیشہ تحقیر کیا کرتے تھے۔ وہ اہل مدینہ کو اہل کوف سے بهتر جاتے تھے۔ ایک کوٹی نے (جس کا لقب شرشیر تھا) نے اہل مدینہ کی قدمت میں شعر کھھے ۔

عندى مسائل لا شرشير يحسنها ان سيل عنها ولا اصحاب شرشير وليس يعرف هذا الدين يعلمه الا حنيفة كوفية الدور لاتسالن مدينيا فيكفره الا عن اليم والمثنى والزير

ترجمہ : میرے پاس چند مساکل ہیں' نہ انہیں شرشیر اچھا سجھتا ہے' نہ اس کے دوست اچھا سکتے ہیں' اس دین کو کوئی نہیں جانتا' ہاں اگر کوئی جانتا ہے تو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں' کو ہر کے ایک گوہر تایاب ہیں' اہل مدید ہے کوئی سوال نہ کرد' اگر کرد گے تو مجبور آ انہیں امام ابو حذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

ابوسعید کتے ہیں کہ جب سے اشعار مدینہ منورہ کے علاء کے سامنے بیش کیئے گئے اور سے بھی جایا گیا کہ ان اشعار میں تمہاری توہین کا پہلو نکلتا ہے اس کو جواب دینا چاھیئے تو ان میں سے ایک نے یوں کہا ۔

وكل امرا ذاماحم مقبور الا الغناوا لالبم والزير قبر النبي وخيرالناس مقبور

لقد عجبت لغاوساقه قدر قال المدينة ارض لايكون بها لقد كذبت لعمرالله أن بها

ترجمہ : بچھے اس گراہ شاعر کے کام پر تعجب ہو آئے جے تقدیر یمال تک تھینج لائی ہے۔ یہ بات ضروری شیس کہ ہم جس بات کا ارادہ کر لیں وہ ہمارے افتیار اور قدرت میں بھی ہو۔ اس نے بیہ کما ہے کہ مدینہ پاک وہ زمین ہے جس میں بھی بھی شیس ہے۔ یہ تو اس نے سخت جھوٹ بولا ہے۔ بخدا مدینہ پاک وہ شہر ہے جس میں جی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں بیہ بات مام فضائل پر فضیلت رکھتی ہے۔

## الم ابوحليف نفق الذي كم مزار كا كنيد

ابوالحن علی بن هبه الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الكاتب بغدادی نے كما كه جب ابوسعيد المه سندوفي نے امام ابوطيفه رض الله تعالی عنه كے مزار پر گنيد بنايا تو شريغداد اس كے قريب تھا۔ يہ گنيد سارے شريس نماياں نظر آتا تھا۔ يس نے جب اے پہلی بار ديكھا تو دو ژا دو ژا گيا تھے۔ يس رافل ہوا امام ابوطيف رضی الله تعالی عنه كے مزار نوربار كی زيارت كی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سيد ابوجعفر مسعود بن المحسن عباس بھی تھے۔ انسول نے اس وقت به اشعار كے ۔

فجمعه هذا المغيب في اللحد

الم تر ان العلم كان مضيعاً

كذلك كانت هذه الارض ميتة

فانشرها جودالعميدابي سعد

ترجمہ: کیائم نمیں دمکیم رہے علم ضائع ہو گیا' زمانے میں علم کی خزانوں کو اس قبر میں رکھ دیا ہے۔ یہ علاقہ و بران تھا مگر آج سردار ابو سعد کی سخاوت اور نفاست نے اسے آباد کر دیا ہے۔ سارد وراق نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں یوں کھا ہے۔

و دین بان یهدی الاذی لابی حنید فقیه له فی الدین آثاراً شریفه جه امر وضافوا بالمسائلة الغیفه خوضوا ففی ایدی صحابته القطیفه

وما ارضى لذى أدب و دين وكيف يحل ان يوذى فقيه اقنا دعوا القضاة لوجه امر فقولوا مابدا لكم وخوضوا

قضاة الناس والفقهاء منهم واهل العلم والسير العفيفه

ترجمہ: میں اس مخص سے بھی راضی نہیں جو امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل اللہ فقیہ کو ایزا پہنچائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے فقیہ کو اذبت دی جائے جس کا دین آثار صحابہ پر جس ہے۔ جب قانیوں کو کسی مسئلہ کے حل کے لیئے طلب کیا گیا تو سب کے سب خاموش رہ گے۔ صرف امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سئلہ حل کیا گریہ لوگ تو صرف نضاہ کا عمدہ چاہتے ہے۔ جسے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کے تلے روند چکے تھے۔ ان قانیوں سے کما گیا کہ جو کہ تھے۔ ان قانیوں سے کما گیا کہ جو کھیں معلوم ہے بیان کرو۔ وہ سب کے سب جیپ رہے آج عوام کے قاضی' فقہا اور اہل علم الی شہرت کے مالک ہیں گر امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نہیں ملتی۔

امام ابو حنیفه نصفی استایک کی قبر کی فضیلت

قبر الامام ابي حنيفة روضة

من جنة الخلد المنيرة ناضره

من تحته المكرمات النادره سلاح نجم في السماء الزاهره منا ينابيع العلوم غزيرة فعليه من رب الانام سلامه

رجمہ: امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جنت الخلد کا ایک روش اور بارونق باغ ہے۔ اس کے بین علوم کے جسٹے اہل رہے ہیں۔ اس کے بینچ ایک ناور اور قیمتی شخصیت آرام فرما ہے۔ اس کے رب الانام کا اس پر سلام ہو اور بیر سلمہ اس وقت تک جاری رہے جب تک آسانوں پر ستارے چک رہے ہیں۔

شخ الاسلام الم خراسال ابوالفاخر محد بن منصور السر فعى رحمته الله عليه في كتاب النظم النبيه في المنتبيه على بطلان النشبه " من مندرجه ذيل اشعار لكه بين بيه حضرت النظم النبيه في التنبيه على بطلان النشبه " من مندرجه ذيل اشعار الله عنه كا بمترن قصيره به اس من تمي اشعار بين بم صرف چند اشعار لكه ير اكتفاكرة بين مه

فتجددت في اظهر البرهان منكبين مناهج الاذهان سبق الجواد البحر يوم رهان بالاقحوان الغض والحوذان فتصيح من طرب صباح اذان من خاطر الحبو الرضي النعمان تنسيك حسن شقائق النعمان وصنائع تزرى بوشي عمان تفرى فرى العضب وهويماني

درسوا علوم صحایف مدروسة
متمسکین بسنة و شریعة
وشاهم النعمان سیفاً ظاهرا
ما الروض فاح غلاة غب سمائه
فرعت بلابله منارز برجد
یاغض من کتب سقاها ماطر
قد زانها بحقائق و دقائق
لابی حنیفة فی العلوم بنائع
وله اذ ادجت العویصة حجة

مكتبهتبويه

تلهیک عن درد بسلک جمان فی العلم واقتیسوا علی الازمان داود . فاک العالم الربانی حبر الشریعة فاالفتی الشیبانی فاقت مناط الوهم والحسبان مستصرین مواقع الحسبان یعری الی حجج تنیر متان قد کان یخباهم له الملوان یابی تدنس عرضه الابوان

ومسائل قد صاغها بدلائل لله در عصابة نشا وابه وشاهم يعقوب ثمة بعده وحوى فروع اصوله وفصولها فبنى سماء للعلوم رفيعة فثوى بهار صد ترامى حجة فاتوا بفقه واضح مستنبط قاموا لابلاء العلوم وانما من كل حو طاهر اعراقه

من آية متلوة اوسنة مروية ضينت عن للبهتان

ترجمہ : آپ نے الیے صحائف سے علوم حاصل کیئے تھے جو اہل علم و فضل زندگی بحریو ہے آئے تھے۔ انہیں اپنے دل و دماغ میں نئی زندگی ملی انہوں نے بھشہ سنت رسول اور شریعت سے علام مسک کیا۔ وہ تمام طریقوں پر خوب جبک پڑے۔ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپلے تلوار (علم) کو ظاہری طور پر سنوارا۔ میدان کارزار میں ان کا گھوڑا بھشہ اپنی تیز رفتاری سے سبقت لے جاتا رہا۔ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے علم و فضل کا باغ کتنا ممکا ہوا ہے۔ اس کی خوشبو زمینوں کو معطر کرتی ہوئی آسان کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی نورانی شعاعوں سے بھے خوشبو زمینوں کو معطر کرتی ہوئی آسان کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی نورانی شعاعوں سے بھے زبر جد کی روشنیاں موجد کی روشنیاں تھیلتی گئیں۔ وہ کتابیں جو دنیا خبر میں مقبول و محبوب ہو کمیں وہ حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے فیضان سے حصہ لے کر معاض آئی تھیں۔

محمد بن ثابت الخبين شافعي رافيه مدرس نظاميه نے يه اشعار برمے تو فرمايا۔ "كه مير

والد المام ثابت خبدندی مالیج نے ائمہ کرام کے قصائید لکھے ہیں جو بہت ہی طویل ہیں۔ ( ہم ان اشعار کو قار تین کرام سے معذرت کے ساتھ ترک کر رہے ہیں۔ مترجم

0000000000000

## پچتی وال باب

# امام ابوحنیفہ ﷺکے مزار پر دعاؤں کی مقبولیت

یونس بن داود کشی مایٹی کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ مالک بن اٹس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلام تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رفیٹی کا وصال ہوا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے دعا کی اے اللہ! آج کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ بیہ شخص زمین میں دھنس جائے۔ دیکھتے کو انہوں نے دعا کی اے اللہ! آج کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ بیہ شخص زمین میں دھنس جائے۔ دیکھتے خواب میں بی وہ شخص زمین میں دھنسا دول وہ شخص ان سے چسٹ گیا اور کھی کی نے ایک کے کون نے اس کے ماشے پر ساس کی اللہ کوئی نے اس کے ماشے پر ساس کا ایک محبر جاؤ محمرے تو دیکھا تو اس مردے کو زمین نے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے ماشے پر ساس کا ایک مکرا دیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالیٰ حد محند انہیں بادل کا ایک مکرا دکھائی دیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالیٰ حد محند انہیں بادل کا ایک مکرا دکھائی دیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالیٰ حد محند انہیں بادل کا ایک مکرا دکھائی دیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالیٰ حد محند انہیں بادل کا ایک مکرا دکھائی دیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالیٰ حد محند انہیں بادل کا آب محند انہیں بادل کا آب میں حالیٰ دیا جارہ ہیں۔

حفص بن غیاف معلی نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد میں اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد میں فی آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ سے کیا معالمہ کیا؟ فرمایا جھے بخش دیا گیا میں نے پوچھا آپ کے قیاس (رائے) کا کیا بنا؟ فرمایا میرا قیاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے جیسا نکان میں نے حضرت حذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خوش و خرم پایا۔

المام ابوبوسف رولیے فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خواب میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا' دیکھا کہ آپ ایک بہت بردے وسیع محل میں جلوہ فرما ہیں' آپ کے اردگرد آپ کے شاگردوں کا بہت برا حلقہ بنا ہوا ہے' آپ نے فرمایا کاتند' قلم اور دوات لاؤ۔ میں اٹھے کے قلم دوات لے آیا' آپ کے کافذ پر کچھ لکھتا شروع کیا' میں نے عرض کی حضور! آپ کیا لکھتا

چاہتے ہیں ؟ فرمانے لگے میں این ان شاگردوں کے نام لکھنا چاہتا ہوں جنسیں اللہ تعالی نے جنت عطا فرمائی ہے۔ میں نے بڑھ کر عرض کی حضور میرا بھی نام لکھ دیں ' آپ نے فرمایا تمهارا نام بھی لکھ لیا

عبدالله بن البارك رحمته الله عليه جب بغداد مين آئے تو آپ نے لوگوں كو كما مجھے امام ابوصنیف رضی الله تعالی عند کے مزار پر لے چلو عم وہال پنچ تو میں نے بلند آواز سے کما اے اساد من! ابراہیم (نخفی) فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مند پر اپنا جانشیں بھایا ' آپ کے استاد حماد بن سلمان فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی مند پر اپنا جانشین بٹھایا، مگر آپ فوت ہوئے تو مجھے بتائے آپ نے اپنا جانفین کیون نہیں چھوڑا ؟ یہ کد کر عبداللہ بن الد ارک مطفیہ بہت رومے اور روتے روتے کریٹ۔

ابومعاذ فضل بن خالد رائیے نے کہا ایک عورت ہیشہ میرے اعصاب پر چھائی رہی اور میں اس ك ليئة وكد اٹھا يا رما أيك رات مجھے حضور في كريم صلى الله عليه و آله وسلم كى زيارت نصيب مولى ، اپنی تکلیف کا اظهار کیا اور شکایت کی کہ وہ غالب ہے اور جھے دکھ پنچاتی ہے فرمایا کہ سرکہ ٹکٹیل بیٹا اور اس میں پانی نه طانا خالی سؤکه بینا۔ ابومعاذ بن فضل بن خالد مایلید فرماتے ہیں کہ میں نے بانی طائے بغیر سرکہ پیا تو اللہ تعالی نے مجھے شفا بخش دی اپ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے امام ابو صنیف رضی الله تعالی عنه باد آئے تو میں نے عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ کے علم کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کے علم کے تو تمام لوگ محملج

ابوسعید سمعانی رحمت الله علیہ نے فرمایا اگر حیا مانع نه ہوتا تو میں امام ابوصفیف رضی الله تعالی عنہ کے مزار کے قریب اپنا گھر بنا آباور ساری زندگی بسر کر آپلیکن اب میں نے آپ کے ذکر خیر اور وعا یر زندگی وقف کروی ہے۔

مقاتل بن سلیمان ویشید این زمانه میں این محاصرین میں تغییر کے امام تھے۔ ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ' کہنے لگا اے ابوالحن ! میں نے گذشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مخص سفید براق پوشاک پہنے آسان سے از رہاہے وہ بغداد کے مسب مینارہ پر اڑا جو بغداد کی تمام عمارتوں اور میناروں سے اونچا ہے۔ اس کے بعد سارے شریش اعلان ہونے لگا کہ لوگو است فرارت کو۔ مقاتل بن سلیمان ملیلی فرماتے ہیں کہ تم نے یہ خواب و کھا ہے تو آج و بنائے اسلام سب سے براعالم رخصت ہو گیا ہو گا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ گذشتہ روز امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعلیم عند کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سفتے ہی مقاتل خوب روے اور کھنے لگے آج وہ رخصت ہو گیا جو است مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی مشکلات آسان کیا کرتا تھا۔

الی ہی ایک دو سمری روایت ہے کہ عبدالحکیم بن میسرۃ رائیے نے فرمایا کہ ہم اہم مقاتل کے پاس بیٹھے تھے 'اس وقت آپ کی مجلس میں پانچ ہزار لوگ موجود تھے 'آپ نے دائیں یا نمیں دیکھا اللہ میں ایک شخص اٹھا اور اعلان کیا لوگو! اگر تم مجھے اچھا آدمی سجھتے ہو تو مقاتل کے سامنے میری گوائی دو۔ سب نے کما حضور ہے شخص آیک نیک سیرت اور پندیدہ خصاکل انسان ہے۔ جائز اشتمادہ 'مقول القول اور سے اطوار کا مالک ہے۔ اب اس شخص نے جناب مقاتل کو مخاطب کرتے ہوئے کما اب آپ میرا ایک خواب شنے اس نے ذکورہ بالا خواب سایا۔

ھیاج بن بسطام اہل ہرات کے امام اور مقداء تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی صحبت میں بارہ سال رہا ہوں' میں نے آپ سے بردھ کر کوئی شخص عبادت گذار اور فقیہ شمیں دیکھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے' امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ جھنڈا لیئے کھڑے ہیں' میں نے پوچھا حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا ہی اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوں آگہ اشمیں ساتھ لے کر میدان حشر میں چلوں' میرے دیکھتے کا ایک ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوں آگہ اشمیں ساتھ لے کر میدان حشر میں چلوں' میرے دیکھتے کا لاکھوں لوگ جمتہ ہو گئے اور آپ انسیں لے کر چل پڑے' آپ کا جھنڈا بلندریوں چر امرا رہا تھا' ہم بھی لاکھوں لوگ جمتہ ہو گئے اور آپ انسیں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ اتعالیٰ عنہ کو سایا تو زار و قطار رونے کے اور فرمانے گئے اللہ تعالیٰ جنہ کو سایا تو زار و قطار رونے کے اور فرمانے گئے اللہ تعالیٰ جاری عاقبت خیر کرے۔

المام ازہر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمھے نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو خواب میں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی' آپ ملٹھا کے چیچے وو مخص کھڑے بھی ان دنوں امام الوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے علم و فضل پر اعتراض کمیا کرتا تھا' میں نے غور سے دیکھا دونوں (حضرت الو بکرصدیق اور سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنما) بیق میں نے آگے بردھ کر ان دونوں سے یو چھالیا

میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا پوچھو، مگر خبردار آواز او چی نہ ہونے پائے۔ میں آگے برها اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا امام ابو صنیفہ کے علم کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا انہیں تو "علم خضر علیہ السلام" حاصل ہے۔ میں صبح اشھتے عی اینے سابقہ خیالات سے آئب ہو گیا۔

الی طیب محابی مطلح نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے تین ستارے ذمین پر آرہ ہیں ویکھا کہ آسان سے تین ستارے ذمین پر آرہ ہیں ، ورب الم مفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے یہ خواب الم مقاتل کو سایا تو آپ نے رو کر فرمایا واقعی یہ علماء آسان و زمین کے ستارے تھے۔

عبدالکیم بن میسره ریائی نے فرمایا کہ میں جماد بن ابوطیقہ ریائید کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس ایک حدیث محفوظ تھی ہے میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے اس حدیث کے بیان کرنے کی استدعا کی بڑی خوشاند کی گر آپ نے فرمایا میں نے حدیث سائی ختم کر دی ہے۔ میں نے خواب میں استدعا کی بڑی خوشاند کی گر آپ نے فرمایا میں نے حدیث سائی ختم کر دی ہے۔ میں نے خواب میں اپنے والد گرائی امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور بوچھا کہ آپ سے اللہ تعالی نے کیا سلوک فرمایا تو آپ نے کہا افسوس! جاف احادیث نہ سالیا کرو احادیث کی روشنی میں قیاس اختیار کرو احدیث نہ بیات مجھے تین بار کئی گئی۔ حافظ ابوعبداللہ میٹیو نے قرمایا کہ بیر (حکیم) حاکم نیشابوری "ممتدرک" کے مصنف ہیں۔

#### ازاله وهم

حضرت الم ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے ہماد کو بعض احادیث کو ترک کرنے کا کما تھا۔ یہ ان احادیث کے بارے میں تھا جو قرآن پاک کے فرمایین سے بہٹ کر بعض لوگوں نے احادیث کے نام منسوب کر وی تھی۔ یہ احادیث موضوع تھیں' جھوٹی تھیں' الم صاحب نے اپنے کو ایسی احادیث کی بجائے قیاس اور رائے اختیار کرنے کا تھا۔

معر بن عبدالرحمٰن بھری مایٹیہ نے فرمایا کہ میں کعبتہ اللہ میں رکن بمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی عبکہ میں سو رہاتھا' میں نے خواب میں ویکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اس جگہ سو رہے ہو جہاں سے دعائی جائے تو اللہ سے کوئی تجاب نہیں ہے ' ہیں یہ خواب دیکھ کے جمراہ منے ہیں اٹھ بینھا اور جلدی جلدی دعا کرنے لگا اور عرض کی یااللہ اہل ایمان کی خیر ہو۔ اللہ اسلام کی خیر ہو۔ یہ اسلام کی خیر ہو۔ یہ اسلام کی خیر ہو۔ یہ کہتے گئے تھے دوبارہ نیند نے آداو چا اور ہے ہیں ہو کر دوبارہ سو رہا۔ خواب میں جھے حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کی زیارت ہوئی ' آپ میرے قریب جلوہ فرما نتے ' ہیں گرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کیا ہیں کوفہ میں ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سے مطاعل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم ان سے علم حاصل کرد 'اس پر عمل کرد' وہ بہت اچھے فقیہ جی حاصل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم ان سے علم حاصل کرد 'اس پر عمل کرد' وہ بہت اچھے فقیہ جی ماصل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم ان سے علم حاصل کرد 'اس پر عمل کرد' ہی تیاری کرنے لگا' میں بیں یہ بات سنتے ہی جاگ اٹھا تو موذن فجر کی اذان دے رہا تھا' وضو کیا' نماز کی تیاری کرنے لگا' میں اس سے پہلے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے' میں نے اپنی سابقہ خواب کے بعد جمجھے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے' میں نے اپنی سابقہ خواب کے بعد جمجھے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے' میں نے اپنی سابقہ خواب کے بعد جمجھے امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے' میں نے اپنی سابقہ گرتا تھا گر آنے گ

صلی بن ظلل رواند فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک حضرت میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ویکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کھڑے ہیں اس اتا ہی اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ تعلقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے و حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر آپ کی ب حد تعظیم کی حضور می کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔

لیقوب بن ابی یوسف مالیے نے کما کہ مجھے امام ابو علیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدے نے فرمایا کہ جمل رات نوفل بن حیان فوت ہوئے تھے ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ قیامت قائم ہے تمام مخلوق فدا کھڑی ہے ' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی چادر رحمت اوڑھے تشریف لا رہے ہیں ' آپ حوض کوٹر کے کنارے کھڑے ہیں' دور دور تک صحابہ کرام اور مشائخ عظام کھڑے ہیں' ہر ایک کا چرو نور ہے جگھ رہا ہے ' میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے با کمیں باتھ ایک صفید ریش بوڑھا جس کا جم برف کی طرح سفید اور صاف ہے کھڑا ہے' وہ آگے برھا' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے با کمیں باتھ ایک سفید ریش بوڑھا جس کا جم برف کی طرح سفید اور صاف ہے کھڑا ہے' وہ آگے برھا' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس کا چرو اپنے نورانی چرے کے قریب فرمایا' ہیں بھی آگے برھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب ہو آگیا۔ ہیں نوفل کو دیکھنا چاہتا تھا' وہ میرا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب ہو آگیا۔ ہیں نوفل کو دیکھنا چاہتا تھا' وہ میرا ہمسلیہ تھا میں دائیں با کمیں نظر دوڑا رہا تھا' دیکھا تو نوفل حوض کے قریب کھڑا ہے' اس کے ہاتھ ش

دو برتن ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں 'اس نے جو نمی بھے ویکھا تو آگے برھا بھے ویکھ کر مسرایا ' ہیں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا' اس نے سلام کا جواب نمایت محبت اور شفقت سے دیا۔ ہیں نے پانی مانگا' فرمانے گئے آج تو پانی حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اجازت سے ہی مل سکتا ہے' میں نے ویکھا حضور نمی کریم صلی اللہ علی دیا' ہیں نے خود بیا اور جب خوب سیر ہو گیا تو اپنے دے رہے ہیں' اس نے بھے آیک بیالہ بانی دیا' ہیں نے خود بیا اور جب خوب سیر ہو گیا تو اپنے شاگردوں کو دیا' وہ بھی پہنے گئے' میں حیران رہ گیا کہ بیالہ میں سے پانی کا آیک قطرہ بھی کم نہ ہوا' وہ پانی دودھ سے زیادہ لذید' صفیہ اور برف سے زیادہ ٹھنڈا' شد سے زیادہ بیشا تھا۔ بیس نے نوفل سے بوچھا فلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا وہ کون ہیں جو ان کے قریب کھڑے ہیں ؟ حضرت نوفل روائی سے نے بتایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں مختلف حضرات کے متعلق بوچھتا گیا' بھے خلیل اللہ علیہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں مختلف حضرات کے متعلق بوچھتا گیا' بھے ضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے عشرہ مبشرہ کی زیارت کرادی گئی' میں ان سب بزرگوں کے نام انگیوں پر گشا رہا' آئے کھل گئی تو میں سترہ حضرات کو شار کرچکا تھا اور میری انگی دہاں آکر درکی جمال سترہ بورے ہوئے۔

اجر بن ابی الحورای میؤیر نے فرمایا کہ ایک مخص نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا 'آپ ایک خوبصورت معجد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ معجد فضا میں میں معلق ہے ' ہزاروں لوگ آپ کے اردگرد جمع ہو کر آپ کو دیکھ رہے ہیں 'آپ نے معجد سے سرباہر نکال کر فرمایا لوگو! اپن اللہ سے ڈرو' احمد بن ابی الحواری رائیے نے جب یہ واقعہ ابوسلیمان ریڈی کو سنایا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔

ای طرح کی ایک اور حکایت کی روایت کی گی ہے کہ آیک شخص نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ویکھا' آپ آیک تخت پر جلوہ فرما ہیں' آپ کے پاس آیک بہت بڑا رجمٹر رکھا ہوا ہے' اس پر آپ بعض لوگوں کے نام اور ان کے لیئے انعامات لکھتے جارہے ہیں' اس مخض نے دریافت کیا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معالمہ کیا اور یہ رجمٹر کیما ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرریافت کیا حوار ہجھے بخش دیا ہور میرے مسلک کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور مجھے بخش دیا ہے' چرامت رسول اللہ

4 pridate

#### میں نے یہ اشعار آپ کی ہی شان میں کے ہیں ۔

لابی حنیفة خبرها و امامه داعی الغواة الی بمی اسلامه نهریة تحوی عظام عظامیا فی الارض روضة دینه بشمامیا کشافة لحلالها و حرامها للشرع حتی عاش فی ایامه یوما کهام البیض مثل حسامه

رات الهداة مبشرات منامها ولقد راى النعمان روضة احمد فائتاب روضة بهجة نبوية عبرو أكراه بان سجنى جاهداً لله نفس بالشريعة برة احيت لياليها بقلب شاغلى ان الائمة فاخرته وهل ترى

وحطام دنیاهم علی هاماتهم قد باض اذلم یرن نحو حطامها

نوٹ : یہ ترجمہ مولانا محمد قیض احمد اولی بماولیوری مدظلہ العالی نے کیم ذوالحجہ کا ۱۳۱ھ کو حرم شریف میں مکمل کیا تھا۔

#### چوبيسوال باب

## المام ابو حنیفہ کے منہ سے نکلے الفاظ عربوں کے محاورے بن گئے

تاج الاسلام ابوسعدا لسمعانی رحمت الله علیه فرماتے ہیں که امام ابوبوسف رحمتہ الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بعض عبارات میں نقائص کو دیکھا تو اسیں مشروک قرار دے دیا اور ان کی جگه ایسے الفاظ اور جملے استعمال کیئے جو اہل عرب کی فصاحت کے آئینہ دار تھے۔

بوسف بن خالد ملفی فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضرت امام ابوضید رہنی اللہ تعالی عنہ کو میہ معربردھتے سنا ب

كفى حزنا ان لاحياة هنيته ولا عمل يرضلي به الله صالح

( برجمہ ) انسان کو غم کے لیے اتا کافی ہے کہ اس کی زندگی خو گھوار نہ گذرے اور اس کا کوئی عمل ایبانہ ہو جس سے اللہ خوش نہ ہو۔

زفر بن النزيل رحمت الله عليه فرماتے بين كه بين نے امام الاحقيقه رضى الله تعالى عنه كو فرماتے ہوئے مناكه جس كاعلم انسان كو محارم اللى سے نہيں روكما وہ بحيثه خسارے بين رب كا- ايسے نافرمانوں كا الله كے بال كوئى مقام شين ہے۔

نضيل بن دكين رحمت الله عليه فرمائے جي كه بيس في الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عنه كو فرمائے موسے سناكم أكر ونيا بيس فقها اور علاء بيس سے كوئى ولى الله نهيس تو چرونيا بيس كوئى ولى الله نهيس

يكي بن زياد اين والدے روايت كرتے ہيں كه امام ابوطيف رضى الله تعالى عنه في مجھ

نافنيانمام اعظم ٨٥٠

قرمایا اے بھرہ والو! تم ہم سے زیادہ پر بیزگار ہو عظر ہم تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ای لیے لوگوں میں مشہور ہے کہ الل کوف فقد کی زیادہ روایات بیان کرتے ہیں۔ گربھرہ والے گربیہ زیادہ کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ الل کوف فقد کی زیادہ موایات بیان کرتے ہیں۔ میں کے اللہ کا ہے اس اللہ کیا ہے اور وہ قصیدہ میرے بھین کے زمانہ کا ہے اس الک شعریہ ہے ۔

الفقه کوفی النجار مملب والنحو بصری فتم تمامی

" فقه کونی انجار اور مهذب ہے 'اور علم نحو بھری ہے۔ "

بجبن کے زمانہ میں میں نے خوارزم میں چند خطبات کھے تھے جنہیں باد شام میں خوب رواج ملا اور بار بار بردھا جا آ تھا۔ ابوسعید صنعائی فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سے بوچھا کہ سفیان توری مالیجہ سے روایت لیما ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لقد ہیں میں ان سے روایت لیما ہوں جس کی انہوں نے سند ابواسحاتی اور حارث روایت لیما ہوں جس کی انہوں نے سند ابواسحاتی اور حارث سے لیم ہوں میں صرف ان روایات کو ترک کرتا ہوں جس کی انہوں نے سند ابواسحاتی اور حارث سے لیم ہوں ، میں اللہ تعالی صند فرماتے ہیں کہ جعفر جھفی کذاب ہے۔ زید ابوعیاش بھی کذاب ہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مناقب میں فرایا گیا ہے کہ میں نے سفیان بن عینیہ ہوا کہ سنا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر جعفی ہے ایک ایسی انو کھی بات می جس سے بھے خطرہ ہوا کہ کہیں ہم پر مکان کی چست نہ گر جائے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فضی جعفر جعفی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ عیلی بن شاذان فرماتے ہیں کہ میں نے ڈیڑھ سو ایسی امادیث جمع کی ہیں جنیس جعفر جعفی نے اساتید کے ساتھ بیان کیا تھا اور ان میں اکثر اضافے کر دیۓ تھے اور کئی جھوٹی باتیں ملادیں تھیں۔

ابوقطن فرماتے ہیں کہ مجھے شعبہ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی طرف خط دے کر مجھوا آکہ میں ان سے احادیث من سکول۔ ہیں حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے خط پڑھا اور آفرین و شخین فرمائی اور فرمایا یعم خشوا المصر شعبہ شعبہ نے

مصر کو بحربور قربا ریا ہے" "مناقب حمیری" میں بد دانعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس جملہ سے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند لے ایک تامعلوم شعبہ کی تعریف کی ہے یا فدمت (کیونکمہ " خشو" کا معنی فرقہ خشویہ کے اثر و رسوخ پر بھی اشارہ کرتا ہے۔)

ابراہیم بن کی فرماتے ہیں کہ سفیان ٹوری میٹید امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور الحن بن محارہ میٹید قرات کے برابر سمجھتے تھے۔ حسن بن زیاد نے فرمایا کہ حضرت بن محارہ میٹید قرات کے امام تھے اور فن قرات کو برابر سمجھتے تھے۔ حسن بن زیاد نے فرمایا کہ حضرت ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ کی وہ حق وہ جن بر تعمیل تھے جن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقابلہ نہ کرتے تو لوگوں کو حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جا آ۔

محمد بن زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صفیفہ مظیمہ نے امام زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سے مدد ما تکیں اور آپ اس حالت میں کنرور اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپن جنگ میں لوگوں سے مدد ما تکیں اور آپ اس حالت میں کنرور کو جمع کر کے مضبوط کریں' اس حالت میں وو سروں سے مدد ما تکنا ضروری ہے اس طرح آپ کے کمزور ساتھیوں کی امداد ہوگی۔

ابوجعفر رواس فرماتے ہیں کہ جھے حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے بتایا تھا کہ اس عالیہ سے اللہ تعالی عند عن اللہ تعالی علیہ عن اللہ تعالی علیہ عن اللہ تعالی علیہ عن اللہ تعالی علیہ محاف فرمائے۔

ابراہیم بن سوید النجفی فراتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سوال کیا تھا (کیونکہ ابراہیم بن عبداللہ بن الحن نے خاندان عباسیہ کے خلاف مزاحت کی اور علم جماد بلند کیا تھا (کیونکہ ابراہیم بن عبداللہ بن الحن نے خاندان عباسیہ کے خلاف مزاحت کی اور علم جماد بلند کیا تو میرے نزدیک لمام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں تھا ) کیا اس زمانہ جماد میں آپ کے نزدیک جج کی فرضیت زیادہ ہے یا جماد کی؟ آپ کیوں شریک جماد نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا جج کے بعد ابراہیم بن عبداللہ بن الحن کے ساتھ مل کر جماد کرنا بچاس حجوں سے افضل ہے۔

حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ بین نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کو یہ فرماتے سا تھا کہ بیگ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما سے اس وقت

محتبينا معرفة المستعدد المستعد

جنگ کی تقی جب انہوں نے آپ سے بیعت بھی کی علف بھی اٹھایا اور پھر خلاف ہو گئے۔ حارب زوریک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔

حضرت حسن بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اللم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو دیکھا تو آپ المام محمہ بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کے لے کر روتے تھے' آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے' آپ اہل بیت کی محبت میں سمرشار تھے اور خلافت عباسیہ کو غلط سمجھتے تھے۔

حسین بن ارجی فرماتے ہیں کہ ایک حورت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی ا یہ وہ زمانہ تھا جب امام ابرائیم نے خلیفہ عباسی کے خلاف علم جماد بلند کیا تھا۔ اس عورت نے عرض کر میرا بیٹا الشکر ابرائیم میں شامل ہو کر میدان جماد میں جانا چاہتا ہے 'گر میں اسے روک ربی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے مت روکو۔ حماد بن ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حصرت ابرائیم مالیٹے کے لشکر میں شریک ہونے کی ترخیب دیتے تھے۔

جعفر الاحرف فرمایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عندے ایک مسئلہ ہوچھا' آپ نے اس کا جواب ویا' میں نے کہا یہ شہر سردا آباد رہے جب تک آپ یمال مقیم ہیں' اس پر کوئی آفت ضیں آسکتی۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا۔

> خلت الئار فسدت غير سود ومن الشفاء تفردي باسودو

( ترجمه ) " ویار خالی ہو گیا' سرداروں کے بغیر شر دیران ہو گئے' یہ اس شرکی بدشتی ہے کہ سرداروں سے خالی ہو گیا۔"

حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حماد ریائیے سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم ریائی کے خوال کرتے ہیں کہ ابراہیم ریائی فرمایا کرتے تھے ہمیں حصرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبیت حصرت علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ محبت ہے۔ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حصرت علی کرم اللہ وجہ نے اس جنگ میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا تھا۔ اہل ا مام بیٹ

-باغیوں کے خلاف تکوار اٹھاتے ہیں۔ عیداللہ بن حبیب کلبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیقہ وضی اللہ تعالیٰ عند کی زبانی میں میہ اشعار اکثر سنا کرنا تھا ۔

> عطاء ذی العرش خیر من عطایک وسیبه واسع یرمی و ینظر اثنم یکدر ماتعطون منکم والله یعطی فلا من والکدر

( ترجمه ) " عرش والے کی نعمتیں تمہارے انعامات سے بدرجها زیادہ ہیں۔ اس کی عطاء بہت و سیج ہے' اس کی امید بھی ہے اور اس کا انتظار بھی' بخلاف اہل دنیا کے انعامات و اکرام کے'تم لوگ جب کچھ دیتے ہو تو ول ہو جھل اور میلا کر لیتے ہو' اللہ تعالیٰ بے شار انعامات ویتا ہے' مگرنہ اسے جما آ ہے اور نہ ٹاگواری کا اظہار فرما آ ہے۔

عبدالعريز بن رواد نے ايک ون الام ابوطيف رضى الله تعالى عند سے عرض كى كه آپ كو طليخت السلمين ( بارشاہ وقت ) نے وعوت وى ہے گر آپ نيس گئے ، اب اس نے بجھے وعوت وى ہے ، جب يس اس كے باس جاؤں تو يس اوامر و ثوانى كا حق اوا كرون گا۔ آپ ميرى راہنمائى فرمائيں با كه بيل عابت قدم رہ سكوں ، ليكن آپ بجھے جو ظرات سكھائيں ان يس امن و سلامتى كا پيغام ہو ، گستاخى اور بغاوت كى بوند آئے۔ حضرت الام ابوطيف رضى الله تعالى عند نے فرمایا جب تم ظیف كے گئات با وائو تو پہلے السلام عليم كو ، پھر خامو شى ہے كورے رہو كيونك اب بات كرنا ظیف كا حق ہے۔ جب وہ آب ہے كوئى سوال كرے تو اگر آپ كو اس كا جواب آ با ہو تو احس طريقے سے بيان كو ، اگر بواب بودي كو اس كا جواب آ با ہو تو احس طريقے سے بيان كو ، اگر بواب بودي كو اس كى خورت ميں كو گلہ آپ شريف النسب خاندان سے بيں۔ جواب نہ بريف النسب خاندان سے بيں۔ حضرت عبدالله بن عواس رضى الله تعالى عنوا كى اعلى نسل سے بيں ، عم رسول كى اولاد سے بيں ، اگر سے مزيد طلك كے طالب بيں تو ميرا خيال ہے اب آپ كو چندال ضرورت نہيں كونك آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى مرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرصوبى عرب و جم تك پھيلى ہوئى بيں۔ اگر آپ مال بحق كرتے ہيں تو اب آپ كو اس كى عرب قور بول كى اس كورت ہيں تو اب آپ كو بود كورت ہيں تو اب آپ كورت ہيں كورت كورت ہيں كورت ہيں كورت ہيں كورت ہيں كورت ہيں كورت ہيں كورت ہيں

بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے خزانے مال و ذر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا کہ حد و شار سے باہر ہے۔ اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں' اشال صلح پر مزید کام کریں' اپنی نیکیوں کی نہریں جاوی کریں' جن اسور سے آللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے ہر قیمت پر رک جائیں' جن کا تھم دیا ہے اس میں دیر نہ کریں' اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے گا اور آخرت میں خوشحال فرمائے گا۔ محد بن علی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تقریر لکھی لیے۔

عبدالعزیز بن روادہ فرمایا کرتے ہتے " اصحاب الرائے " سنت رسول کے وسمن ہیں۔ فرایا صدوریہ ( خارجی لوگ ) اور اہل ہوا ( برعتی اور بدندہب ) سے اجتناب کرد۔ یلیین زیات اسحاب الحدیث کے فقما میں سے ہتے وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث کے نزویک "اصحاب الرائے" سنت الحدیث کے وشمن ہیں۔ " اصحاب الرائے " اہل ہوا ( برعتی اور بدندہب) ہوتے ہیں۔ ہال! المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند اصحاب الرائے " اہل ہوا ( برعتی اور بدندہب) ہوتے ہیں۔ ہل! المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند اصحاب السنت تھ وہ اپنے تمام فیصلے احادیث و سنت کی روشنی میں کیا کرتے ہیں۔

ابن عینیه فرائے ہیں ہیں ایک ون حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجلس کے نزدیک سے گذرا' آپ اس وقت کوفہ کی جامع مجد ہیں اپنے شاگرووں کے علقہ ہیں جلوہ فرما ہے۔ آپ کے شاگرو مجد ہیں زور زور سے بول رہے تھے' میں نے آگے بڑھ کر کما' ابوطنیفہ! یہ مجد ب اس میں آپ کے شاگرووں کا شور اچھا نہیں لگلہ آپ نے فرمایا' انہیں چھوڑ کے یہ اس وقت تک مسائل نہیں مجھے جب تک اونچی آواز سے انہیں یار بار محرار نہ کر لیں۔ (لیمی مجھے جب تک اونچی آواز سے انہیں یار بار محرار نہ کر لیں۔ (لیمی مجر میں وی مسائل میں مختلے کرے ممافعت نہیں)

حضرت المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے استاد المام عماد مذیجہ کے ہاں دات کے وقت حاضر ہوتے اور اپنے رفقاء کے ساتھ فقہ فنی کے لئے اپنے استاد کرم سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ شغیق استاد بھی کافی رات گئے تک بردار رہتے 'استاد نے اپنے گھر میں ایک مرغا پال رکھا تھا جو رات کے اول جھے میں اذان رہتا 'الم عماد ملیجہ کی عادت تھی جو نمی مرغا اذان رہتا تو آپ تمام کام چھوڑ کر گھر پھے جاتے۔ ایک دن الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرالیا اے مرغے! خدا تھے رسوا کرے تو ماری تعلیم (فقہ) کو منقطع کر دہتا ہے۔ اے منحوس مرغے! تو نے رات کے اول حصہ میں بی بولنا مماری تعلیم (فقہ) کو منقطع کر دہتا ہے۔ اے منحوس مرغے! تو نے رات کے اول حصہ میں بی بولنا

مو آ ے ، ہم تیری آواز سے علم کی روشنیول سے محروم مو جاتے ہیں۔

سیم بن عدی طائی رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا کہ میں 'امام ابوطیفہ اور ابوبکر شیلی کوفہ میں ایک قاری کی بیار پری کے لیئے اس کے گھر گئا ان کا گھر شرے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کما جب ہم ان کے سامنے جا میں تو ان کے سامنے میج کا ناشتہ کریں گئ ہم ان کے پاس بیٹے بی سے کہ ہمارے ایک ساتھی نے قرآن پاک کی ایک آمت پڑھی ولنبلونکم بشی من المحوف والجوع ونقص من الامول بیر آمت من کر مریض نے مراشمایا اور بیر آمت پڑھی المنس علی الضعفا وعلی المرض وعلی الذین الا یجدون مانتفقون تو امام ابوطیفہ رضی الله تعالی عد نے فرایا اٹھو! ہمارا بیر مریض کھا نے گا بلکہ مریض ہوتے ہوئے بھی کھانے کی خواہش رکتا ہے۔ آگرچہ بیر ایک لطیف گفتگو تھی گر مریض قاری نے ان ادباب کو بھی ورہم دیے خواہش رکتا ہے۔ آگرچہ بیر ایک لطیف گفتگو تھی گر مریض قاری نے ان ادباب کو بھی ورہم دیے اور معذرت کرتے ہوئے کما بیر بھی کھا لیں۔

مفضل کوئی نے کہا کہ ہم کوفہ کے ایک محلے میں نکاح کی ایک جملے ہیں شریک ہوئے ،
ہمارے ساتھ سفیان ٹوری مالیے شریک کے علاوہ چھ اور احباب بھی تھے۔ شرکائے مجلس میں سے کی
نے بھوک کا گلہ کرتے ہوئے اٹل خانہ کو پوچھا گھانے میں کیا ویر ہے ، انہوں نے بتایا کہ ہم امام
ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد کا انظار کر رہے ہیں ، آدی بھیجا ہے بس آبی رہے بوں گے۔ مزید وقت
گزر گیا ، بھوک نے پھر وشک دی ، اب سفیان ٹوری مالیے اٹھے اور فرمایا باحال ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ
عدر نہیں آئے ، اس نے کہا نہیں! سفیان ٹوری مالیے نے بری تاگواری کا اظہار کیا۔ اٹل خانہ نے کہا
آپ بی خطب نکاح بڑھ ویں ، سفیان ٹوری مالیے نے شریک کو کہا اس نے کہا نہیں ، آپ اس کام کا
نیادہ حق رکھے ہیں۔ یہ باتیں ہو بی ربی تھیں کہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔
سفیان ٹوری مالیے نے کہا اور ہ آگے ، اب وبئی نکاح اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نے آئے۔
سفیان ٹوری مالیے نئی میں تھے کہ صاحب خانہ نے نکاح بڑھائے اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صاحب خانہ نے نکاح بڑھائے اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ کام اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اے خود ختم نہ کیا جائے لیکن بری کام وہ بھرے میں مضائے اللی ہو اور سب سے برا کلام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ کس

کر آپ نے عقد نکاح کیا' ایجاب و قبول کے کلمات کیے۔ سفیان توری مالیجہ نے شریک سے کہا یہ کام یوں سرانجام دینا ابو حذیفہ کا ہی حصہ ہے۔

لوگوں نے حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت معلی کرم اللہ وجہہ حضرت معلی ہے مقتولین کے بارے میں سوال کیا' آپ نے فرمایا میں اللہ سے ڈر آ ہوں مے آنہ زبان سے کوئی الیمی بات نہ نکل جائے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو اور قیامت کے دن مجھے جواب ویا پڑے۔ میں ان معاملات میں شریک نہیں تھا اور مجھے ان معاملات کی جوابدی کے لئیے مکلف نہیں بڑایا گیا۔ میں تو صرف ان معاملات کا جواب دے سکتا ہوں جن کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے۔

### ایک بدندجب پر تقید

عبدالرحل بن اصنع فرماتے جی کہ میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے نے کہ جعفر جعفی ایک کذاب اور بدفد ب آدی ہے' اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے' وہ اپنیا خواہش نفسانی کا اظہار کرتا رہتا ہے' میرے نزدیک سارے کوفہ میں اس سے بردا کوئی امیر بھی نہیں اور اس سے بردہ کر گذاب بھی نہیں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں اور اس سے بردہ کر گذاب بھی نہیں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں اور ورس سے بعنی کو جعفر جعفی کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ آپ ایسے بدند ب علاء کی صحبت سے بھی لوگوں کو جمفوظ رکھتے تھے۔

یکی بن عینیہ نے فرمایا کہ بین نے طک غور کے سعدی سے سنا تھا کہ انہوں نے چند تخاکف حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت بین بھیج تھے' آپ نے چند ون بعد میر تخاکف حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت بین بھیج تھے' آپ نے پول جواب دیں تخاکف سے دگئے تخاکف بھیج دیتے' بین جواب دیں گا اگر جھے یہ معلوم ہو آگ کہ آپ بول جواب دیں گے تو میں تخفہ نہ بھیجا۔ حضرت لمام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ان کی اس بات کا برا نہ منایا اور فرمایا ایک دو سرے کی بڑھ چڑھ کر فدمت کو' اللہ تعالی محبین کو دگنا اجر دیتا ہے۔ ابتداء کرنے والے سے سبقت لے جانے والا زیادہ اجر یا آہے۔

حضرت ابوصالح قرماتے ہیں کہ مجھے نی پاک حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک صدیث یاد ہے کہ آپ نے قرمایا جو تہمارے لیئے بھلائی کرے اس کا بدلہ دو' اگر بدلہ نہ دے سکو

تو اس کی تعریف کرو' اس کا شکرید اوا کرو۔ میں نے کما حضور بیہ حدیث مجھے میری تمام ونیاوی وولت سے قیمتی ہے۔

عبدالعزيز بن مسلم فرمايا كرتے تھے بي نے حضرت امام ابوطنيفد رضى اللہ تعالى عنہ كو ديكھا كہ وہ پيدل بى كيس جارہ ہيں بين من نے آگے بردھ كر سلام عرض كيا اور عرض كى حضور مجھے قيس بن مسلم كى وہ حديث سنائيں جس بين گائے كے وودھ كا بيان ہے۔ آپ نے فرمايا سجان اللہ! اور كما افروس ہے كہ حميس حديث سنے كا شوق تو ہے مراوب كا خيال نہيں۔ (يعنی داہ چلتے چلتے حضور مرافيا كى پاك حديث كا بوچھا اوب كے ظلاف ہے) ان لوگوں كو بہ خيال نئيں آياكہ اللہ تعالى نے اسپنے محبوب كى احادیث بين ایس اور جمال كے پہلو رکھے ہيں۔ اہل علم كو چاہے كہ اوب ورع اور وقار سے رہيں اور احادیث كے ليئے اوب برقرار ركھيں۔ اب تم جاؤ كل آكر حدیث من لينا۔ بيس اس حديث كو سے بغير بى والين آيا۔

محر بن ابراہم بھری روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک ون اہام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو مغموم اور فکرمند پایا۔ میں نے بوچھا حضرت خیر تو ہے آج آپ متفکر اور مغموم ہیں۔ آپ نے فرمایا مطلوب سائے ہے۔ اس طرح ایک ون میں آپ کے ساتھ نماذ پڑھ رہا تھا امام نے جب یہ پڑھا ولاتحسین اللّه غافلا عما یعمل الظالمون الله تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کانپ الشے آپ کا کندھا ملئے لگا اور آ کھوں سے آنو جاری ہو گئے۔

عبدالله بن المبارک رحمتہ الله علیہ نے فرمایا کہ امام ابو حقیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہے جس نے اقتدار اور منصب بلا وقت طلب کیا وہ زندگی میں ذلیل و خوار ہوگا۔ سمیل بن مزاحم نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حقیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی ذبان سے سناتھا آب اپ تلافہ کو مخاطب کرکے فرم میں نے اگر تم علم سے بحلائی طلب نہ کرو ہے تو توفق ایزدی سے محروم ہو جاؤ گے۔ حصرت امام ابو حقیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک اور مجلس میں فرمایا کہ مجھے اس قوم پر تعجب ہے جو ظن اور گمان ابو حقیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے انہیں اپ نی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی وساطت سے بات کرتی ہے جبکہ الله تعالیٰ نے انہیں اپ نی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی وساطت سے بات کرتی ہے جبکہ الله تعالیٰ نے انہیں اپ نی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی وساطت سے بین علوم عنایت فرمائے ہیں۔

سهیل بن مزاحم نے بتایا کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنه فرمایا کرتے تھے کہ

مناقب لمام اعظم ۲۲۲ مكتبه نبويه

میرے ہزاروں شاگردوں میں سے باعظو شاگرد تمیں ہیں۔ ان میں سے دس تو مقتدر فقها ہیں ابعض صلحاء ہیں جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ' دس قضاۃ ہیں ' یہ حضرات قاضی بن کر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہلیت کے مالک ہیں اور یمی میرے بهترین رفقاء ہیں۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرمایا کرتے تھے کہ ابویوسف سے زیادہ قابلیت کے مالک ہیں۔ پھر امام زفر بھی عمدہ قضاۃ کے لائق ہیں۔ سیل بن مزاحم فرمایا کرتے تھے آج ان دونوں کے علاوہ دوسرے تمام شاگرد فوت ہو چکے ہیں۔ سیل بن مزاحم " مرو" کے کہار آئمہ بی سے خصے۔ انہیں فقہ حنی پر برا عبور حاصل تھا وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس سے فیض یافتہ سے۔ وہ سارے خراساں کے عباد اور زباد ہیں شار ہوتے تھے۔

عبدربہ فرایا کرتے تھے جو مخص محض دنیا کے مفاد کے لیئے علم حاصل کرتا ہے وہ علم کی روحانی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو مخص ول میں علم کی چاشنی نہیں لیتا وہ ساری عمر محروم العلم روتا ہے، ہل جو مخص علم دین کی اشاعت کے لیئے پڑھے گا اللہ اسے دین اور دنیا کے اسباب سے ملامال کردے گا۔

نوح بن دراج فرماتے بیں کہ مجھے ایک دن حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے کر فرمایا نوح بیں دکھے رہا ہوں تم ابواب الفقہاء کے لیئے بڑے حریص دکھائی دیتے ہو۔ جھے تہمارے فہم و فراست پر تعجب آ نا ہے۔ گریاد رکھو تہماری بیہ سعی ایک دن تہمارے لیئے فساد کا باعث ہوگ۔ راوی کہتا ہے کہ نوح بغداد کا قاضی مقرر ہوا آ فری عربیں آ تکھوں کی بصارت سے محروم ہوگیا ٹابینا ہونے کے باوجود تین سال تک عمدہ قضاۃ پر قائز رہا۔ لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ معذور ہے یا تابینا ہے۔ وہ ظرافت طبعی اور حیلہ کی وجہ سے ہر موقعہ پر اپنی علیت کا لوہا منوالیتا تھا۔ بخارا کا رہے بابینا ہے۔ وہ ظرافت طبعی اور حیلہ کی وجہ سے ہر موقعہ پر اپنی علیت کا لوہا منوالیتا تھا۔ بخارا کا رہے والا تھا محراس کی پیدائش اور تعلیم کوفہ میں ہوئی تھی' اس نے ساری عمر بخارا بس گذاری۔

ابومقاتل نے بتایا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مخص قاضی بنا ریا گیا دہ محمرے دریا میں غرق کر دیا گیا خواہ وہ کتنا تیراک ہو' کتنا زیرک ہو' دریا ہے باہر نہیں آسکے گا۔ حسن بن بلنی اہل ملخ کے امام ہو گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوط بند رضی اللہ تعالی عدے سے سنا تھا کہ سب سے بدی اطاعت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور سب سے برا گناہ یہ ہے کہ اس سے کفر کیا جائے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ بری نعمت کا مالک ہوتا ہے اور بہت برے گناہوں سے نیچ جاتا ہے۔ جس سے کفراور ایمان کے ورمیان تاوانت طور پر غلطیاں ہوں گی اللہ اے بخش دے گا۔

حضرت الم ابوحنیف رضی الله تعالی عد فراتے ہیں کہ ہم ہمربن در کے پاس بیٹے ہوئے سے ایک فخص رو آ ہوا آیا ، وہ اپنے جیٹے کی موت پر زار زار رو رہا تھا ، اے کما گیا تم تین بار انالله واٹا الیہ راجعون پڑھو 'اس نے پڑھا اٹھ کر جیٹے کی تجینرو تخفین جی معروف ہو گیا۔ وفانے سے پہلے وہ ووبارہ آیا ، ہم تمام اٹھے اور اس کی تماز جنازہ جی شریک ہوئے ، جب اسے قبر میں انارا گیا تو اس کے باپ نے یہ دعا کی۔

اللهم هذا ابنى در متعنى به مامتعنى فى الدنيا و فتيه اجله ورزقه ولم تظلمه اللهم فماد عوتنى من الاجر فى مصيبتى هذا فقد دهبت جميع ذالك له فهب لى عذابه ولا تعذبه اللهم

(ترجمہ) اے اللہ ایہ میرا بیٹا ذر ہے اے جتنا عرصہ دنیا جل ججے نفع پنچانے کے لیئے رکھا' اس جل بھن اور ادیا ہے اس جل کوئی کی نمیں کی۔ اے اللہ او نے اجر کا وعدہ فرایا ہے' تو آج اے پورا کر۔ اس لیئے مجھے اس فدمت کی وجہ سے اس عذاب سے بچا اور عذاب افرت سے دور رکھ۔ اس کی یہ دعا من کر تمام لوگ رو پڑے۔ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے آج تک ایما کوئی زندہ آدی نمیں ویکھا جس کی دعا اتنی جلد قبول ہوئی ہو اور جس نے ایما کوئی شیس ویکھا جس کی دعا اتنی جلد قبول ہوئی ہو اور جس نے ایما کوئی صرف اس مخض سے ہو سکتا ہے جو زندگی جس اللہ سے ور تا رہا ہو۔

شفق بن ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ایک ون ابراہیم بن ادھم ملینی کو فرمایا اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت صالح ادا کرنے کا برا موقعہ دیا تھا کاش! آپ دی علوم سے بھی حصہ پالیت کیونکہ علم ہی " راس العبادت " ہے اور اس علم پر بی تمام امور کا قوام ہے۔ امام ابراہیم نے اپنی ابتدائی زندگی میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے درس میں بیٹے کر احادیث سی تھیں۔ اعمش' مجرین زیاد جیسے بزرگوں سے بھی علمی فوائد حاصل کیئے تھے۔

ابو رجاء ہردی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جو حدیث کا طالب ہے احادیث کو یاد کرتا ہے گرفقہ نہیں سیکھتا تو وہ ایسے پنساری کی طرح ہے جو ادویات تو جمع کر لیتا ہے گران کے استعمال کو نہیں جانتا اے کوئی کائل طبیب آکر بتاتا ہے کہ یہ دوائی اس بھاری کے لیتا ہے گران کے استعمال کو نہیں جانتا اے کوئی کائل طبیب آکر بتاتا ہے کہ یہ دوائی اس بھاری کے اس لیکے مفید ہے۔ طالب الحدیث احادیث کا مطلب نہیں جانتا اور اسے فقید بی آکر بتاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ راہنمائی طبی ہے۔

حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں مبجد میں لوگ فقہ کے مسائل پر غور و خوض کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی کوئی راہنمائی کرتا ہے 'کیا وہاں کوئی ماہر فقہ بھی ہو آ ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں 'آپ نے فرمایا پھروہ کیا سمجھیں گے۔

سل بن مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بیہ بات سی تھی کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت سنت رسول کو سامنے رکھے اسے ترک نہ کرے' آگر اسے سنت رسول سے راہنمائی نہ ملے تو دوبارہ غور کرے اور جب تک سنت رسول تک رسائی نہ ہواس کا فیصلہ ناکمل ہوگا۔

حضرت الم ابولیسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الم ابوطنیفہ رولئے کے سام معلقمہ اور اسود کا تذکرہ ہوا اور بوچھا گیا ان میں کون افضل ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا میں جب ان کا تذکرہ سنتا ہوں تو دونوں کو دعا دیتا ہوں اور ان کے لیئے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ان کی بزرگ کی دجہ سنتا ہوں تو دونوں میں سے کے افضل کہوں' اس لیئے جو مخص علم سے گفتگو کرتا ہے اور اسے یہ گمان نہ ہو کہ اس سے اللہ سوال شمیں کرے گا اور یہ شمیں پوچھے گا کہ تم نے کتے فتوے دیئے ہیں' گمان نہ ہو کہ اس سے اللہ سوال شمیں کرے گا اور یہ نمیں پوچھے گا کہ تم نے کتے فتوے دیئے ہیں' کتنے فیصلے کیئے ہیں تو اس کے لیئے آسانی ہو جاتی ہے۔ امام ابولیسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کرتے سے کہ میرے استاد امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلاف کے بھڑین خلف ہیں۔ افسوس اب ان کا کوئی طف شمیں۔ ان کی علمی عظمت کو کوئی دو سرا شمیں پہنچ سکا' بخدا ان کی مثال ردے زشن پر نمیں طف

ظیفہ ابو منصور (عباس) نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما آپ ہمارے دربار شل کیوں تشریف نہیں لاتے 'آپ نے فرملیا جب میں آپ کے قریب ہو جاؤں گا تو برے فتنہ میں پڑ جاؤں گا' جب جھے آپ کے دربار میں جاؤں گا' جب جھے آپ کے دربار میں کوئی کا منس جے کرانے کے لیئے میں امید لے کر آؤں۔ میرے پاس آپ کی کوئی چیز نہیں جس کا جھے ڈر ہو' آپ کے پاس تو وہ لوگ آئیں گے جنہیں آپ کے سؤاکوئی نہیں ملتا اور جھے آپ تی دولت کی ضرورت ہی نہیں۔

بعض تذكرہ نگاروں نے لكھا ہے امام ابوطنيف رضى اللہ تعالى عند نے يہ كلمات عيلى بن موقعہ پر يہ موقعہ پر يہ دوشعر بلاھے ۔ اس موقعہ پر يہ دوشعر براھے ۔

كسر جزو وقعب ماء وسحق ثوب مع اسلامه خير من العيش في نعيم يكون من بعلها تنامه

(ترجمه) رونی کا ایک گلزا اور پانی کا ایک پیاله اور پھٹا پرانا کپڑا ہو تو انسان سلامتی بیں رہتا ہے۔ عیش کی زندگی میں نعمتیں جتنی بردھتی جا کیں گی اس میں ندامت زیادہ ہوتی جائے جائے گی۔

وكسع بن جراح كہتے ہيں كہ ميں نے أيك فخص كو ديكھا وہ امام ابو حقيقہ رضى الله تعالى عند سے بوچھ رہا تھا كہ آپ نے سب سے زيادہ علمى استفادہ كس سے كيا ہے اور فقد ميں كس سے نيادہ استقامت لى ہے۔ آپ نے فرمايا "قطع تعلقات" سے۔ آپ نے وضاحت فرمائى مرورت كى چيز لينے سے ہاتھ نہ پھيلايا نہ برجايا۔

امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص فقہ اور اس کے جانے وااوں کی قدر خیص کر آ وہ ثقیل المحاسبہ ہے۔ وہ نوگوں سے نشست و برخاست تو کر آ ہے گرنہ کھی صاصل کر آ ہے نہ کسی کو فاکدہ پنجا آ ہے۔ آپ نے یہ اشعار پڑھے ۔

منافت اهام اعظم مكتبه نبويه

### علامنا ثقال الناس في كل بلدة فيارب لاتغفر لكل ثقيل

(ترجمہ) ہم نے ہر شرکے تمام لوگوں سے نشست و برخامت ختم کر ڈانی ہے۔ اے اللہ! اے نہ بخش جو کثرت سے نشست و برخامت کا روب افتیار کر آ رہتا ہے۔

لوگوں نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنج کی نماز کے بعد چند مسائل پو چھے 'آپ نے ان کے جوابات دیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ سرے علماء تو اس وقت گفتگو کرنے یا سائل متانے کو محمودہ کھتے ہیں ایسا کیوں ہے ؟ آپ نے فرمایا اس سے بردھ کر اور کیا نیکی ہو عتی ہے کہ بلاتوقف طال و حرام کی تمیز کر دی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی تحلوق کو ان کے معاصی سے بچاتے اور ڈراتے ہیں اس لیئے کہ کشکول جب سامان سے خاتی ہو جاتی ہو قانی ہو جاتی ہو مادب کشکول بعب سامان سے خاتی ہو جاتی ہو قانی ہو جاتی ہو مادب کشکول بعوکا رہ جاتی ہو۔ حضرت امام ابو حقیقہ دیا لیجہ فرمایا کرتے تھے جو فیض جھے خصہ دلاتی ہیں اس کے لیئے یہ دعا کرتی ہوں یا اللہ اسے مفتی بنا دے 'یہ ایک انسان کو مصیبت ہیں جٹلا کرنے کی شک بنا دے 'یہ ایک انسان کو مصیبت ہیں جٹلا کرنے کی شک بنا دے 'یہ ایک انسان کو مصیبت ہیں جٹلا کرنے کی شک بنا دے 'یہ ایک انسان کو مصیبت ہیں جٹلا کرنے ک

امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کے مسائل کے مقابل میں اپنی عبارات بھی لکے لیتے تاکہ ان سے موازنہ کیا جا سکے۔ ایک دن حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند نے ان تحریوں کو دیکھا تو فرمایا کون میرے مسائل کے مائے اپنی تحقیقات لکھتا رہتا ہے 'عرض کی گئی ابویوسف' آپ نے فرمایا اے قصہ گو ! اپنے مسائل کو میرے مسائل کو میرے مسائل کے سائے کو جرح مائل کو میرے مسائل کے سائے لکھ کر اچھی طرح خور کر تاکہ تجھے قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ ابو مطبع فرمائے بیں کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ جب ہم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو چھے امام زفر نے بین کہ بین کہ بین کہ بین کی تو میں دو بین کے دور کی بین کی مصل سے فارغ ہو کر باہر آئے تو جھے دور کی بین کی مصل سے فارغ ہو کر باہر آئے کو کے تھے کی مصل سے فارغ ہو کر باہر آئے کو کی بین کی بین کے دور کی بین کی کو کی بین کی بین کی بین کے دور کی بین کو کر بین کی کھی کر بین کر بین کی بین کے دور کی بین کے دور کی بین کر بین کی بین کے بین کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کے بین کی کی بین کے

اسحاق بن الحسين فرماتے ہیں کہ کیڑے کے ایک بیوپاری نے بازار میں آکر امام ابو حذیقہ کی دکان کا پیتہ بوچھا اور کما کہ یمال ایک فقیہ کیڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے من کر فرمایا فقیہ نہ کمو وہ تو ایک مفتی ہے اور وہ بھی زبردستی مفتی بن عمیا ہے۔ (بید امام اعظم کی کسر نفسی تقی ) اصل اور

حقیقی مفتی بنتا دورکی بات ہے۔

یزید بن افکست رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مخص آپ سے مناظرہ کر دہا تھا۔ اس نے ضعے ہیں آکر حضرت امام کو کما " قدا کا خوف کیجے " یہ سن کر حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سم گئے " آپ کا رنگ فق ہو گیا چرہ ذرد ہو گیا اور خوف النی سے مرجمکا لیا اور فرمایا میرے بھائی اللہ تعالی کجے جزائے خیر دے اس سے بڑھ کر اللہ کا مختاج کون ہوگا جے گائب وقت کی میرے بھائی اللہ تعالی ہو جبکہ لوگوں کی زیانوں پر اس کے علم کا چرچا ہو اور وہ کمرنفسی سے گوں سار ہو کر اللہ کی رضا طلب کرے۔ حضرت امام نے فرمایا ہیں تو بھٹ اللہ تعالی سے سلامتی طلب کرآ ہوں اور اور کھو ہیں اس وقت تک علمی یات کرآ ہوں جب بھے یقین ہوتا ہے کہ ہیں سچا ہوں۔

## حضرت امام کے تقویٰ کی ایک مثال

مكتبه نيو يه

## امام الوصنيفه تفعيله المنابئة كي مناجات

حفرت المام الوصنيفه رضى الله تعالى عنه ميه مناجات كيا كرتے تھے۔

.... اے اللہ! اگرچہ میرے اعمال تیری اطاعت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے لیکن میری آرزد کی تیری رحمت کے مقابلہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

اللہ! میں خائب اور خابر ہو کر تیرے دروازے سے کیے محروم جاسکتا ہوں ' مجھے کی اللہ ایس کا ہوں ' مجھے کھیں ہوں گا۔

.... اے اللہ! اگر میری رائے اس بات سے پوشیدہ ہے کہ کونیا امر میرے لیئے مفید ہے تو میری اصلاح فرما لیکن میرے لقین اور ایمان سے پوشیدہ نیس کہ کوئی امرا ایما ہو گاجو مجھے نفع پہنچائے گا۔

.... اے اللہ! تو نے میرے نفس کو ایمان کی دولت بخش ہے میرے نفس کو دوزخ کی ایکان کی دولت بخش ہے میرے نفس کو دوزخ کی ایکان میں وال کروٹیل نہ کرتا۔

.... اے اللہ! جب ہم تیرے کلام میں تیرے سخت عذاب کی باتیں پڑھتے ہیں اور پھر تھے اس کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں "غفور الرحیم" دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ تو ہم پر رحم فروائے گا اور عذاب سے نجات دے گا' اگرچہ ہماری کوشش ہماری آزرو کیس تیری رحت نہا کہ ہم ہیں لیکن تو اپنے کرم اور اپنی رحمت کو ہم پر نازل فرما۔ بے شک تو زندگ بحر بھی یہ مہم ہیں لیکن تو اپنے کرم اور اپنی رحمت کو ہم پر نازل فرما۔ بے شک تو زندگ بحر بھی در حم فرمانا رہا' اب میرے مرنے کے بعد بھی اپنی رحمتوں اور احسانات کے ورازے کھے رکھ۔

- .... اے اللہ! اگر تو بخش وے تو تیما فضل ہو گا' اگر تو عذاب کرے تو تیما عدل ہو گا' تیرے عدل ہو گا' تیرے عدل سے ہمیں خوف آنا ہے گر تیرے فضل سے ہماری امیدیں ہری ہو جاتی ہیں' تیرے افضل و کرم زیادہ ہے۔
- .... اے اللہ! میں جس رحمت کا امیدوار ہوں اگر میں اس کا اہل نہیں تو تو اپنے فضل ہے میری جان پر جود و کرم فرما کر در گذار فرما۔
- .... اے اللہ! او نے بھیشہ نیکی کا تھم ویا ہے۔ مامورین میں تو ہی حق رکھتا ہے اگرچہ تو نے بہر میں التجائیں کرنے کی اجازت دی ہے گر تو التجاسے بردھ کر ہم پر فضل کرنا ہے۔
- الله! الله! الله عن ميرے عيوب چھائے بين افرت بيں مجھ اس كى زيادہ ضرورت ہونے ديا۔
   مزورت ہے كہ تو انہيں پوشيدہ ركھے۔ مجھے برسرميدان حشررسوانہ ہونے دينا۔
  - O.... اے اللہ ! جس طلب میں میں نے اپنی زندگی گذار دی ہے اس پر مجھے رونہ فرمانا۔
- .... اے اللہ! مجھے خالص توبہ کی توفیق عطا فرما' اس کی حلاوت مجھے چکھا بلکہ اپنی رحمت کی مختذک میرے دل میں پنچا دے۔
- .... اے اللہ! میں ونیا میں تیرا ہی مجیب ہوں' تیرا ہی عبد ضعیف ہوں' میرا قلب حزین ب' میری جان ناتوال ہے' میں نے ساری زعرگی گربید و دعامیں بسر کی ہے۔
- .... اے اللہ ! جو کسی کے پاس حاجت ہوتی ہے وہ اس کی طلب کرتا ہے' تیری ذات ہے ۔ کی بحروے ہوتے ہیں' مجھے تو تیری ذات کا ہی بحروسہ ہے' میں اپنی حاجتیں تیرے پاس ہی پیش کرتا ہوں اور صرف جھے ہے ہی اپنی حاجت کا طالب ہوں۔
- .... اے اللہ! میری حاجت پوری فرما تو ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے' مجھے اپنی رحمت سے بخش دے' دوزخ سے آزاد فرما دے' مجھے صبح و شام کے گناہوں کی آلائش سے محفوظ رکھ' میری غلطیاں معاف فرما۔

عیسیٰ بن عمرو نحوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن دنوں میں کوف آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت المام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں اہل علم و فضل کا مرجع ہیں میں آپ کی مجلس

مناقب امام اعظم

میں حاضر ہوا' آپ سے ایک ہخص مسئلہ پوچھ رہا تھا' آپ اس کا جواب دے رہے ہے۔ آپ سے جواب میں غلطی کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہخص امام ابوطنیفہ شمیں ہو سکتا یہ کوئی اور سے آپ نے بچھے خور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ میں ان کے جواب سے مطمئن شمیں ہوں۔ آپ دویارہ ای مسئلہ کو بیان فرمایا اور آب بچھ بهتر طریقے سے بیان کیا اور میرے خیالات کی اصلاح فرمسے ہوئے کہا آج آپ میری وعوت قبول فرما ئیں' میں نے ہاں کر وی' آپ بچھے اپنے وسترخوان ہے۔ گئے' جب ہم کھانا کھانا کھانر فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کے بچھوٹے کئڑے انجا رہے ہیں جو کھانا کھانے گرے نے' میرے ویکھتے تی دیکھتے آپ نے یہ کھڑے لیے' پھر ایک سو کھ درخت سے تکا کاٹ کر خلال کرتے ہوئے فرایا آکل الوغم والف الفغم سے جس میں بدایو نہ ہو وہ طال ہیں'' اس کا مطلب سے تھا کہ غم کھاؤ' فقم چوڑ دو۔ ہمارے خیل کے رادی نے یہ افغاط ایوں ہیں آکل الفغم ودع الوغم لینی '' میں رادی نے یہ افغاط اور '' وغم '' وہ ب جو کھانے کے بعد دانتوں میں رہ جائے اسے کھالو اور '' وغم '' وہ ب جو کھانے کے بعد دانتوں میں رہ جائے اسے کھالو اور '' وغم '' وہ ب جو کھانے کے بعد دانتوں میں رہ جائے اسے کھالو اور '' وغم '' وہ ب کہ خلال سے نگانی جوائے اسے کہ خلال سے نگانی والے جائے ہیں جوائے اسے کوئی دیتا چاھیے۔ فقما کا بھی جواب ب کہ خلال سے نگانے والے کلاے کھانے جائز ہیں گرا ہے۔ فقما کا کہی جواب ب کہ خلال سے نگانے دیتا چاھیے۔

حسن بن زیاد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے فلیے کسی محدث سے صدیمے سننا " ساع " کملا تا ہے الینی اس کے منہ سے کہتے ہوئے سننا۔ پھر فرمایا تھے منسی ویکھا کہ اگر کسی سے بیہ سوال کرد کہ تم نے صبح کا کھانا کھایا ہے تو وہ کیے گا ہاں ! کیا اسے یوں کمنا چاھیئے کہ بیں نے فلاں سے سنا ہے کہ بیں نے صبح کا کھانا کھایا ہے کہ بیں نے واد ورست ہے یا پہلی ؟

امام مالک رولینے کا کی فد بہ ہے وہ امام المدینہ تھے وہ اپ وقت کے تمام فقما کے لیے علیہ مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رولینے کی صحبت میں سترہ سال گذارے تھے مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک «کسی صحبت میں سترہ سال گذارے تھے میں نے کبھی نمیں دیکھا کہ آپ نے اپنی کتاب "موطا امام مالک "کسی کے سامنے پڑھ کر سائی ہو۔ اس بات سے انکار کرتے تھے کوئی کہتا کہ حدیث کی ساع کافی نمیں جب تک کہ محدث کے منہ سے نہ صرف کھا ہوا پڑھنا سماع میں نمیں آیا۔ قرآن پاک کافی ہے تو حدیث بھی کافی ہے اگر آپ

بذات خود صدیث ہے گر قرآن پاک صحابہ کرام نے لکھ کر نہیں پڑھا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ساع کیا تھا' لکھے ہوئے اوراق تو بعد میں سامنے آئے تھے۔

ابن البارك رائي سے منقول ہے انہوں نے قربایا کہ ابن شرمہ نے آیک ون امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کما کاش آپ ابن هبیرہ (گورٹر کوف،) سے کوئی منصب قبول کر لیتے اور وو باتوں سے تم قید و بند سے نجات یا لیتے۔ یہ مصائب ختم ہو جاتے 'کوڑے نہ کھاتے اور وو مری باتوں سے تم قید و بند سے نجات یا لیتے۔ یہ مصائب ختم ہو جاتے 'کوڑے نہ کھاتے اور وو مری مزائی نہ پاتے۔ کیا تم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سی کہ وو الفاظ ایسے ہیں جن سرائی نہ باتے۔ کیا تم نے اور کوڑے وقع ہو جاتے ہیں 'جب تم سے اب سوال کیا جاتے تو اس پر بال کر دو۔

حضرت المام ابوضیف رضی الله تعالی عند نے ابن شرمه کی به تصیحت آمیز گفتگوسی تو آپ نے فرمایا میں تو عذاب اور مصائب کی فرمایا میں تو عذاب اور مصائب کی کوئی پرداہ نمیں کرنی چاھیئے 'جسے اپنے نفس کی عزت در کار ہوتی ہے اسے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں آسان ہوتی ہیں۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حفیقہ رضی اللہ تحالی عنہ ہے سوال ہوا کہ ایک مخص روزہ کی حالت میں طلوع فجر تک کھاتا پتا جماع کرتا رہے اور اے کوئی سمجھ وار انسان کے کہ آدھی رات کو طلوع فجر ہو گئی ہے 'امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرمایا خاموش تم بدی عقل کے مالک ہو لنگڑی عقل کی سوچ ہے بات نہ بنایا کرد۔

حضرت الم الوصنيف رضى الله تعالى عنه فرمايا كرتے ہے كه تمام لوگ اگر عبد (غلام) ہوتے لو جي تمام كو آزاد كر ديتا اور ان پر كوئى احسان نه جمالہ ايك اور مقام پر فرمايا اگر تمام كھاس كھائے والے جانور ميرے قبضہ جن ہوتے تو جن انسين صدقه كر ديتا ايك أور جگه فرمايا كه ذنوب كھائے والے جانور ميرے قبضہ جن ہوتے تو جن انسين صدقه كر ديتا ايك أور جگه فرمايا كه ذنوب رائناه) دوستوں كے ليئے جمع نه كيا كو اور دنيا كا مال و دولت مفوض لوگوں كے ليئے جمع نه كيا كرو عمال دوست سے مراد ابنا فش ہے اور مبغوض سے مراد ابنا ورث ہے جن سے آپ كى شان ميں چند اشعار كے بیں۔ (ترجمہ)

لهام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بلاشبہ بے مثال ہوتے ہیں مگر اپ حسن کی وجیہ

ا کا ا

ہے مثال بن جاتے ہیں۔

- ٢- اتوال مين آپ فريد الرهر من اور افعال مين آپ وحيد العصر منه-
- س تمام آئمہ نے اپنے قیاس کے قیدی آزاد کر دیتے گر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے سامنے وہ غلاموں کی طرح تظر آتے ہیں۔
- ہاں! ہاں! انہوں نے اپنے قیاس کو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاس پر وُھالا وو ان کی تصبحت اور علماء کے غلام ہیں۔
- ۵ آلد بند شرول کے علوم کو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھول دیا گیا تھا آپ "فاتح الاقفال" ہیں' آپ نے علم کے دروازے کھول دیتے تھے۔
- ۲ اوگوں کے علوم کے شلے پست ہیں' انہوں نے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کے علمی بیاڑوں سے حصد لیا تھا۔
- ۵ اپنے فاوئ کے اظہار کی وجہ سے شیر غاب ہیں۔ آپ کے شاگرہ شیر اور دو سرے آئمہ
   آپ کے سامنے شیر کے چھوٹے چھوٹے نے نظر آتے ہیں۔

### يجيسوال باب

# امام ابوحنیفی اپنے شاگر دوں کو وصیتیں

حصرت المام ابويوسف رحمته الله عليه فرمات بين اكيك دن جم چند افراد حصرت المام ابوحنيف رضی اللہ تعالی عند کے گھر جمع ہوئے تھے۔ باہر زوردار بارش ہو رہی تھی' ہم سارے آپ کے شاگرد يى تقصه أن بين داؤد طاكى عافيت الاددى والسم بن معن المسعود وضفص بن غياث الجعفى وكيه بن الجراح الك بن مفول وفربن الدويل كے نام قابل ذكر بين (رحمته الله عليهم )- حضرت امام ماليد في ہم سب کو مخاطب کر کے قرمایا تم سب میرے ول کا سرور ہو' آ تکھول کی ٹھنڈک ہو' حزن و طال کی جلاء ہو 'میں نے تمہارے کیئے فقہ کی سواری تیاری کی اسے سجایا اور اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں كرا دى ايك وقت آنے والا ب كه وقت كے برك بوك الل علم تهمارے فيلے سناكياكريں مع تمارے سامنے غلام بن کر آئیں گے ، تم میں سے ہر ایک عمدہ قضاۃ کے لائق ہے۔ میرے لائق شاكردول ميں سے وى تواليے ہيں جو قاضى ينيں كے اور ملك كے قاضول كے سردار ہول كے۔ آج میں تہیں اللہ کے ام پر چند سوال کرنا جاہتا ہون اور اس کا وسلے تلاش کر کے تہیں چند نصيحنيس كرنا چاہنا ہوں اللہ تعالى نے آج تہيں علمي طالت سے نوازا ہے۔ ياد ركھو منصب قضاۃ پر فائر ہو کر اپنے آپ کو حکمرانی کے تصور کی ذات سے بھانا۔ صرف لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ ان كا حكمران نه بنا- أكر تنهيس قاضي بنا ديا جائے تو لوگول كو انصاف مهيا كرنا- أكر حالات ميس كوئي خرالی محسوس کرو تو فورا منصب قضاہ ہے علیحدہ ہو جاتا اور تنخواہ اور وولت کی لاکچ میں اس منصب ے چیٹے نمیں رہنا۔ ہاں! اگر ظاہرو باطن ایک ہوں تو پھر قضاۃ کے منصب پر قائم رہ کر اللہ کی مخلوق كى الداد كرناك ايسے لوگ جو تمام امور دنيا سے عليمده جو كر محض الله كے رضا كے ليئے عمده قضاۃ قبول كرتے جيں ان ير تنخواہ حلال ہے۔ لوگوں سے سلمنے يردے نہ لگا ويا۔ ان كے ليئے اپني عدالتوں كے دروازے کھلے رکھنا' پانچ وقت کی نماز جامع معجد میں حاضر ہو کر اوا کرنا اور نماز کے بعد اعلان کرنا کہ جے انساف کی ضرورت ہو اس کے لیئے عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تین بار اعلان کرنا۔ آگر بھار ہو جاؤ اور عدالت میں نہ جاسکو تو استے دنوں کی شخواہ نہ لینا۔

یاد رکھو انساف نہ کرنے والے قاضی کی المت باطل ہوتی ہے۔ ایسے قاضی کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے۔ آگر کوئی گناہ یا جرم کرے تو قاضی کا فرض ہے کہ اس کو روکے یا سزا دے۔ حسن بن بحلی المرغینائی نے آپ کی وسیس لکھ کر اپنا ایک نوٹ لکھا ہے کہ آگر المم (خلیفہ) اللہ تعالی اور اس کے درمیان کوئی ایسا گناہ کر آ ہے جس پر سزا لازم آتی ہو اس پر حد لگائی جائے کوئی حاکم ظلم کرے یا رعایا کے کسی فرو سے زیادتی کرے تو قاضی کا فرض ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ حاکم علم کرے یا رعایا کے کسی فرو سے زیادتی کرے تو قاضی کا فرض ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ

# حضرت امام ابو حنيفه نفيجة المايجة كاوصيت نامه

( یوسف بن خالد ستی رحمت الله علیه نے حضرت سیدنا اہام اعظم ابوطنیفه رضی الله تعالی عنه کا ایک وصیت نامه ترتیب دیا تھا جو برصغیریاک و ہندیں اردو ترجمہ کے ساتھ کئی بار طبح ہو چکا ہے ، ہم قار مین سے معذرت کے ساتھ اسے شریک کتاب نہیں کر رہے۔)

نوح بن ابرائیم نے فرمایا کہ میں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند احادیث کے معانی پویجھے ہیں' آپ ان کی تضیرہ تشریح بیان فرماتے۔ بعض مقامات پر ایسے دیتی نکات آتے اور ان سے جو فقہی مسائل آتے آپ ان پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالتے۔ میں نے قضاہ و دکام کے متعلق سوالات کیئے تو آپ نے فرمایا نوح کیا تم قضاہ کے منصب کا دروازہ کھنگھٹاٹا چاہجے ہو۔ میں "مرد "مرد " پنچا اور تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ خلافت عہامیہ کی طرف سے بچھے قاضی بنا دیا گیا۔ ان دنول ابھی امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میں نے آپ کو خط لکھا کہ بچھے مجورا قاضی کا منصب قبول

کرنا پڑا ہے 'میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں' آپ اس منصب سے کبیدہ خاطر ہوا کرتے تھے گر میں نے مجبورا اس عمدے کو قبول کیا ہے۔

حضرت الم مریخ نے میرے خط کا جواب براہ راست تو نہ ویا میرے ایک دوست کو خط لکھا کہ مجھے نوح کا خط بھی طا اور اس کے عمدہ قضاۃ پر تقرر کا پیغام بھی طا وہ ایک بہت برے عظیم امتحان میں کچش کی جس سے جسے اس کام میں تو برئے برئے اکابر عمدہ برآل نہیں ہو سکے۔ مجھے یوں محسوس ہو آ ہے کہ نوح کو بائدھ کر وریا میں پھینک ویا گیا ہے۔ اللہ تعالی اے اس مصبت سے نجات مصوس ہو آ ہے کہ نوح کو بائدھ کر وریا میں پھینک ویا گیا ہے۔ اللہ تعالی اے اس مصبت سے نجات دے۔ میں اس کے لیے دعا مائک رہا ہول کہ وہ تقویٰ کا دامن تھا ہے رکھے کیو کلہ ان تمام امور کا دامور کا دامور کا جس سے اور قیامت کے دن صرف تقویٰ سے بی نجات ہوگی۔ اس سے تمام مصائب دور رہے ہیں اور تمام امور اس سے خاتمہ بالخیریر پہنچے ہیں۔

قضاۃ کے مختلف امور کا اوراک تاممن ہے' اسے صرف وہ فقید اور علماء مرانجام دے کتے ہیں جہیں احادیث پر پوری پوری نظر ہو۔ مسائل کے مطابق حقائق جائے ہوں' اصول علم کو کتاب و سنت کی روشن میں حاصل کرتے ہوں۔ اقوال صحابہ ذہن نشین ہوں۔ پھر بصیرت علمی ہے ان کے نفاذ اور اطلاق میں ممارت رکھتے ہوں۔ جب کوئی انیا مسئلہ مامنے آئے کہ اس کا عل عام حالات میں مشکل ہو تو کتاب و سنت و افعال آثار صحابہ و اقوال صحابہ پھر اجماع کتاب و سنت اجماع صحابہ سے مشکل ہو تو کتاب و سنت انعام صحابہ یہ اجماع کتاب و سنت اجماع صحابہ سے بات بن جائے تو بمتر ورنہ ان کی روشنی میں قریب تر رہ کر فیصلہ کرتے ہوں۔ ان اصولوں پر شوابد بات بن جائے تو بمتر ورنہ ان کی روشنی میں قریب تر رہ کر فیصلہ کرتے ہوں۔ ان اصولوں پر شوابد قائم کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو' گر یہ اصول وہی ہوں جو قرآن و سنت یا اقوال و آثار صحابہ کیا تم کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو' گر یہ اصول وہی ہوں جو قرآن و سنت یا اقوال و آثار صحابہ سے متعلق کیئے ہیں۔ اس کاوش کے باوجود اٹل بصیرت اور اٹل معرفت سے مشورہ کر لینا ضروری ہے کیا کہ کہ کہ کہ در است ون فی العلم " ہے مشورہ لینا ارباب بصیرت کا وظرہ رہا ہے۔ مالا یدر ک لہ کے ایک کے لیئے ایس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان العرب ہے۔ مالا یدر ک لہ کے ایک در نے کے لیئے ایس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

# قاسی کے لیئے فیصلہ کرنے کا طریقہ

فقد میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ جب آپ کے سامنے دونوں فریق (مدعی اور معاعلیہ) آجا کی تو کزور اور طاقتور' اعلیٰ اور اوٹی دونوں کو ایک جیسی جگہ دی جائے گی' انہیں مخاطب کرنے یا انہیں بات کرنے کا ایک جیسا موقعہ ویا جائے۔ ان سے کوئی الیمی بات نہیں کرنا چاھیے جس سے طاقتور اسے انہیں بات نہیں کرنا چاھیے جس سے طاقتور اسے انہیں آدمی کی حوصلہ افزائی ہو' غریب اور کمزور کی دل شکنی ہو' جب ووٹوں عدالت بیں موجود ہوں تو انہیں غلیحہ علیحہ انہیں غلیحہ علیحہ ایک جیسی جگہ دی جائے' ان کی بات سنتے وقت نمایت نرمی اختیار کی جائی چاہئے' انہیں بلاخوف و خطرا پی بات کرنے کا موقعہ ویا جانا چاھیئے' وہ اپنی بات کو آرام سے محمل کر لیس۔ اگر ورمیان میں کوئی بات وریافت کرنا ضروری ہویا اس کی وضاحت مطلوب ہو تو نمایت نرمی سے دونوں کو کیساں موقعہ دیں' اگر ان میں سے کوئی اپنی فضیلت یا حیثیت کا رعب ڈالے تو اسے روک ویا جائے اور اسے سمجھا دیں کہ عدالت میں مساوات اور یگا تھی سے بات کی جائے گی۔ جب دونوں اپنے مطالمات بیان کر چکیں تو فیصلہ کرتے وقت کمی قتم کا غضب غصہ یا گرمی کا اظہار نہیں ہونا چاھیئے' مطالمات بیان کر چکیں تو فیصلہ کرتے وقت قاضی کو بھوک کی وجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھانے کا فیصلہ کرتے وقت قاضی کو بھوک کی وجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھانے کا بوجہ ہونا چاھیے' اسے حاضر دماغی اور صحت قابی کے ساتھ فیصلہ کرتا چاہیے۔

اگر کوئی ایسا مقدمہ سامنے آئے جس پی قاضی کے رشتہ دار بھی شریک ہوں تو اس مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت عجلت سے کام نہیں لینا چاھیئے بلکہ کئی کئی بار سوچنا چاھیئے، فریقین کو موقد دیں کہ وہ عدالتی فیصلہ سے پہلے اگر آئیں بیں صلح کر سکتے ہوں تو کر لیں۔ اس سلسلہ بیں اگر انہیں تاریخیں بھی دینا پڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر دہ کسی صورت صلح نہیں کرتے تو پھر عدالت کا فیصلہ آنا چاھیئے، کوئی ایسا فیصلہ نہ دیا جائے جب تک دونوں طرف سے بیانات گواہ یا دستاویزات کو سامنے نہ لایا جائے۔ کسی گواہ کو تلقین نہ کی جائے ، مجل بیل کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ایک فریق کی حوصلہ افزائی اور دو سرے کی تزلیل کا پہلو نگاتا ہو۔ اپنے دشتہ داروں کے معاملات میں زیادہ مخاط ہونا چاھیئے۔ فریقین میں سے کسی کی دعوت قبول نہیں کرنی چاھیئے۔ اس سے دو سرے کو الزام تراثی کا موقعہ مائا ہے۔ عدالت میں کوئی ایسی بات نہ چھٹریں جس سے ایک فریق کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ موقعہ مائا اور تقویٰ کو سامنے رکھا جانا چاھیے اور اس سے بی مدد مائلی چاھیئے۔ اس میں سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔

# الم أوح بن الى مريم

ہم سابقہ صفحات پر عدالتی فیصلوں کے سلسلہ میں امام نوح بن ابن حریم کا ذکر کر آئے ہیں

لمام نوح بن ابی مریم رحمتہ اللہ علیہ الل " مو " کے امام تھے۔ آپ چار امور میں برے ماہر تھے اور آپ کا افتیہ " الجامع " فقل فن مناظرہ ورس الفقہ فن آکراۃ الحدیث مغازی کی معرفت اور شخقیق ۔ کمیل القرآن والاوب و النو ۔ ان امور کی مہارت کا بیہ نتیجہ تھا کہ بہت سے الل علم جمعہ کے دان آپ کی ان مجاس میں حاضر ہوتے آور علم و فضل سے ابنا ابنا حصہ لیتے۔

بالكل برعكس جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے روكا تھا كہ راستہ چلتے ہوئے نہ سوال كيا كرو نہ جواب لكھا كرو۔ آپ نے يہ جھى فرمایا جب میں تكيه لگائے آرام كر رہا ہوں اس وقت بھى سوال كيا كرو نہ جواب لكھا كرو۔ آپ موجع جوابات نہيں ہوتے كيونكہ انسان ست اور آرام كى حالت ميں ہوتا كي اور قام كى حالت ميں ہوتا ہے اور وماغ كى توانائياں كمزور برخ جاتى ہیں۔ آئندہ كے ليئے احتياط سے سوالات كريں اور نمايت محنت سے جوابات ميرو قلم كيا كريں۔

( نوٹ ) كتاب كے اس مقام ر امام الويوسف رحمتہ اللہ عليہ كا ايك وصيت نامہ لكھا ہوا ہے اس كا ارود ترجمہ كئى وفعہ چھپ چكا ہے ، ہم قار كين سے معذرت كے ساتھ اسے نظرانداز كر رہے ہيں۔ (اصل كتاب كا صفحہ اللہ ويكھيں)

# مذابب اسلام پر مذبب امام ابو حنیفه دین الله کی برتری

حضرت امام ابوبوسف رحمت الله عليه كالمعمول تفاكه جب كوكى شخص آب سے كوكى مسئله وريافت كرنا أو آپ فرمائے كه امام ابوحنيفه رضى الله تعالى عند اس كا يول جواب ديا كريم تف جس في امام ابوحنيفه رضى الله تعالى عند كو وسيله بنايا وه دين اسلام جس كامياب مو گا-

حصرت امام ابو بكر عثيق بن واؤر اليماني فرمايا كرتے تھے كہ آكر كوئي فخص پو چھے كہ تم حضرت المام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غراب کو ووسرے غرابب پر کیول فوقیت دیتے ہو او آپ فرماتے میں تو امام مالیے کے بی قرمب کو فوقیت دول گا کیونکہ وہ اقدم اور اقوم ہے ، وہ سبق ، روق ، احصر اجرمع، اسل' المسع' افرض' المحض' احسب' اعرب اور اوضح ب- وه كتاب الله كو افي بنياد بنا ما ب وه سنت رسول طراع کو اپنا راہنما بنا تا ہے وہ صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے وہ سلف صالحین کے نظریہ کو قائم ر کھتا ہے او اسلاف کے اقوال کو اہمیت رہتا ہے۔ وہ اخلاف کی طرف رجوع کرتا ہے اوہ اصحاب علم کے لیئے اعلم ہے اور مسائل کے لیئے اتویٰ ہے۔ اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اچھے سائج پر چنچتے میں اور بلندی افکار کے مالک سنتے میں اور اوق اور مشکل معاملات کو حل کرنے میں کامیاب موجاتے ہیں۔ وہ قیاس میں مضبوط اور مسائل کے اثبات میں معتد ہے۔ جو لوگ آپ کے نقش قدم پر چلیں ے وہ معاملات دینیه میں یکے اور اعلیٰ واعی الی الخیر جابت ہوں گے۔ وہ کھانے پینے میں اطیب اور پاکیرہ چیروں کا استعمال کریں گے۔ خرید و فروخت میں عادل اور امین ہول مے۔ وہ لوگوں کے اموال کو یاطل طریقے ہے حاصل کرنے کا تصور تک بھی نہیں کریں مے۔ تھیتی باڑی کے معاملات میں احکام شریعت کو سامنے رکھیں سے اور ادائیگی صلوۃ میں سرگرم عمل ہوں سے 'اس میں سستی یا کو آبی نہیں كريس مح وه صله رحى بين اين مثل آب بول محد احكام شريعت ك اجراء بين مثاق اور عادل ہول گے وہ این زبان کو فضولیات سے محفوظ رکھیں گے۔ افتداء کرتے وقت بمترین مقتدی ہول گے

اور المامت کے وقت بھترین امام ہوں گے۔ ان کے وسترخوان مساکین کے لیئے کھلے ہوں گے ان کے ہاتھ سے کی حیوان یا مولٹی کو بھی اذبت آئیں پنچے گی۔ وہ بے شوہر مستورات کو نکاح کرنے کی ترغیب دیں گے اور تیمیوں کے احوال کی گرانی اور انصاف کریں گے۔ وہ قرآن پاک کی قرات نمایت صاف اور خوش الحائی ہے کریں گے اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے گا تو وہ نمایت اوب اور خاموشی سے سنیں گے۔ وہ اسپے امام سے بہت کم سوال کریں گے۔ تضمین میں احس اور تدوین میں مستحد ہوں گے۔ تضمین میں احس اور تدوین میں مستحد ہوں گے۔ نماز کے بعد رعاؤل میں افضل ہوں گے۔

حضرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاب خود عقابا کو عقلی گفتگو کر کے مطمئن کرتے ہیں اور عورتوں کو مبر دلانے کے فیصلوں میں تاخیرے کام نہیں لیتے۔ وہ رات کو وٹر ادا کرنے میں سنت نبوی کو سامنے رکھتے ہیں اور عیدالفتیٰ کے واجبات کو ادا کرنے میں فرصت اول میں اقدام کرتے ہیں ' اپنے وعدوں کو پورا کرنا' انہیں وقت پر ایفا کرنا' آپ کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ حدود کو ٹائند کرنے میں بڑی احتیاط سے فیصلہ کرتے تھے۔ حلاوت قرآن کو نمایت نفیس طریقے سے ادا فرماتے سے۔ وہ سب سے پہلے تماز میں کھڑے ہوتے اور سب سے آخر میں فارغ ہوتے تھے۔ وہ لوگوں پر حسن ظن رکھتے تھے۔ اور مجتمد اور باتمیز احباب کے ایمانی قوتوں کو اجاگر کرتے تھے۔ اوا نگی ذکوۃ میں حسن ظن رکھتے تھے۔ اور باتمیز احباب کے ایمانی قوتوں کو اجاگر کرتے تھے۔ اوا نگی ذکوۃ میں حسن ظن رکھتے تھے۔ اور باتمیز احباب کے ایمانی قوتوں کو اجاگر کرتے تھے۔ اوا نگی ذکوۃ میں

اولین فرصت میں اوا کرتے ، جانور کو ذرئ کرنے میں نمایت احتیاط فرماتے سے اور مستقمل چڑ ہے کراہت کرتے سے۔ نماز کو استخفاص سے اوا کرتے ہیںے وہ اللہ کو دیکھ کر عباوت کر رہے ہوں۔ اگر کسی واقف خاندان سے مرد غائب ہو جائے یا لاپہ ہو جائے تو اس خاندان کا خیال رکھتے گر اس کے گر نہ جائے ہے۔ گر نہ جائے سے اوگوں کے عیوب کو بیان کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈالتے اور دکھ درد میں شریک ہوتے ، نگ دست اور منظوب کا عذر قبول کرنے میں دیر نہ کرتے تھے۔ اولاد کو انعام و آکرام دیے میں بڑے کشادہ دست تھے۔ وہ نمازوں کو فوت ہونے یا قضا ہونے سے پہلے اوا کرتے۔

وہ اوائیگی ج میں اکمل مرانی دیتے میں اول البیک بیکارنے میں بلند آواز قربانی کے ہدی میں کثرت اور عدگی کا خیال رکھتے تھے۔ طواف کعبہ اور سعی میں بڑی تیزی قرماتے تھے اگر کوئی محالمہ سخت یا ناقائل حل آیا تو قرعہ اندازی میں آخیرنہ کرتے۔ علم ارحام میں اللہ تعالیٰ کے قوانمین کی روشنی میں افتکا فرماتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے باتو تیرامام تھے۔

وہ وارالحرب اور وارالسلام کی حدیں متعین کرنے ہیں نمایت دیانت ہے کام لیت۔ او صیام ہیں زوال عذر ہیں برے مختلط سے عورتوں کے قتل کرنے حتی کہ ان پر حدود نافذ کرنے میں برا آبال فرماتے سے نابلغ بچوں کو نماز کی افتراء ہیں رکھتے سے قربانی کے جانوروں کو زیادہ سے زیادہ قربان کرتے سے دیمات اور شروں کے محاملات کو ان کے حالات کی روشنی میں حل فرماتے - جادد گروں اور کاہنوں کو مزا دینے ہیں تاخیر نہ کرتے - صوفیائے خام سے دور رہتے ہے۔ جز و نیاز کرنے والے اٹال علم کی قربت حاصل کرتے ہے۔ فنا و سلاع کی محافل سے دور رہتے ہے۔ عبادت گذار اور متنی لوگوں سے دوسی رکھتے تھے۔ عبادت گذار اور متنی لوگوں سے دوسی رکھتے تھے۔ لمو و احب کی محافل سے دور رہتے سے عبادت دوسری مجلسی کھیلوں کے عادی لوگوں کی شادت قبول نہ کرتے ہے۔ بلاعذر روزہ نہ رکھنے والوں کو سزا دلواتے اعتقادی معاملات میں لوگوں کی شادت قبول نہ کرتے تھے۔ بلاعذر روزہ نہ رکھنے والوں کو سزا دلواتے اعتقادی معاملات میں شک و شہر سے بالاتر رہتے ہے۔

وشمن کے لیئے شدت اور مختی کرتے۔ بری تدبیر کرنے والوں سے نمایت مختی ہے بہتے۔
یافی لوگوں سے قبال و جدال میں دیر نہ کرتے تھے۔ زمین میں فساد کرنے والوں کا کوئی لحاظ نہ کرتے
تھے۔ صد قات کی اوائیگی میں کہل کرتے۔ فقرا اور مساکین کو سب سے پہلے صدقہ دیتے تھے۔ سفر
کے فاصلوں کو طے کرنے میں جلدی کرتے۔ عورتوں کی عدت کے معاملہ میں نمایت احتیاط فرماتے۔

مكتبهنبر

فقیراور غنی کے درمیان فرق رکھتے ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہ میں فرق فراتے۔ بینا اور نابینا کے حالات کا سامنے رکھ کر فیطے کرتے۔ چوروں کے ہاتھ کا شخے میں فوری عمل کرتے۔ مسلمانوں کو بیت المال میں مال جمع کرنے کی ترغیب وینے۔ معندور اور تندرست کے فرق کو سامنے رکھتے۔ ولدا شبہ او ولدا کمفرور میں فرق رکھتے۔ جمت شری قائم کرنے میں مضبوط کی دو سرے کی ملکیت سے فاکدہ المحال فرق کے اجتماب کرتے ہے۔ فدیہ و قضاء میں بھترا توال پر عمل کرتے ہے۔ ویرت کو بلامحرم سفر کی اضاف کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے۔ عورت کو بلامحرم سفر کی روایات کو علیحدہ کرتے عورت کو بلامحرم سفر کی اجازت نہ دیتے۔ آپ خاندانوں کی عظمت بر قرار رکھنے کے لیئے ہاشی اور ابو مطبی کے خاندانوں کے درمیان فرق رکھتے تھے۔ زندہ اور درمیان فرق رکھتے تھے۔ دندہ اور محرد میں فرق رکھتے۔

تراوی کو مختی سے اوا کرتے اور کراتے۔ پیدا شدہ بے اور حنبین کے مسائل کو نمایت احتیاط سے حل فرماتے تھے۔ طلاق بدعتہ اور طلاق سئیہ کے دوران عورتوں کو نفقہ ولانے میں ذور دیتے۔ دولت مندوں کو صدقہ نہ دینے پر ہدایت فرماتے۔ زندیقوں و سزا ولانے میں کو آبی نہ کرتے تھے۔ احتکاف کے دوران تقویٰ اور احتیاط کو سامنے رکھتے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے۔ کنیزول اور فلاموں کے حقوق کو مختی ہے نافذ فرماتے۔ وصیت میں عجیب تر اقوال پر عمل فرماتے۔ سئلہ عرب اور فلاموں کے حقوق کو مختی ہو شرا میں جمال مود کا احتمال ہوتا اس سے دور رہتے۔ ضعفول پر میں احسن تاویل پر عمل کرتے۔ تھے و شرا میں جمال مود کا احتمال ہوتا اس سے دور رہتے۔ ضعفول پر محمل کرتے اور مساکیوں پر لطف کرم فرماتے تھے۔ اقارب کی درائت میں بڑی سمجھ داری سے نفیلے مرح کرتے تھے۔

ہم نے حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے معمولات اور اوصاف بیان کرنے پیل کسی فتم کا مبلغہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں دوسرے ائمہ کرام سے برتری کا اظہار مقصود ہے۔ تمام آئمہ اسلام اپنے اپنے دائرہ افتیار بیل نمایت ہی برگزیدہ تھے اور شریعت کے احکام کے نفاذ بیل درست نصلے کیا کرتے تھے، گر ہم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجیحات کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر علم کو ایک شخصیت بیل مرکوز کر لیا جائے تو ہم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مثالی شخصیت قرار دیں گے اور ہم واضح کریں گے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرہب تمام ائمہ

گرام سے فضیلت رکھتا ہے۔ وہ ایک روشن کا بینار ہے ، وہ ہر آگھ کو نظر آنے والا ہے ، جس طرح انظیوں میں انگوٹھا نمایاں ہے اس طرح آپ کا غذہب تمام ائمہ کے غداجب میں نمایاں ہے۔ وہ زبان کو نوک کی طرح اور ول کو گراہیوں کی طرح نمایاں ہے۔ جس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں پر فوقیت ہے اس طرح امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غذجب کو دو سرے غداجب پر فوقیت ہے۔ وہ الفاظ میں متانی بیان کرتے جاتے ہیں اور ان میں کوئی اہمام نہیں رہتا۔ ہم تمام دو سرے غداجب اور اہل علم کو آپ کے غرجب کا طفیلی تصور کرتے ہیں۔

آپ علمی معانی کو نمایت عمرگ سے لوگوں کی راہنمائی کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے جس انداز سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے معمولات کو بیان کیا ہے ہر صاحب علم و ورع کے لیے لازم ہے کہ ان پر غور کرے اور تسلیم کرے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا وہ سچائی اور حقیقت پر بہنی ہے۔ اس میں بے جا غور یا بلاوجہ تعریف نمیں بلکہ حقائق کا مرقع ہے۔ ہر صاحب علم پر دو مرا صاحب علم موجود ہو آ ہے گر انصاف کے نقاضے پورے کرنے والوں کو چاھیے کہ نمایت غور پر دو مرا صاحب علم موجود ہو آ ہے گر انصاف کے نقاضے پورے کرنے والوں کو چاھیے کہ نمایت غور سے فیصلہ کرے۔ میں نے خالصتا "امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے علم پر روشنی ذاتی ہے اور جو پہلے بیان کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے علم پر روشنی ذاتی ہے اور جو پہلے بیان کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ اب اہل علم و بھیں۔

المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے بعد کی ائمہ اسلام آئے گرہم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ذات کو " مقدام الائمہ" قرار دیتے ہیں۔ وہ جبر ہیں، وہ مقم ہیں، وہ مقلیم الثان ہیں، وہ ربانی العلم ہیں، وہ مقدن الفہم ہیں، وہ دو حتہ العلم ہیں، وہ فقہ کا اصل اور خاصہ ہیں، وہ امام الائمہ ہیں، وہ سراج الامت ہیں، علم دین کی تدوین و تشریح ہیں صف اول میں کھڑے ہیں۔ آپ نے علم شریعت کو سب سے زیادہ کچھلایا، اے محفوظ و مضبوط کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تائید و توفیق سے نواذا، ان کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ساری امت کی راہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایبا جامح کمالات برنایا کہ آپ کے بعد آپ کا جم بایہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے معاصرین علی ہیں بھی کوئی دو مرا آپ کا جم پایہ نہیں تھا، اگرچہ یہ لوگ علم و فضل میں میکائے روزگار سے اور بے مثال سے گر دھرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفاب علم و فضل کے سامنے وہ ستارے مثال سے گر دھرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفاب علم و فضل کے سامنے وہ ستارے مثال سے گر دھرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آفاب علم و فضل کے سامنے وہ ستارے

# المام الوحنيف نصف المنتجة ك تلاثمه يرايك نظر

حصرت المم ابوصنیف رضی اللہ تعالیٰ عند کے شاکرووں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کرتی ب

مگر ہم یمال چند سربر آوروہ روزگار تلانی کا ذکر کرتے ہیں۔

- (١) المام ابويوسف لعقوب بن ابرائهم الانصاري رحمته الله عليه
- (٢) حضرت المم محمد بن الحن الشياني ما فيد ( دوالفهم والبيان ما برالفقه وعلم اللهان)
  - (٣) أمام زفر بن الهذيل عميمي بيطية (عالم الباهروالعلم الزاهر فقيه الماهر)
  - (٣) المام حسن بن زياد اللولوكي ماليته (بيدار معز النهيم و فقيه اصاحب ورع و تقوي)
  - (٥) المام وكيع بن الجراح مالية ( فقيه ' بصير صاحب علم الشفسير مخرفي الدين)
- (١) عبدالله بن المبارك المروزي والله (آپ زابد ابن زابد الكام فقيد وواللهان قائم على المسنن النبويه)
  - (4) بشربن غميات المريسي ملينية ( فقيه اعظم ' ما هر علم الكلام ) ـ
    - (٨) عاينه بن يزيد الاروى رحمته الله عليه
      - (٩) حضرت داود طائی رحمته الله علیه

جم نے ان چند جلیل العلم و القدر شاگردوں کا ذکر کیا ہے یہ اپنے زمانے میں شریعت کے جم کی آگھ تھے اور دنیائے اسلام میں نمایت ارفع اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ ذوفهم و بصیرت اور ارباب فقہ و علم الکلام تھے۔ وہ علوم حدیث اور سیرت میں کمال رکھتے تھے۔ وہ قرآن کی تفیر کو نمایت قابلیت سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ علوم نحو و لفت میں ماہر تھے۔ وہ معدن الفقہ والعلم تھے۔ وہ قاور الکلام تھے اور علوم شریعت کے باکمال ائمہ تھے۔

### أيك اعلان

آج ونیائے علم و فضل میں کوئی ایبا امام ضیں ۔ر جس کے شاگردوں میں ایسے لوگ الے

موں جس طرح امام ابوصنیفہ مالیجہ کے شاگر دہتھے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ائمہ کے مقابلہ میں کسی غریب میں الیک بلند پایہ مخصیتیں نہیں ملتیں۔ ہم یمال مشہور شاعر فردق کا ایک شعر نقل کرتے ہیں جو اس نے جریز کے متعلق کما تھا۔

> اولئيكاصحابي فجئي ممثلهم اذا جمعتنا ياجرير المجامع

( ترجمه ) میہ جارے اصحاب ہیں ان کی مثل کوئی دو سرا لاؤ اے جریر ! جب وہ مجمع ہو آ ہے تو ان کے مثال دو سرا تہیں مال)۔

# المام الوصنيف الفتيانية كي مجلس شوري

حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ترجب کی بنیاد رکھی تو آپ کے بیہ جلیل القدر ساتھی آپ کی مجلس شوری کے اراکین تھے۔ آپ ان کے مشورے سے مسئلہ کو طے فرماتے تھے۔ ان سے مشورہ لیتے 'ان کی آئید حاصل کرتے تھے۔ یہ تمام حضرات احکام شریعت کی اشاعت میں اجتماد کرتے تھے۔ یہ لوگ تمام عالم اشاعت میں اجتماد کرتے ہو۔ یہ لوگ تمام عالم اسلام کی بمتری کے لینے کام کرتے دہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعانیٰ عنہ کا معمول تھا کہ کوئی اجتمادی اسلام کی بمتری کے لینے کام کرتے دہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعانیٰ عنہ کا معمول تھا کہ کوئی اجتمادی مسئلہ طے کرتے تو این حضرات سے مشورہ ضرور لیتے تھے۔ یہ حضرات جو اعتراض اٹھاتے آپ اس یہ اپنی دائے دیتے اور جب تک یہ تمام اصحاب متفق نہ ہوجاتے آپ اس مسئلہ کا فیصلہ نہ کرتے تھے۔

حضرت الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے شاگرو الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کی طریق کار اپنایا' کی وجہ ہے کہ ہم اس اصول مشاورت کو دو سرے تراہب سے اعلیٰ اور برتر قرار ویتے ہیں۔ الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فقہ کے اصول مرتب کیئے' جب یہ فیہب اصول طور پر قرآن و اصادیث کی بنیادوں پر اجتمادی اور شورائی انداز سے استوار ہوا تو اسے تمام فیہب بوقیت علی۔ اس میں مقانیت ہے' اصول پر تی ہے اور ول و وماغ اس کے نظریات کو قبول فراہب پر فوقیت علی۔ اس میں مقانیت ہے' اصول پر تی ہے اور ول و وماغ اس کے نظریات کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح میہ طریقہ غرب حفی مستقل اصولوں پر کام کرتا رہا اور عالم اسلام میں آپ کی مقبولیت اور اہمیت بردھتی گئی۔

حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے طریق کار واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفق شامل حال رہی۔ اس میں مختلف اقوال ہی نمیں رکھے گئے بلکہ یہ منفقہ اقوال پر حرب ہوا اور جر مسئلہ پر ایک اصول حرب کیا گیا تاکہ لوگوں کو آسانی بھی ہو اور صحیح راہنمائی بھی مل سکے۔ اس میں مختلف وجوہات ' مختلف اختلافات اور مختلف اقوال کو نمیں رکھا گیا بلکہ اس میں صواب ہی صواب ہے۔ ہر مسئلہ کا تطعی جواب ہے جو «خیرالقرون قرنی " میں حرب ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و اگر و سلم کے قریب العدنبوی زمانہ کی یادگار ہے جس میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام کے اقوال اور اکثر تابعین کے علمی افکار ہیں۔ جوال جوال وار ان ان ان ان ان ہوں جوال جو تربیب العدنبوی کی طلب ہے پہلے گوائی دینے لگا۔ اس میں کئی روایات اور اقوال غیر معتبر آتے گئے انسان گوائی کی طلب ہے پہلے گوائی دینے لگا۔ اس طرح انسانی خواہشات کو ترجیح دینے لگا اور دین کو آہستہ آہستہ ٹانوی حیثیت ملئے تسمیں دینے لگا۔ اس طرح انسانی خواہشات کو ترجیح دینے لگا اور دین کو آہستہ آہستہ ٹانوی حیثیت ملئے تسمیں دینے لگا۔ اس طرح انسانی خواہشات کو ترجیح دینے لگا اور دین کو آہستہ آہستہ ٹانوی حیثیت ملئے تسمیں دینے لگا۔ اس طرح انسانی خواہشات کو ترجیح دینے لگا اور دین کو آہستہ آہستہ ٹانوی حیثیت ملئے تھیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ شریعت صداقت اور عدالت میرے زمانے میں متحکم ہے۔ اس کے بعد دو سرا زمانہ آئے گا پھر تیسرا زمانہ آئے گا پھر تیسرا زمانہ آئے گا پھر پیرا زمانہ آئے گا پھر پیرا زمانہ آئے گا پھر بیرا زمانہ آئے گا پھر بیروٹ چھوٹ بولئے آئیس کے۔ صدق کی کی ہو جائے گی۔ یک شرفیھہ السمن " ان میں موٹاپا زیادہ ہو جائے گا اور لوگ کھلے بتدول جھوٹ کا بینی انسان دنیا کے کاروبار کو دین پر ترج دیتے گئے گا۔ اس کے اندر دنیا کی دورت جمت کرنے کی خواہش برج جائے گی۔ وہ جانورول کے بیچ دیانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانورول کی طرح اپنا پیٹ بھرنے اور اپنی ذات کے متعلق سب پھے سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانورول کی طرح اپنا پیٹ بھرنے اور اپنی ذات کے متعلق سب پھے سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ ول کرور بھو جائمیں گے۔

میں مقام ہے جب حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے قربایا تھا کہ جب مہیں حاجات ونیا مجبور کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ' انہیں پورا ند کرو' یماں تک کہ تمماری خواہشیں خور بخود وم توڑ دیں۔ زیادہ کھانے سے عقل زائل ہو جاتی ہے' حکمت تو خالی پیٹ بی پرورش پائی ہے۔ ہم اس موضوع پر باب چوہیں (۲۳) میں تفصیل سے ذکر کر آئے ہیں' چنانچہ وہ قرن (زمانہ) جس میں نبی کریم صاحب کور و تسنیم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم موجود سے عدالت کی گوائی کی ہوتی

سنجی۔ آپ کے بعد کے ادوار میں اس گوائی کی صدافت میں کی آئی گئی۔ حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگ کھاتے ضرور شے گراتا کھاتے کہ جسمانی قوت ہر قرار رہ سکے اس سے زیادہ کھاتا حیوانات کے لیئے تھا۔ یہ کھانا اور جسمانی قوت و بحال رکھنا بھی صرف عبادت النی کے لیئے ہوتا 'چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غرب بچی گوائی اور عدل و انساف پر قائم ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا تھا ' تابعین کے زمانہ میں رہے تھے ' تی تابعین کو ترتبت دی۔ آپ نے صحیح روایات کی روشتی میں فیطے کیئے۔ انسیں ہی مشعل راہ بنایا ' صحابہ کرام کو دیکھا تھا ' ترتبت دی۔ آپ نے صحیح روایات کی روشتی میں فیطے کیئے۔ انسیں ہی مشعل راہ بنایا ' صحابہ کرام کے براہ راست احادیث سنیں تھیں۔ قران ٹائی کے آخر اور قران ٹالٹ کے ابتدائی ایام کو دیکھا تھا ' پھر آپ اس زمانہ میں فوت ہوئے۔ آپ نے قران ٹائی میں ساری زندگی گذاری' اس میں تعلیم حاصل کی ' اس میں فادئی جاری کیئے ' آپ اندازہ لگا کیں ایسا مبارک زمانہ کی دو سرے امام کو کب ملا ہے۔

# معاندین امام ابو صنیف دیج استین سے ایک گذارش

ہم المام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معترضین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معترضین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہب کو اولیت نہیں دیتے' اعلیٰ و افضل نہیں مانتے' آخر کیوں ؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جلیل قدر صحابہ کا مشاہدہ کیا' یہ قرون اولیٰ کا ایک حصہ ہے۔ قرون خانی کا شباب ہے' فقہ اسلامی کی بنیاد رکھی جارہی ہے' دیانت ہے' عدالت ہے' مراسی بنیاد کرمی صلیٰ اللہ علیہ و آلہ و سلم نے زمانوں کی ترتیب و تقسیم فرمائی تھی اس بیں سے آپ کو وافر حصہ ملا تھا۔

اس زماند کی فضیلت مختاج بیان نہیں۔ قرآن پاک اور احادیث گوائی ویت ہیں اولم بروا انا مافی الارض تنقصها من اطرافها الله مفرین اس آیت کی تغییر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کرام کی موت ہے ' برگزیدہ لوگوں کی رحلت ہے۔ اس لیئے حضرت امام اعظم برائید فرمایا کہ اسلام کی اصل عدالت ہے ' اس پر جب غیر مصدقہ انداز چھا جائے گا تو انصاف میں نقص آجائے گا۔ آپ نے بر اس لیئے فرمایا کہ آپ صدق و عدل کے ذمانہ میں پیدا ہوئے' اس زمانہ من قبول نہ تشور فرمایا کی اس وقت تک گوائی قبول نہ تشور فرمایائی' امام ابولوسف مرائیجہ اور امام محمد روائید فرمایا کرتے تھے کہ قاضی اس وقت تک گوائی قبول نہ

کرے جب تک اے یقین نہ ہو جائے کہ گواہ عادل اور صادق ہے۔ اگر مدی گواہ کی ویانت پر اعتراض نہ بھی کرے پھر بھی قاضی کو گوائی لیتے وقت گواہ کی صدافت کو پیش نظر رکھنا چاھیئے۔ مارے دور میں کذب اور خیانت کا دور دور رہا ہے۔ ہم فتویٰ دیتے ہیں مگر گوائی کا خیال نہیں کرتے ' میں وجہ ہے کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ '' خیرالقرون '' میں سے ہادر اس کی فضیلت دوسرے المان غراب سے ہرحالت میں زیادہ ہے۔

وہ زبانہ سرالت اور ریانت کا زبانہ تھا' وہ اس دور کا واحد اہام تھا ہے تاریخ اہام ابوضیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ کے تام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس دور کے صدق و صفا کے سامنے جو نیطے کیے' جو فتوے وہ اہمیت کے حال ہیں اور ہر صاحب علم مخص مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بی شریعت کی خود حفاظت کرنی ہے انیا نحن نزلنا الذکر وانا له' لحافظون جہ سے ذکر صرف قرآن پاک ہی نہیں اللہ کا قانون اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شریعت بھی ہے جو اللہ کی خفاظت میں رہیں گے۔

# شربیت کی تدوین میں اولیت

حضرت الم ابوحثیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے الم ہیں جنوں نے شریعت کی تدوین فرمائی متنی۔ آپ سے پہلے روایات موجود تھیں 'احادیث موجود تھیں گر مددین شریعت نہ ہوئی تھی۔ وہ اصول مرتب نہیں ہوئے تھے 'وہ قاعدے وضع نہیں ہوئے تھے جس سے شریعت سامنے آئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور اکابر آبھین کو جہاد و اسفار سے فرصت نہ مل سکی کہ وہ لمدون شریعت کی طرف توجہ دیتے وہ شریعت کے قوانین کو مرتب نہ کرسکے وہ کرائیں نہ لکھ سکے وہ قرآن پاک و اعادیث کی روشنی میں اجتمادی نہائج کو ترتیب نہ دے سکے وہ توت حافظہ پر اختاد رکھتے ہے اور اپنے مشاہدہ اور ساعت پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کے دل اور دماغ علوم کے صندوق تھے۔ اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت لائے تو اسلامی سلطنت مشحکم بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی۔ اسلامی معاشرہ ترتیب دیا جارہا تھا صحابہ کرام کی رصلت اور اہل علم و فضل کا مختف ممالک میں پھیل حاسے جانے سے علم وین بھر رہا تھا۔ آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ آگر میں صورتحال رہی اور کوئی کام نہ

ہوا تو مستقبل میں آنے والے لوگ اپنی مرضی کی شرایت بناتے جائیں گے عضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرملیا تھا کہ لوگوں نئے علم نہیں چھینا جائے گا بلکہ علاء کرام اور اٹل علم کی موت سے ختم ہو جائے گا۔

المام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے شریعت کو مرتب کرنے کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے طمارت کے مسائل کو مرتب فرایا' چرعباوت کے مشائل کو مرتب فرایا' چرعباوت کے مشاف طریقوں کو ترتیب دیا انسانی معاطات کو مرتب کیا' وصلیا اور وراثت کو ترتیب دی اور ان کو آخر میں رکھا گیا کیونکہ یہ انسانی زعدگی کے آخری حصے کے مسائل ہیں۔ حضرت کی ترتیب اور تدوین شریعت کتنی شاندار ہے' یہ کام وہ تی کر سکتا ہے جے شریعت کے تمام علوم و فنون پر ماجرانہ وسترس ہو اور یہ وہ ی مشاندار ہے' یہ کام وہ تی کر سکتا ہے جو شریعت کے احکام میں نمایت بصیرت اور ذبانت کے ممائلہ کرنے کی المیت رکھتا ہو۔ آپ کے بعد میں آنے والے ائمہ نے آپ کی ان بنیادوں کو بلند کیا' آپ کے مسائل کو بنیاو بنا کر ابحتاد کیا اور شری فیصلے کیئے۔ آج آگر غور کیا جائے تو تمام نداری کتابین امام ابو صنیفہ دخی رفتی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنیوں کو پھیلانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کی سازی کتابین امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر تیار کی گئیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافتی بیائی جیسے امام فرایا کرتے سے کہ قام شافتی بیائی جیسے امام فرایا کرتے سے کہ قام شافتی بیائی جیسے امام فرایا کرتے سے کہ قبام انکہ کرام امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر تیار کی گئیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافتی بیائی جیسے امام فرایا کرتے سے کہ قبام انکہ کرام امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر تیار کی گئیں جیں۔ یہ وجہ ہے کہ امام شافتی بیائی جیسے امام فرایا کرتے تھیں۔

م مناقب امام اعظم ٢٩٢٢ مكتبه نبويه

سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے رہا پیندند فرمائے طلائکہ آپ کو جوابات آتے تھے۔

امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم شریعت ہیں۔ شروط وہ شعبہ علمیہ ہے جو علم کی انتخا پر مشمل ہوتا ہے۔ فراہب العلماء اور ان کے مقالات سے آگاہ ہوتا ہی شروط ہے۔ اس لیے کہ علم شروط فقہ کی تمام کتابوں پر حاوی ہے اور اس کے ذریعہ جملہ فراہب میں وخل ہوتا ہے تاکہ کوئی فقی یا حاکم فقص یا ضخ کی فلطی نہ کھائے علم شروط وضع ہو چکا ہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کاوش سے آنے والے قاضی اور منصف فلطی نہیں کریں ہے۔ آگر کوئی یہ کے کہ اس علم شروط کی تدوین امام ابوطنیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہو چکی تھی تو ہم اس پر تعجب کریں ہے۔ اس علم شروط کی تدوین امام ابوطنیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہو چکی تھی تو ہم اس پر تعجب کریں ہے۔ اس علم کی تدوین امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کمی نے نہیں کی تھی۔ کوئی کتاب کوئی کوئی کوئی کریں وستاڈیز آج تک جمارے ساخے نہیں گئی جس سے معاندین کا یہ وعوی ثابت ہو سکے۔ صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے ایک شخص ایسا ساخے لائیں جس نے یہ کام کیا ہو۔

یہ پہلی ولیل ہے جو حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعال عند کو تمام ائمہ سے متاز فی العالم کرتی ہے اور آپ کا دین افضل المذاہب ہے۔ آپ نے نہ صرف شروط کو وضح کیا بلکہ نمایت وقیق مسائل کا حل پیش کیا'جن مسائل کا انتخاج ناممکن تھا۔ ان مسائل کو بھی آپ نے حل کر دکھایا۔

# جرو مقابلہ کے علوم کی تدوین

> امام رست للعلم في كنه صدره جبال الجبال الارض في جنبها

( ترجمہ ) جس المم كو اس علم ير ممارت ہے وہ انتائى كلته تك پنچا ہے۔ وہ اتنا برا كوہ علم ہے كه رفتن كے تمام بہاڑ اس كے سامنے مٹى كا دھير دكھائى ديتے ہیں۔

امام الوصنیف رضی اللہ تعالی عند کا کوئی جمعصر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی دعویٰ جھی کرتا ہے تو اپنے بجز کا اظہار کرے گا۔ اس علوم کے سائے شرمسار ہونا پڑے گا۔ ان علوم کے باوجود آپ ریاضت اور عبادت میں بے مثال تھے۔ آپ کثرت عبادت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ باوجود آپ ریاضت اور عبادت میں وقف کر دیا تھا۔

# شوافع کے ماڑات

الم شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مانے والوں کا وعویٰ ہے کہ الم شافعی مالئے کا فرجب سب الحلیٰ اور اقدم ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ الم شافعی مالئے قریش الاصل تھے اور حضور مشکل نے فرایا ہے کہ قراب میں صرف فرایا ہے کہ قراب میں صرف

و مناقب امام اعظم ۲۹۲

المام شافعي وينفيه بي قريشي بين آب اين عم رسول ما ينام بين-

ہم ایسے حضرات کو بما دینا چاہتے ہیں کہ علم کا معیار نام و نسب اور قبیلے پر نہیں ہو بال اور نہ ہی علم سی خانوادے کی میراث ہے۔ علم فقہ کے مقابلہ میں نسب کی کوئی حیثیت شیں ہے۔ قرآن یاک کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ لقمان حکیم آیک طبثی غلام تھے' ان کے ہونٹ موٹے' بدن ساہ اور کزور تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے اشیں ولقد آتینا لقمان الحکمة 🖈 " ہم نے لقمان كو حكمت عطا فرمائي " الحكمة معرف بالام بناكر انسيس تمام علوم حكمت كا مابر قرار ديا- يه استغراق اور عمدی دونوں لحاظ سے اعلیٰ و حکمت کے مالک تھے۔ اہل علم نے حکمت کو علم فقہ قرار ریا ہے۔ مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں تھم اور حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد فقہ ہی ہے۔ یہ حکمت بن آدم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ امام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عند کو خیراعلم و افضل سے نوازا گیا تھا۔ آگر ہم علوم کی تمام صفات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہو آ ہے کہ علم یشریعت صحابہ کرام ہے لے کر آج تک مختلف حضرات میں رہا ہے اور اس میں ہزارہا غیر قریش بھی کے ہیں' ان میں اکثر غلام ہیں' موالی ہیں' تابعین میں سے علم شرح کا ماہر ایک بھی قریش الاصل مبیں۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ اور آزاد شدہ غلام علم شریعت کے ماہر نظر آتے ہیں۔ قاضی شريح غلام تنهي النين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اور حضرت عثان رضي الله تعالى عنه جيسے اصلي اور اعلی قریش نے سند علم پر جیٹھایا تھا۔ اپنے وقت کا قاضی تسلیم کیا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه تو آپ سے شربیت کے مسائل دریافت کرنے سے بھی ایکھاتے نہیں تھے۔

مكتبهنبويه

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینة العلم کے وروازے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بھی قاضی شریح (غیر قرایش) کو ترجیح ویا کرتے تھے۔ قاضی شریح کے بغیر صحابہ کا اجماع بھی تنلیم نہ کیا جاتا تھا۔ ملقمہ بن قیس حضرت عبداللہ کے شاگر دیتے 'قرایش نہیں تھے۔ جب عبداللہ ابن عباس برضی اللہ تعالیٰ عنما کو آپ کی وفات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا افسوس آج '' ریائی العلم '' فوت ہو گیا۔ حضرت عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نہیں تھے ان کا علمی مقام صحابہ کرام نے اللہ کیا ہے۔

الم شافعي رحمته الله عليه أكثر جن اصحاب سے مشورہ ليتے تھے ان ميس مفرت عبدالله ابن

عباں عبداللہ بن مسعود علقمہ اسود اور مسروق رضی اللہ تعالی عظم جیسے صحابہ تھے۔ آپ کا یہ فتویٰ بھی غیر قربی ہے افذ کیا گیا ہے کہ جے آ کھے کی تکلیف ہو وہ لیٹ کر نماز اوا کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ بھی غیر قربی ہے افذ کیا گیا ہے کہ جے آ کھے کی تکلیف ہو وہ لیٹ کر نماز اوا کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ بیں جن میں سے آئٹر قربیش نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علما ان سے فتویٰ لیٹ تھے باوجود یکہ وہ صاحب علم اور جلیل القدر افراد تھے۔

حضرت اسود عضرت مروق و حضرت ابوعبوالرحل ملمی شفق بن سلمه ابراہیم و شعبی رحمت الله علیه فوت بوع و رحمت الله علیه مقام کے تمام موالی سے فلام سے۔ جب ابراہیم مخفی رحمت الله علیه فوت بوع و شعبی نے کما کہ کوفہ کا سب سے براا فقیہ فوت ہوگیا ہے۔ اجمی کما گیا آپ بھی ایما کہتے ہیں حالانکہ آپ سے براہ فقیہ فوت ہوگیا۔ علی الل کمہ کا سب برا فقیہ فوت ہوگیا۔ یہ بات درست ہے کہ آج کمہ کرمہ میں مجاہد و عطاجیے فقیہ موجود ہیں گرابراہیم واقعی سب سے براا فقیہ قال کہ کا رہ عن کرابراہیم واقعی سب سے براا فقیہ قال کہ کا رہ عن کی آپ کیا فرما رہ ہیں فقیہ تعالی کیا۔ عرض کی گئی آپ کیا فرما رہ ہیں فقیہ قال آب کے مربد کا سب سے براا فقیہ چلا گیا۔ عرض کی گئی آپ کیا فرما رہ ہیں مربد منورہ میں مالم بن عبرالله جسے فقیہ موجود ہیں۔ عودہ ہیں نہر ہیں آپ نے فرمایا عالم اسلام کا صب سے براا فقیہ فوت ہو گیا۔ یہ سب لوگ عبداللہ کے شاگرد ضرور سے گر قرابی نہیں تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ جب کوفہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے سفے۔ اس وفت ابن مسعود کے علائمہ مسجد کوفہ میں لوگون کو فقہ پڑھا رہے ہتے۔ اس وفت مسجد میں چار سو قلدان پڑے سے جن سے یہ حضرات علمی جاتیں لکھا کرتے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرہایا ابن مسعود ان لوگوں کو اس شرکے چراغ بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ ان ملاموں میں جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ شرکا چراغ کما تھا عبیدہ سلمانی سعید بن جبیر " ملاموں میں جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ شرکا چراغ کما تھا عبیدہ سلمانی سعید بن جبیر " حسن بھری کا بن سیری ابوالعالیہ "ابوصالی پاؤام" (ام بانی کے غلام ) تمام کے تمام کے غلام سخے۔ محمول عرب میں علی طرف مجابد عظام کے تمام علام سخے۔ محمول عرب عرب میں طرف مجابد علام سے کھول "عرب میں علام تھے اس غلام سے اس غلام سے کو حال کی باندیوں تک پہنچا دیا گرشافتی میں دینار " کیکی بن ابلی کئیر تمام غلام شخے " ان غلاموں نے فقہ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا گرشافتی میں دینار " کیکی بن ابلی کئیر تمام غلام شخے " ان غلاموں نے فقہ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا گرشافتی عضرات صرف اہلی قریش کی فضیلت کو حلاش کر دہ ہیں۔

شافعی حفرات امام شافعی رضی اللہ تحالی عند کی تغیلت اس لیے بھی ثابت کرتے ہیں کہ آپ ابن عم رسول کی اولاد میں سے بھے۔ بیہ حقیقت ہے کہ امام شافعی علیج کا نسب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ملا ہے عیدمناف کے بعد دسوال یا نوال جد ہے۔ بیہ توکوئی قائدہ مسلم میں کہ حضور مالی کیا ہے نسب طنے پر انفعلیت دی جائے اور ہر نسب کی نسبت کو ابن عم رسول کہ کر افضل قرار ویا جائے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو سارا عرب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ابن عم ہیں۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کسی کا نسب نفرسے طے گاکسی کا ملاکہ سے کسی کا حضرت اساعیل علیہ السلام ہے۔

# شافعی حضرات کا ایک اور اعتراض

شافی حفزات کیتے ہیں کہ اتمہ قریش ہے ہی ہوں گے 'یہ ایک معمل ولیل ہے۔ کیا آپ قریش امام کو " امام العلواۃ " مراو لیتے ہیں یا " امام نی العلم " کتے ہیں۔ پھر " امام نی الخلافت " بھی قریش ہی ہے ہو گا۔ یہ اطادیت اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں آپ نے قریلیا یونکم اقراء کم " تمہاری نماز کا وہ امام ہوگا جو تم ہیں ہے اچھا قاری ہو گا۔" اس زمانہ میں قاری سب سے زیاوہ علم والے کو کہتے تھے۔ اس وقت قرآن پاک کا پرحنا' اس کے احکامات کو جانوا قاربوں کا کام تھا۔ حضور مٹھیلم نے قرملیا یقرء کم قریشی " تمہاری امامت قریش کرائیں" جضور مٹھیلم نے حضور مٹھیلم نے حضور مٹھیلم نے حضور مٹھیلم نے فرملیا یقرء کم قریشی " تمہاری امامت قریش کرائیں" تحضور مٹھیلم نے حضوت معاد ترضی اللہ تعالی عدد کو اٹمال قبل کا امام مقرر کیا تھا طالانکہ اس وقت وہاں بروش محابہ بھرت موجود تھے' معاد تو قریش نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اجماعی طور پر نماز تراوش کا بروش اللہ تعالی طور پر نماز تراوش کا تحسیر مضان شریف کے تصرت امام شافعی رواجہ کو سیدنا عمر فاروق آت اکری پڑھے کی روایت اس حدیث ہے لیا ہو و ترول ہیں قنوت پڑھی تھی اور رمضان شریف کے تھے۔ اور فریایا جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عند نے مدینہ بین کمی اور رمضان شریف کے دوروں ہیں پڑھی تھی اور رمضان شریف کے دوروں ہیں پڑھی تھی اور رمضان شریف کے دوروں ہیں پڑھی تھی۔ قراش ہیں حضور کیا تھا ہیں کہ ابی بن کعب انصار مدینہ تھے' قرایش ہیں ہے۔ نمیش سے نمین میں پڑھی گئی۔ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ابی بن کعب انصار مدینہ تھے' قرایش ہیں سے نمین

صحابہ كرام كا اجماع ہے كہ جب جمعہ كى نماز كى امات كا سوال سائے آئے تو تمام لوگوں ميں سے جو اعلم فقيد ہو اسے امات كے ليئے فتخب كيا جائے ليے بى ظيفہ اسلام اور سلطان وقت نہ ہو تو اعلم اور فقيد امامت كرائے گا۔

# شافعيول كاليك وجم

زیر بحث حدیث کو آگر تمام شافعی قریش کے لیئے " امامت فی العلم" مراد لیتے ہیں تو یہ بات بھی کتاب اللہ احادیث رسول مٹاہیم اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ ہم سابقہ صفحات میں لکھ آئے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم علم و حکمت کے امام تھے۔ ان کی افتداء کی جانے وہ حیثی غلام تھے۔ اس لیئے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیم و انضلیت الائمة من القریش نہیں بنائی جا سکتی ہے سنت رسول کی بھی مخالفت ہے " آپ نے قرایا اصحابی کاالنجوم بابھم اقتدیهم اھتدیهم " میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان بی کی افتداء کو ہدایت یاؤ گے۔ " یہ تمام صحابہ کے الھتدیهم " میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان بی کی افتداء کو ہدایت یاؤ گے۔ " یہ تمام صحابہ کے الیہ ہے۔ اس میں قرایش اور غیر قرایش تمام صحابہ شامل ہیں۔

سیدنا معاقر بن جبل رضی اللہ تعالی عند کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خود یمن کا کورز مقرر فرمایا تھا وہ معلم القرآن بھی تھے ' قاضی بھی تھے گر انصار تھے حالا تک حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے قریش صحابہ نے اجماع کے طور پر اکثر غیرقریش صحابہ و اللہ وسلم کے سامنے قریش صحابہ نے اجماع کے طور پر اکثر غیرقریش صحابہ (موالی اور آزاد کردہ غلاموں) کو ائمہ تسلیم کیا ہے۔

## أكتيس وال باب

# امام ابوحنیفہ کے شاگر دامام ابو پوسٹ کے حالات زندگی

اس باب میں سات فصلیں ہیں۔

ا ... فصل اول ... امام ابوبوسف رحمته الله عليه ك مولد انسب اور اخلاق ير مشمل ب-

ا ... فصل دوم ... المم الولوسف رحمته الله عليه ك علوم ير مشمل ب-

٣ ... فصل سوم ... وه مسائل جن كاجواب آپ في بالبدايت وا تقك

م ... فعل چارم ... آپ کی نصیحوں اور حکیمانہ اقوام پر مشمل ہے۔

۵ ... فصل پنجم ... آپ کے وہ اقوال جو آپ نے وقت کے امراء اور خلفاء کے سامنے بیان

25

۲ ... فصل مشم ... آپ کے ان عدالتی فیملوں پر مشمل ہے جو آگے چل کر اسلامی عدل و افعاف کی بنیاد ہے۔

ع ... فعل ہفتم ... ان ائمد اور نضلاء کے مناتب جو آپ کے ہمعمر تھے۔



#### قصل اول

## حضرت امام يوسف بريشيه كامولد اور خانداني نسب

امام ابو جعفر المحاوى رحمته الله عليه فرمات بين كه امام قاضى ابويوسف ساااه كو پيدا بوئ على بن محد في آپ كالسب بول لكها ب-

ابویوسف یعقوب بن ابرائیم بن حبیب بن حبیستی بن سعد انوان النعمان بن سعد بن معد بن سعد انوان النعمان بن سعد بن حبید حتم الانصاری - آپ کے آبا میں سے سعد مخص وہ بیں جنہیں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تھا آ کہ جگہ میں شریک ہونے کی اجازت مل جائے گر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہ بخش اور حبیب بن سعد انوان النعمان بن سعد وہ مخص بیں جن کا نسب نامہ یوں ہے۔ سعد بن بحیر بن محاویہ بن آفاقہ بن بلیل النعمان بن محدود بن عبداللہ بن قدار بن تعلیه بن محاویہ بن عمرو بن بن سعد بن عبداللہ بن قدار بن تعلیه بن محاویہ بن عمرو بن عبد الخوث بن بحد کی والدہ کا نسب نامہ بھی یوں ہے۔ حضیت بنت مالک بن عمرو بن عوف تھا۔

قاضی ابولوسف مالیج نے اپنا نسب نامہ اس طرح کلما ہے کہ ابولوسف لیقوب بن ابراہیم بن حبیب بن صعد بن حنبه البحلی - حضرت ابن حبہ بھی جنگ احد میں کم عمری کی دجہ سے روک دیے گئے تھے۔ آپ مرینہ سے کوفہ بجرت کر آئے اور پیس فوت ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنازہ میں پانچ تعبیریں پڑھی گئیں۔ (یاد رہے کہ زید بن ارقم کو نماز جنازہ کی پانچ تعبیریں یاد تھیں گربعد میں یہ تھم منسوخ ہوگیا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔)

نعمان بن سعد بھی وہی بزرگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے احادیث روایت کرتے

ہیں۔ آپ احناف کے نزویک تقد راوی ہیں۔ ای طرح سعد بن بجیراتھار کے مشہور سحابہ میں شار بوتے ہیں۔ آپ احناف کے والد بحیر زمانہ جالمیت میں کفر پر عرب تھے۔ لیکن وہ خوات بن جبیر عمود بن عوف کو اس کے حلیف تھے اور خوات کی بیوی اس خاندان سے تھی۔ اس حنیث سے مطرت سعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ امام ابوبوسف برائی کے خاندان کے پہلے مسلمان تھے اور سعد کو اس وقت تھرت بھیب ہوئی تھی جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پینی تو آپ نے اسلام قبون کرلیا اور انسار مدینہ بین شامل ہو گئے۔

ابن ماکولا کا بیان ہے کہ سعد ابن جبیر بن معاویہ بجلی کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ ان کی والدہ حسبتہ سے معروف تھیں 'یہ مالک کی بیٹی تھیں اس لیے انہیں سعد بن جنبہ کما جاتا ہے۔ انہی کی اولاد سے قاضی ابویوسف یعقوب رایٹے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا مولد کوفہ کے تواح میں ہے۔

### حضرت امام ابو بوسف رافيد كو انصاري كيول كماكيا؟

قاضی ابوبوسف مالید فرماتے ہیں کہ ہمارے اجداد کا شمار ادس بیل ہو آ ہے۔ میرے دادا سعد رضی اللہ تعالیٰ عند جنگ خندق بیل شریک تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فدمت میں پیش کیا گیا اور جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی گئی۔ آپ طابیا ہے انہیں کم عمر مونے کی دجہ اجازت نہ دی گر سر پر دست شفقت پھیرا جس کا نشان ہمارے خاندان میں کئی پشتوں تک رہا۔ امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ این سرر ہاتھ پھیر کریہ نشان دکھایا کرتے تھے۔

#### حضرت امام ابوبوسف سالحيد كے اساتذہ

احد بن على الخطيب في فرمايا كه امام ابويوسف رحمته الله عليه في ابتدائى زندگى كوف من گذارى اس ليئ انهي جم كوفى كيت بيل عمده قضاة پر فائز بوف ك بعد دارالخلاف بغداد من قيم پذير بوك انهول في كوف كه علاوه حضرت امام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه سے بغداد من احدیث سين اور علوم فقه بيل ممارت حاصل كى - امام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه ك علاوه آب في سين اور علوم فقه بيل ممارت حاصل كى - امام ابوضيفه رضى الله تعالى عنه ك علاوه آب في سين

کے جلیل القدر آئمہ احادیث سے استفادہ کیا۔ ان میں حضرت ابواسحاق شیبانی سلیمان تیسمی کی بن سعید الانصاری سلیمان الاعمش بشام بن عروہ عبداللہ بن عمرالعری حفظله بن ابی سفیان عطاء بن السائب محد بن اسحاق بن بیار مجاج بن ارطاق حسن بن ویتار کیث بن سعد بن ابوب بن عشیہ بن السائب محد بن الحق بن بیار محضورت کے علاوہ بھی آپ نے محد شین عصر کے بہت سے حضرات سے علمی استفادہ کیا گر آپ نے جس انداز سے حضرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذیر تربیت فقہ علم الکلام پر عبور حاصل کیا اس کے اثرات آپ کی ساری زندگی ش نمایاں اور ورخشاں رہے۔

#### امام ابوبوسف ما ليد كے تلاقدہ

الم يوسف رحمته الله عليه كے چند الماندہ اپنے وقت ميں بهت مشہور ہوئ ان ميں الله الله الله الله الله الله عليه كم الفاقد الله بشرين الوليد الكندى على بن الجعد المام احمد بن حنبل كي بن معين عمر بن محمد الفاقد احمد بن مسيع على بن مسلم اللوى عبدوس بن بشر الحن بن شيب (رحمته الله عبهم الجمعين) به حضرات ونيائ اسلام كے تقيي خانوادہ كے آخريں حضرات تقد

#### المم ابو بوسف ماينيه منصب قضاة پر

امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ کو موی المادی بن الممدی ( فلیفہ عباس ) نے سب سے پہلے بغداد جس طلب کر کے عمدہ قضاۃ کے لیے منتخب کیا۔ بارون الرشید خلیفہ بے تو آپ کو ونیائے اسلام کا قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) مقرر کیا گیا۔ اگرچہ سے منصب احتاف کے نزویک پرعت صنہ کملا آ ہے محرامام ابوبوسف رائی نے عدل و انصاف کی جو روابیت قائم کی اس پر عالم اسلام فخر کر آ ہے۔

قاضی ابویوسف رونی ایک ثقد الم اور قاضی کی حیثیت سے زندہ رہے۔ آپ کی ثقابت کو کی بیٹا کی بیٹا معین ' احمد بن ضبل ' علی بن المدین جیسے جید آئمہ نے تسلیم کیا۔ آپ کے بیچھے ایک بیٹا بوسف آپ کی علمی یادگار رہا۔ انہیں بھی خلیفہ ہارون الرشید نے قاضی القصاہ کے عمدہ پر مقرر کیا تھا گر بعض مور خین لکھتے ہیں کہ قاضی ابویوسف ریلیے کے بحد ابوالخیری وجب بن وجد القرابی کو قاضی القصاۃ مقرر کیا گیا تھا۔

### فصل دوم

# قاضی ابو یوسف کی ابتدائی زندگی

قاصی ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ اپنے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث اور فقہ کے طالب علم کی حیثیت سے کوفہ میں وقت گزارا۔ تنگ وست اور مفلوک الحال گرانے سے تعلق رکھنا تھا۔ میرے والد مجھے ایک ون حضرت الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں کے كنے اللہ وبال يڑھنے لگا۔ ميرے والدنے كر آكر مجھے كما بينا حضرت امام ابوحنيف رضي الله تعالى عنه كى طرف یاول پھیلا کرنہ بیٹھا کرد میں بے اولی کا انداز ہے۔ وزیادی اعتبار سے ان حفرات کی برابری کا تصور بھی دل میں نہ لانا۔ ہم غریب لوگ ہیں' ان امراء کی خوراک مرغن ہوتی ہے' ہم سو کھی پھیل رونی کھا کر گزارا کرتے ہیں' وہ دنیادار ہیں' ہم مفلس ہیں' بہت سے امور میں تم پیچھیے رہ جاؤ گے' تهارے لیئے این غریب والد کی خدمت کرنا ہی کافی ہے۔ یہ باتیں کمہ کر میرے والد محرم نے مجھے الم ابوصنیف رضی الله تعالی عنه کی مجالس میں جانے سے روک دیا۔ ادهر المم ابوصنیف رضی الله تعالی عند نے مجھے غیر عاضریاکر میرے احباب اور واقف کار لوگوں سے بوچھا کہ یعقوب کیول نہیں آرہا انہوں نے بنایا اے تو اس کے والد نے روک رکھا ہے۔ اوھر میرے ول کی کیفیت سے تھی کہ میں حصرت امام ابوحنیف رضی اللہ تحالی عند کی مجالس میں حاضر ہونے کے لیئے بیتاب تزیا رہا۔ تراور ش ایک ون محک ول مو کر باپ کی پابتدیال توڑ کر آپ کی مجالس میں جا پہنچا۔ آپ نے بری شفقت سے غیرحاضری کی وجہ نوچھی تو میں نے اپنی غریت اور والد کے تھم پر نہ آنے کا بتایا۔ اس وان تو س آپ کی مجلس میں احادیث سنتا رہا لیکن جب میں گھرجانے لگا تو امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند لے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی ہے درہموں کی جمری سول تقی- فرمایا اس سے گزارا کرد پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے اسے کھولا تو ایک سو درہم تھے۔ آپ لے

جاتے ہوئے تھم ویا کہ میرے طقہ درس میں آجایا کرو۔ بید درہم ختم ہو گئے تو پھر بندوبت کریں گے۔ چنانچہ اس دن کے بعد میں ہا قاعدگی سے طقہ درس میں آنے لگا۔

تھوڑے دنوں بعد آپ نے جھے ایک اور تھیلی دی اس طرح آپ و قا" فوقا" میری ایداد فرمات اور کسی کو علم نہ ہو تا۔ آپ نے جھے ایک اور تھیلی دی اس طرح آپ و قا" میری ایداد فرمات اور کسی کو علم نہ ہو تا۔ آپ نے جھے یہ بھی نہ پوچھا کہ سابقہ روپے کس طرح فرج کیئے وہ اپنا طور پر محسوس کر لیتے کہ اب سابقہ روپے ختم ہو چکے ہوں گے اوھر میں ان انعامات کو نمایت احتیاط سے خرج کر آل ایک وقت آیا کہ میرے پاس خاصہ روپیہ جمع ہو گیا اور میں محسوس کرنے لگا کہ میں مالدار اور خوشحال ہو گیا ہوں۔

میں مسلسل آپ کے حلقہ ورس میں آنا رہا علمی استفادہ کرنا رہا اور ایک وقت آیا کہ حضرت اہم ابوحنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک طرف دنیاوی مال سے خوشحال کر دیا اور دوسری طرف علم و فضل میں ممتاز بنا دیا۔ مجھ پر علم کے وروازے کھل گئے میں اپنے استاد مکرم امام ابوحنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ کن الفاظ میں اوا کروں۔

قاضی امام ابویوسف یعقوب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور تحریر میں بتایا کہ میرے والد ابرائیم بن حبیب کا جب انقال ہوا تو مجھے اپنی والدہ نے نظر شفقت سے پالا میری والدہ مجھے ایک وحوبی کے بال لے گئی اور ملازم رکھ دیا میں وہاں ہے چین رہتا اس نے مجھے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں لا بھیلیا میری والدہ حلقہ ورس میں آتیں اور مجھے اٹھا کر دوبارہ وحوبی کے پاس چھوڑ آتیں۔ حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوق اور ترب کو دیکھتے کی روالدہ کی مختی پر نگاہ والے۔ میری والدہ بار بار حضرت امام کے پاس آتیں اور وحوبی کے پاس سے میرے بھاگ جانے کی شات کرتیں۔ ایک ون کہنے لگیس اس سے کو آپ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ملی اور یہ بھی بھی جی غربت ذدہ ہے میں سوت کات کر این گئیس اس سے کو آپ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ملی اور یہ بھی خواہش ہوں اور یہ کام پر جانے سے گھرا آ ہے میری دلی خواہش ہے کہ یہ وحوبی کے پاس رہ کر ہنر سکھے اور ہزا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے کمریہ بھی میرے تابو میں نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا اسے میرے باس چھوڑ دو یہ علم پردھے گا برنا ہو کر طوہ میرے تابو میں نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا اسے میرے باس چھوڑ دو یہ علم پردھے گا برنا ہو کر طوہ میرے تابو میں نہیں بواموں کی گریاں ہوں گی اور ایسا طوہ شاید ہی کسی کے نصیبوں میں ہو۔

جناب ابوبوسف رحمته الله فرماتے ہیں کہ میری مال نے حضرت الم ابوطنیف رضی الله تعالی

عند کی بات سی او تاراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصہ میں کینے گی او بوڑھے تمہارا داغ خراب ہو گیا ہوا۔
گیا ہے! یہ بیٹیم بچہ اور یہ تکما بچہ اس لائق ہے کہ طوہ کھائے گا اور وہ بھی باداموں کی گریاں ملا ہوا۔
بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے بھے پر فضل کیا آیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایئے واجن شفقت میں لے
بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے بھے پر فضل کیا آیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت آیا کہ میں اسلامی
لیا۔ علم کی دولت سے مالمال کر دیا۔ دنیاوی آسائٹوں سے خوش کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ میں اسلامی سلطنت کا قاضی القضاہ مقرر ہو گیا اور ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دسترخوان پر کھانا کھا آ۔

ایک ون خلیفہ ہارون الرشید از راہ شفقت میرے گھر خود تشرلف نے اور ساتھ بی نفیس منم کا طوہ لائے اور دسترخوان پر رکھ کر فرمانے گئے ابویوسف ایسا طوہ روز روز تیار نمیں ہو آیہ خاص طور پر تممارے لیے تیار کروایا گیا ہے۔ بیس نے دریافت کیا یا امیرالمومنین یہ خاص کھاٹا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ایسا طوہ ہے جے روغن یاوام میں ایک خاص طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ میں من کر به انہوں نے بتایا یہ ایسا طوہ ہے جے روغن یاوام میں ایک خاص طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ میں من کر به انہوں نے منون الرشید کھے یہ بہنے کا کیا موقعہ ہے؟ میں نے عرض کی بس میں آپ کی عنایات خسروانہ پر ہنا ہوں۔ اللہ تعالی آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ہارون الرشید میرے اس جواب پر مطمئن نہ ہوا اور پھر نمایت لجاجت سے ہننے کی دجہ پوچھی میں نے حصرت امام ابو حقیقہ رسنی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ سایا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا واقعی علم آیک ایسی دولت ہے جس کا کوئی چیز مظاہلہ نمیں کر عق بید دنیادی نفع بھی دیتا ہے اور بلند منصب پر بھی لا بھاتا ہے۔

الله تعالی میرے شفق استاد امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند پر بیشار رحمتیں نازل فرمائے۔
وہ جو بات کرتے عقل سے بحربور ہوتی اور الله کے انوار سے درخشاں ہوتی۔ وہ طالت کو صرف سرکی
آنکھ سے نمیں دیکھا کرتے سے ول کی بصیرت سے دیکھتے سے۔ کی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام
ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کی قراست کا انداز صرف اس ایک واقعہ سے ہی کیا جاسکتا ہے۔

حضرت قاضی ابولیسف رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ بیں این ابی لیل کے پاس آتا اور چھ لحات آپ کی مجلس میں بینھتا گر میرے دل میں خیال آتا کہ میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بھی جاتا ہوں اور آپ کے مخالف ابن ابی لیل کے پاس بھی آتا ہوں وہ بھی میری نمایت عزت کرتے ان کے ہاں جب کوئی مشکل مسلمہ آتا تو مجھے فرائے جاؤیہ مسئلہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعدل عنہ سے بوچھ کر مجھے بتاؤا میں آتا مسئلہ بوچھتا ابن ابی لیل کو بتاتا بھروہ اپنی طرف سے لوگوں کو جو ب اقب امام اعظم ٥٠٨

ویتے مگر وہ حسد کی وجہ سے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو برے بھلا بھی کہتے رہتے۔ اس وجہ سے مجھے ان سے نفرت ہو گئی اور اب میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔

امام ابوبوسف مالي نے اس نفرت كى ايك اور وجه بھى بيان كى ہے كہ بين ابى ليل كى الله مجلس بين آيا كرنا تھا ان ہے بوا تعلق قائم تھا۔ ابن ابى ليل نے اپنى بين كا نكاح كيا تو اس بين شكر كجميرى گئ ميں بھى دو سرے لوگوں كى طرح جھيٹ كر شكر لے رہا تھا جھے وكچھ كر ابن ابى ليل نے كما اس طرح جھيٹ كر فيزا كروہ ہے مكر شادى بياہ كے موقعہ پر جھيٹ كر لينا كروہ ہے مكر شادى بياہ كم موقعہ پر جھيٹ كر لينا كروہ نبيں ہے۔ كئے گئے آج ہے ميرے ليے اس مسللہ كو تبديل كر وہ بجے ميان كيا ہے اس مسللہ كو تبديل كر وہ بجے خيال آيا كہ كيا مسئلے تبديل بھى كيئے جا سے بين ؟ ميں نے امام ابو جنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كے باس سارا واقعہ بيان كيا چر ميں كھى ادھر نہ كيا اور ميرے دل ميں بيہ بات گھر كر گئ كہ بيہ ابن ابى ليل بياس سارا واقعہ بيان كيا چر ميں كرھى ادھر نہ كيا اور ميرے دل ميں بيہ بات گھر كر گئ كہ بيہ ابن ابى ليل بياس سارا واقعہ بيان كيا چر ميں كراتے رہ ج ہيں۔

قاضی ابو ہوسف میٹی فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک ون حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گے میرا بیٹا آپ کے پاس آیا جا ہے' یہ ندون کو گھر رہتا ہے نہ رات کو گھر میں آرام کرتا ہے۔ بس آپ کے اردگرد دوڑ تا رہتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں' عیال دار ہوں' اب تاتواں ہوں' اے سمجھائے اب بیہ حارے لیے کچھ کمائے' مارا سارا ہے' آپ اے ہوایت کیے کہ پچھ دفت آپ کے پاس گزارے' پچر کسب محاش کی طرف توجہ دے۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابواسحاق اے اپنے حال پر چھوڑ دو' تسارا بیہ بچہ آیک دن اس مقام پر ہوگا کہ بڑے بوٹ دولت مند اس پر رشک کریں گے۔ میرے والد نے ٹھٹڑی آہ بھر کر کما ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ) آپ جیسے شخص کو زیب نہیں ویٹا کہ آپ غریب بچوں کو اس طرح کام سے رو کیں اور ایسی باتیں کریں اور ہم غریوں کی غریت کا غراق اڑا کیں۔ میں سخت شک دست ہوں' رو کیں اور ایسی باتیں کریں اور ہم غریوں کی غریت کا غراق اڑا کیں۔ میں حقت شک دست ہوں' عیال دار ہوں' کوئی ڈر لیچہ محاش نہیں' ہم برباد ہو جا کیں گر نہ کر کھے کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فربایا' اچھاتم جاؤ گلر نہ کرد کھے کرتے ہیں۔

میرے والد چلے گئے و مرے لوگ ہمی چلے گئے امام اعظم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند فی ایس بلایا اور کما تم نے جھے اپنی غربت اور بے سروسامانی کا حال کیوں نہیں بتایا۔ میں

نے عرض کی حضور مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو اپنا حال بتا آ۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمارے سارے گھرکی کفالت میرے ذمہ ہے' اس دن کے بعد آپ لوگوں کی نظروں سے بچاکر اتنا کچھ دے دیتے کہ میں عیال داری کے اخراجات سے بری الذمہ ہو گیا۔ میں آپ کی مجالس میں حاضر رہنے گا' ایک دفت آیا کہ آپ نے بچھے علم و فضل کے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ لوگ واقعی مجھ سے رشک کرتے اور روساء بغداو میرے بیچھے ودڑتے۔

عبدالحمید الممانی نے فرایا کہ یعقوب کا والد حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا اور اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ اٹھا کر لے جاتا گر جو نمی یعقوب کو موقعہ ملتا وہ بھاگ کر پھر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئیٹھتا۔ ایک ون یعقوب کا باپ آپ کے پاس آیا اور روتے روتے کئے لگا کہ میرا بیٹا یعقوب میرا نافرمان ہو گیا ہے اور آپ اس کی نافرمانی پر اس کی عدد کر رہ ہیں۔ لمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے ؟ اس نے کما میں چاہتا ہوں کہ سے پڑھنا چھوڑ وے اور میرے ساتھ چل کر بازار میں کوئی محنت مزدوری کرے۔ میں عمال وار ہوں ترجی بورا نہیں ہوتا ہمارا پیٹ پالے۔ لمام صاحب نے قرمایا آج کے بعد اس کے عمال کی کفالت ترجی بورا نہیں ہوتا ہمارا پیٹ پالے۔ لمام صاحب نے قرمایا آج کے بعد اس کے عمال کی کفالت ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے والد نے کما میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹ کو علم حاصل کرنے سے دوک رہے ہو' تم جاؤ ہم تمہاری کوئی ایداد نہیں کر سکتے۔ البتہ یعقوب کی کمام ضروقوں کا ہم خیال رکھیں گے۔

امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند قرمایا کرتے تھے کہ ابوبوسف نے میری مجلس میں جس مگن سے بیٹے کر علم حاصل کیا کوئی دو سرا نہیں کر سکا۔ وہ ہزاروں مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود سم حاصل کرتا رہا۔ اگر داؤد طائی بھی اس لگن سے علم حاصل کریں تو ان سے بھی ہزاروں لوگوں کو فائدہ طل سکتا ہے۔ (یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت داؤد طائی بھی آپ سے علم حاصل کر رہے تھے۔)

امام ابوبوسف علیے کی پہلی بیوی فرماتی ہیں کہ ابتدائی دور میں ہم لوگ بڑے ہی تک وست سے امام ابوبوسف علیے کی پہلی بیوی فرماتی ہیں کہ ابتدائی دور میں ہم لوگ بڑے ہی سے اور سے بھی سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس کوفہ میں اللہ علم و فضل کا مرجع تھیں۔ ابوبوسف بھی ہاتا مارگی سے دہاں مختیجے اور کئی کئی دن گھر نہ آئے گھر فاقے ہوتے 'ایک دن سخک آگر میں صفرت اللہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجلس میں خود گئی اور اینے خاوند کے روید کی شکایت کے آپ سے ا

فرمایا کھے عرصہ صبر کرو عقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ فقر و فاقہ دور ہو جائے گا اور لوگ تمہمارے خاوند پر رشک کیا کریں گے اور اس دن کے بعد حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ ميرے خاوند کو کچھ نہ کچھ دے دیے اور ہماری گذر او قات ہوتی رہتی۔ میرے دیکھتے ہی ویکھتے میرے خاوند کو وہ انعامات اور فتوحات ہونے لگیں کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک شخص نے آپ کو بوچھا کہ ان ونوں آپ کا کیا حال ہے کہنے گئے میرے پاس ایک سو فچر اور تین سو گھوڑے ہیں۔ اس زمانہ بیس سے حالت بغداد کے امراء کے ہاں ہوتی نفی۔

المام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا' میری ماں جھھے ایک قصار (تیلی) کے پس کام سکھنے کے لیئے بھا دیا میں روزانہ اس کے پس جاتا است میں ایک معجد تھی جهال المام ابوحنيف رضى الله تعالى عند كا أيك حلقه ورس تها ايك دن بس وبال بيد كيا جمع آب كي گفتگو نے اتنا محو کیا کہ اٹھنے کی جی نہ چاہا' جو روٹی گھرے لایا تھا وہ سامنے ایک بقال کے پاس رکھ دیٹا' فارغ موتا روٹی لے کر کھالیتا۔ اس طرح بورا ہفتہ گذر گیا ایک دن میری والدہ نے کما بیٹا تسارا استاد نہ تو تمہیں کچھ سکھا آ ہے اور نہ کچھ ویتا ہے ہے کہ کر مجھے وہاں سے اٹھایا اور ایک موجی کے پاس بھا آئی اور کینے گی اے ہر روز مزدوری دیا کرو۔ اس نے کمانی بی یہ بچہ تو ایک ماہ سے مسجد میں بیضا رہا، مجھی یا ہر نکلا ہی مہیں اسے کیا مزددری ملے گا۔ میری مال نے سختی سے کما خروار اب تم بھاگ کر كبين ك- ادحر حضرت الم برايي نے كئى لوكول سے ميرے متعلق يوچھا مركس نے كوئى جواب نہ ویا۔ آخر ایک دن میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا او چھا کمال رہے ہو ؟ میں نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے مارا اور ایک کام پر بھا کر پابتد کر دیا کہ کمیں نہ جاؤں۔ حضرت امام بایٹر نے میری بات س كر جھے بچاس درجم دي اور فرمايا يہ ائي والده كو دے وينا اور كمنا جھے اس شخ نے دي ہیں۔ میں نے ماں کو پچاس روپے دیئے تو اس نے بوچھا کمال سے لائے ہو' میں نے بزایا کہ جس مجد میں بیٹھتا ہوں اس میخ نے دیتے ہیں۔ میری مال نے کما اچھا پھرای کی خدمت میں رہا کرد جو کام کے بغیر مردوری دے دیا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### فصل سوم

# امام ابو یوسف شوالات کے جوابات دیتے ہیں

امام ابویوسف مانید ایک دن ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار جارے تھے۔ آپ کا نوکر آپ

کے پیچے چھے جارہا تھا۔ کی نے پوچھا آپ کو خیال نہیں آ با آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور نوکر بیچارہ
چھے دوڑا دوڑا آرہا ہے۔ آپ نے فرہایا کیا تم یہ چاہتے ہوکہ میں اپنے نوکر کو کسی کرایہ دار کو دے
دول اور دہ کرائے دار کے پیچھے چیچے دوڑ تا رہے۔

ظیفہ عبای موی کا ایک مسئلہ امام ابویوسف بریٹی کی عدالت میں پیش ہوا۔ بظاہر فیصلہ تو موی کے حق میں ہوا گر موی نے بوچھا ابویوسف! آپ میرے مدمقابل کو کس طرح مطبئن کریں گے ؟ آپ نے فرفایا وہ کتا تھا کہ میں آپ ہے فتم لول کیونکہ اس کے پاس گواہ ہیں جو گوائی وینے کے لیئے تیار ہیں۔ فلیفہ موی نے کما کیا آپ کی بھی دائے ہے کہ میں قسم کھاؤں؟ آپ نے کما ہاں ! ورنہ آپ کو اپنا باغ مدی کو ویٹا ہو گا۔ فلیفہ موی نے کما این ابی لیل کی عدالت نے تو فیصلہ میرے ؟ ورنہ ہو گواہ کے آگر آپ قسم نہ کھائیں گے اور مدی گواہ لے آیا تو آپ کو بیغ ویٹا پر کھائی وہ فاضی ابویوسف نے فلیفہ کا باغ مدی کو وے دیا۔

بشرین الولید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قاضی ابوبوسف ریٹی کے پاس بیضا تھا وہاں ایک جیب بات چل نکلی الولیوسف نے کہا میں جیب بات چل نکلی الولیوسف نے کہا میں بہتر پر سونے والا تھا کہ کسی نے میرا دروازہ کھنکھٹایا میں چادر اوڑھ کر باہر آیا ویکھا کہ دروازے پر ہر تھہ بن سمین کھڑا ہے۔ اس نے کہا آپ کو امیرالموسنین (ظیفہ) بلا رہے ہیں۔ جیس نے اس کما ایک کو امیرالموسنین (ظیفہ) بلا رہے ہیں۔ جیس نے اس کما ایک کو ایک جی تھے آپ کا بے حدا احرام ہے گرتم ویکھ رہے ہو کہ جی تممارے سامنے کس حالت جی کھڑا ہوں اور جی کس طرح ظیفہ کے پاس جا سکتا ہوں 'جھے سے بھی معلوم ہے کہ ظیفہ نے جھے کتنے کے ایس جا سکتا ہوں اور جی معلوم ہے کہ ظیفہ نے پاس جا سکتا ہوں 'جھے سے بھی معلوم ہے کہ ظیفہ نے جھے کتنے

خاهب المام اعظم كتبه نبويه

اہم کام کے لیے اس وقت بلایا ہے۔ اگر تم امیرالموشین کو ٹال سکتے ہو تو بہتر تاکہ میرا معالمہ کل تک معلق دے اور کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ ابو حاتم نے کہا حضور جھے ضیاع وقتی کے لیے کوئی بہانہ بھائی نہیں دیتا۔ آپ نے پوچھا آپ کس طرح آگئے ابو حاتم نے بنایا جھے خلیقہ کے خادم خاص نے بھائی نہیں دیتا۔ آپ نے پوچھا آپ کس طرح آگئے ابو حاتم نے بنایا جھے خلیقہ کے خادم خاص نے تھم دیا ہے کہ میں ابھی آپ کو خلیفہ کے پاس لے آؤں۔ میں نے کہا اچھا اٹنا کرو کہ میں بدن پر پائی بمالوں اور کچھ لباس بدل کر اس پر خوشبو لگا لون شاید اس میں کوئی بمتری ہو اور کوئی صورت تکل آئے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔

یں اندر گیا، عسل کیا، بھترین لباس بہنا، بھترین خوشبو لگائی، ہم دونوں فلیفہ کے محل کے طرف چل دیے۔ ہمیں ایوان کے دروازہ پر فلیفہ کا خادم خاص سرور ملا ابوحاتم نے کما جن لہا ابویوسف کو بلا لایا ہوں۔ بیس نے سرور کو کما تم جھے جانتے ہو، میرے منصب کی اہمیت کو سیجھتے ہو، بھیے اس وقت کیوں بلایا گیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت امیرالمومنین کو کیا کام آبڑا ہے، اس نے کما بچھے معلوم نہیں کہ کیا گام ہے۔ بیس نے بوچھا کہ فلیفہ کے پاس اس وقت کون بیشا ہے ؟ اس نے بتایا عینیٰ بن جعفر بیس نے بوچھا کوئی اور، اس نے کما کوئی نہیں، بس دونوں بیشے ہیں۔ خادم نے کہا آپ چھے معلوم نہیں دونوں بیٹے ہیں۔ خادم نے کما آپ چلے جا کیں دونوں باغ بیس قالین پر بیٹے ہوئے ہیں۔ آپ زشن پر باؤں مارنا، وہ لوچھیں گے کون ہے آپ لوبان مارنا، وہ لوچھیں گے کے دیکھا کہ وہ قالین پر بیٹا ہو ہی کو بلایس گے۔ بیس نے ایسے ہی کیا، جب بیس قریب پہنچا تو ہی کما تو فلیف نے دیکھا کہ وہ قالین پر بیٹا ہے، اس کے دا کس جانب عیلیٰ بن جعفر بیشا تھا۔ ہیں نے السلام علیم کما تو فلیف نے دیکھا کہ وہ قالین پر بیٹا ہے اس کے دا کس جانب عیلیٰ بن جعفر بیشا تھا۔ ہیں نے السلام علیم کما تو فلیف نے دیکھا کہ میرے اہل خانہ کو بھی سخت تکلیف سے دوچار کیا گیا ہے۔ وہ ور رہے ہیں کہ خدا معلوم کیا بات ہے کہ امیرالمومنین نے اس وقت طلب فرمایا ہے۔ خلیفہ نے کما آپ تشریف خدا معلوم کیا بات ہے کہ امیرالمومنین نے اس وقت طلب فرمایا ہے۔ خلیفہ نے کما آپ تشریف

ظیفہ میری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اے پیقوب! آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس وقت کیوں بلایا گیا ہے' میں نے کما مجھے کچھ معلوم نہیں' فلیفہ نے تنایا یہ عیلی بن جعفر ہیں' ان کی ایک لونڈی ہے' میں نے کما ہے کہ اے میرے ہاتھ ہے دو گر اس نے انکار کر دیا ہے' میں نے کما اچھا اے میرے لیئے جبہ کر دو' اس نے پحر بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ گواہ رہیں میں اس خوبصورت

لونڈی کے لیے اتنا بیتاب ہول کہ اگر اس نے کوئی جلدی فیصلہ نہ کیا اور اس نے آج یہ لونڈی میرے حوالے نہ کی تو بین اے تقل کر دول گا۔ بین نے بیٹی کو کما لونڈی وے دو کیوں انکار کرتے ہو اور اپنی جان خطرے بین ڈالتے ہو۔ اس نے کما آپ جلدی نہ کریں 'میری بات بھی من لیں ' بین نے کما کیا ہے ؟ اس نے بتایا کہ بین نے تما کھائی ہے کہ نہ تو بین اس لونڈی کو بیچوں گا اور نہ بہہ کروں گا اگر بین ایسا کول گا تو بیری بیوی کو تمین طلاقیں۔ بین نے بارون الرشید کی طرف وکھ کر کما حضور اب کیا تھی ہے۔ اس نے کما کہ کیا اس کی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے 'کیا آپ کے باس اس کا کوئی علاج نہیں ہے 'کیا آپ کے باس اس کا کوئی علاج نہیں ہے 'کیا آپ کے باس اس کا کوئی علاج نہیں ہے 'کیا آپ کے باس اس کا کوئی نہ اس کی قتم ہے۔ اس نے کما کہ کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی کیونکہ آدھے کام سے عمل کام نہیں ہو آ۔ بیسی نہ اس کی قتم نے دور دے کر بوچھا کیا آبیا ہو سکتا ہے۔ بین نے کما بال! آپ کمل لونڈی کو نہ قروضت کر دی اور سو ویٹار وصول کر لیے کین 'نہ بہہ کریں 'نہ بہہ کریں ' چانچہ عیسیٰ بن جعفر نے نوف لونڈی فیف لونڈی فروخت کر دی اور سو ویٹار وصول کر لیے کریں 'نہ بہہ کریں ' چانچہ عیسیٰ بن جعفر نے لین اور کما یہ لونڈی لے کیا اور قسم کے کفارے سے بھی نے گیا۔

فلیفہ نے کہ ایتھوب ایک بات رہ گئی ہے، ہیں نے کہا وہ کونی بات 'یہ لونڈی ہے اس کا استبراء ضروری ہو تا ہے گر میرے لیئے اس کے بغیر ایک رات ہر کرنا بھی گوارا نہیں۔ ہیں اس کی جدائی ایک رات کے لیئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیں نے کہا امیرالومنین اب یہ لونڈی آپ کی ملکیت ہے، اس ابھی آزاد کر دیں اور اس سے نکاح کر لیس کیونکہ آزاد عورت کے لیئے استبراء ضروری نہیں۔ اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا ، بھر پوچھا اب اس کے ساتھ میرا نکاح کون بڑھا تے گا؟ ہیں نے کہا آپ اپنے دو ملازش سرور اور حس کو بلائیں اور انہیں نکاح کے گواہ بنا لیس، ہیں نے ایک ایک بھر ایک ایک بھر ایک کو بدو کر ہوا اور دونوں گواہوں کی موجودگی ہیں نکاح ہوگیا۔ دو سو رینار حق مر مقرر ہوا ای وقت لا کر لونڈی کے حوالے کر دیئے گئے۔ اس کے بعد مجھے فلیفہ نے کہا اب آپ نے ہم ای وقت لا کر لونڈی کی حل کر دی ہے۔ اب آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔ فلیفہ نے کہا اب آپ نے ہم دونوں کی مشکل کی حل کر دی ہے۔ اب آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔ فلیفہ نے اہل د عیال کے سے ہیں دونوں کی مشکل کی حل کر دی ہے۔ اب آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔ فلیفہ نے اہل د عیال کے سے ہیں فلیس دی جاسکتے ہیں۔ ویاں کے اہل د عیال کے سے ہیں فلیس دی جاسکتے ہیں۔ فلیف کے عیال کے سے ہیں فلیس دی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں۔ دیا ہو میں دی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں۔ دیا ہو میں کی جاسکتے ہیں۔ دیا ہی جاسکتے ہیں۔ دیا ہی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں۔ دیا ہو میں کی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں دی جاسکتے ہیں۔ دیا ہے دیا ہو کیا ہو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کو دو سو دینار عطا کیئے جاسکیں اور اس کے اہل د عیال کے سے ہیں فلیس خلاصی کیا ہو کیا ہو کہ کو دو سو دینار عطا کیئے جاسکیں اور اس کے اہل د عیال کے سے ہیں فلیس خلاصی کیا گئی ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کو دو سو دینار عطا کیئے جاسکیں اور اس کے اہل د عیال کے سے ہیں فلیس خلاصی کیا گئی ہو کی ہو کیا گئی ہو کی ہو ک

بشربن الوليد فرماتے ہيں اس واقعہ كے بعد بعقوب (المام ابوبوسف) نے ميرى طرف ديكھ كر فرمايا كہ بيس نے اس معالمہ بيس كوئى شرى غلطى تو نہيں كى بيس نے كماكوئى خلطى نہيں كى۔ آپ فے فرمايا ميرے انعام بيس آپ كا حصہ ہے۔ آپ نے مجھے مشورہ وينے پر وسوال حصہ ويا ميں شكرے اواكر كے گھركو روانہ ہوا ميں اٹھ كر گھر آنے ہى والا تحاكہ ايك بوصيا آگئى اور آكر كئے گئى المام ابوبوسف آپ كو رات والى كنير سلام بيش كرتى ہے اور شكريہ اواكرتى ہے كہ آپ نے اے غلائى سے آزاوى ولائى آزاد خاتون كى حيثيت ہے اس كى شادى خليف عباس ہے كرا دى۔ اس نے آپ كو ايك سو وينار بطور شكريہ بجيجا ہے۔ ابوبوسف نے فرمايا ميں ايس معاملات بيس نذرانے قبول نہيں كياكرآلہ بي كو آذاوى مل كئى خليف ہو گئى ہو گئى ہے جھے اس كام پر خوشى ہوئى ہے۔ يہ نفروانہ بھے قبول نہيں۔ بشركتے ہيں كہ ہم نے منت ساجت كى آپ نے ادارى بات مان لى مگر سارا نفروانہ اور انعام جميں انعام وے ويا۔

یکی بن معین رافیہ فرماتے ہیں کہ ایک باریس امام ابویوسف رافیہ کے ساتھ کمہ محرمہ ہیں تھا' آپ کے پاس محد شین کھہ اور مدینہ کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی' ان کے علادہ اشراف کمہ بھی موجود ہے' امام ابویوسف رافید کو ام جعفر ( خلیفہ کی ال ) نے بدیہ بھیجا جو مختلف اشیاء پر مشتمل تھا۔ مجلس میں ہے ایک هض نے فرمایا کہ اگر حمیس کوئی بدیہ بھیجے تو قبول کر او اور بدیہ کو مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر کے ایٹار اور مردت کا مظاہرہ کو۔ قاضی ابویوسف رافیہ نے اس شخص کی بلت سن لی۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات بالکل ورست ہے مگر وہ ایسا بدیہ تھا جس میں مجبوریں' بنیز' انگور اور کشمش وغیرہ ہوئے تھے۔ ایسا بدیہ نہ تھے تم دیکھو یہ تو فرانے ہیں۔

مفیان بن و کیم بن الجراح فراتے ہیں کہ ہیں نے اپنے باپ سے یہ بات سی کہ بھے الم ابویوسف مطلحہ فرمایے ہیں کہ جو آج کل ذیر بحث ابویوسف مطلحہ فرمایا کرتے ہے کہ آپ ان مسائل کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو آج کل ذیر بحث آرے ہیں۔ ہیں نے عرض کہ حضور نے نے مسائل کا حل تو آپ بی جانے ہیں ' جھے صرف ایک شکایت ہے کہ آپ مسجد میں بلند آواز سے باقی کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ' رسول خدا حضرت محمد مصطفح صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم نے مسجد میں بلند آواز سے مختلو کرتا یا شور مجانے سے منع فرایا ہے۔ مسجد فرایا ہے۔ آپ فرمانے گئے تو آپ میرے ماتھ فقہ کا کوئی مسئلہ بیان فرا کیں ' میں نے دوران گھگو پر و ش آواز

ے بات کی تو آپ نے فرمایا سفیان تم معجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو کیا یہ مکردہ نہیں ہے۔ بس اتن سی اجازت ہے کہ دین کے مسائل بیان کرتے وقت تھوڑی سی آواز بلند کرلی جائے۔

وکیسے بیٹے سے اس وقت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند مسجد کے ایک کونے بین تشریف فرما ہے۔

یمی بیٹے سے اس وقت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند مسجد کے ایک کونے بین تشریف فرما ہے۔

ہمارے دوستوں کی باتوں کی مسجد بین آواز آرہی تھی' امام ابوبوسف بیٹے اٹے ہمارے ساتھ آگر بیٹے گئے' انہیں ابن عین یہ نے کہا کیا امام ابوضیفہ مجد کا حق نہیں جانے' آگر جانے ہیں تو پھر سے شور کیے' انہیں ابن عینیہ نے ہیں' ان ٹوگوں کو کیوں نہیں روکتے۔ امام ابوبوسٹ موال من کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے درمیان ایک مسئلہ پر بحث چھڑگئی۔ ابن عینیہ نے بات کی بین نے خالف بین ور اس کے بعد ہمارے درمیان ایک مسئلہ پر بحث چھڑگئی۔ ابن عینیہ نے بات کی بین نے خالف بین ور اس کے بعد ہمارے درمیان ایک دوسرے کے جواب الجواب بین آوازیں بلند کرتے گئے۔ امام ابوبوسٹ نے کہا سجان اللہ ! اب تم ہی مسجد بین آواز بلند کرکے گفتگو کر رہے ہو اور ہم پر الزام بھی ابوبوسٹ نے کہا سجان اللہ ! اب تم ہی مسجد بین آواز بلند کرکے گفتگو کر رہے ہو اور ہم پر الزام بھی لگاتے ہو یہ کہ کر اٹھ کر وہاں سے بھلے گئے۔

امام ابو ہوسف رحمتہ اللہ علیہ کی آواز بڑی بھاری تھی ' بولتے تو سنے والوں پر وہشت طاری ہو جاتی تھی ' پھر آواز علم و فضل کے موتی بھیرتی چلی جاتی ' سننے والے لوگ پھر ہو جاتے ' میں نے کسی دقیق مسئلہ پر گفتگو کرتے سنا ' آپ کی زبان ہے ایول ولا کل فکل رہے تھے جیسے کمان ہے تیم فکلتے بیں۔ آپ کے مقابلہ میں کسی کو بات کرنے اور کھنے یا جواب وینے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ہم جران تھے کہ بیہ مخص کتنا قادرالکلام ہے اور کس انداز سے اپنے مقاصد بیان کرتا ہے۔ مسائل ' معللی اور اسرار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیئے آسان فرما دیا تھا' وہ رواں دواں بات کرتے جاتے تھے۔

علی بن خشرم رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہیں اس مجلس ہیں موجود تھا جب کسی نے حصرت امام ابوبوسف میں لئے ہے ایک ایسے مختص کے متعلق سوال کیا کہ اس نے قتم کھائی ہے کہ اگر میرا بد کام نہ ہوا تو میرا تمام مال و اسباب مساکین کو دے دیا جائے' اب اگر وہ کام نہ ہو سکا تو اس کے مل کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیئے ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنا مال ایسے مختص کو دے دے جس پر اسے بورا بورا اعتماد ہے' جو پہنے کموں بعد اسے لیا ہوا مال واپس کر دے۔ اس دوران وہ کام کرے جس کا اس نے عمد کیا تھا' ناکامی کے دوران کسی قتم کے مال و منال کھائے۔

نہیں تھا۔ (یہ ایک شری حیلہ ہے جس کے جواز کو چینج نہیں کیا جاسکا۔ ہم احناف اسقاط کا شری طلبہ ان ہی فیصلوں کی روشنی میں کرتے ہیں مترجم) یہ فیصلہ سن کر سائل نے پوچھا کیا ایسا فیصلہ بھی ہیں کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ آپ نے جواب دیا حضور طابع نے تو ایسا بھی نہیں کیا نہ فرمایا تھا تو پھردی کرتے ہیں اور رسول اللہ طابع نے بدوریوں پر لعنت فرمائی ہے' ان پر جانوروں کی نیم جرام تھی شمروہ چربی بڑی کر اس کی قیمت وصول کرتے اور دو مری ضوری اشیاء خرید کر کھاتے۔ حضرت امام ابدیوسف دیا ہے۔ فرمایا بندہ خدا کہاں سے فیصلہ اور کہاں بیدوریوں کا وہ فیصلہ و نول فیصلہ اور کہاں بیدوریوں کا وہ فیصلہ و نول فیصلوں میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے حرام چیز کو طال کرنے فیصلہ اور کہاں بیاور ہمارے سامنے جو مسئلہ آیا تھا اس میں ان کا مال طال تھا' اس کا اپنا تھا' وہ چاہتا کے لئے فیصلہ کیا اور ہمارے سامنے جو مسئلہ آیا تھا اس میں ان کا مال طال تھا' اس کا اپنا تھا' وہ چاہتا تھا کہ اس کا طال مال اس کی قتم کی وجہ سے حرام نہ ہو جائے' سائل اٹھ کر باہر چلا گیا۔

بوسف بن خالد بیان کرتے ہیں کہ جھے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میرے یاس ربعیہ الزائی اور میلی بن سعید قاضی کوف آئے۔ کی نے ربعیہ کو کما کہ اس شرکے لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے ابوطیفہ جیسے آدمی کی رائے پر الفاق کر لیا ہے۔ آپ نے انہیں مشکوک الاختبار جان كراين شاكرو امام ابولوسف امام زفر اور چند دو مرے شاكردول كے ياس بھيج ديا اور تھم ویا کہ رہید الرائی ے مناظرہ کریں اور اسے مطمئن کریں 'وہ ان کے پاس آئے آہ امام ابواہ سف مالی نے ان سے بوچھا تمہارا اس فخص کے متعلق کیا تھم ہے جس کے دو مالک ہوں ' ایک مالک اپنا حصہ آزاو كردك توكيايه فيعله شريعت كى رو ب صحح ب؟ ربيد كن لكا ايما نبيس موسكايد ناجازب اس میں ضرر ہے ' نقصان ہے' انسان آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربایا ہے ضرر جائز نہیں۔ امام ابولیوسف ماٹھ نے بوچھاکہ اگر دو سرائھی اسے آزاد کردے او ربعيد كن لكا اب جائز ب- امام ابولوسف مالي كت بيل كه تم في اين فيل كو كول بدل دياتم في پہلے مخص کے آزاد کرنے پر اسے ناجائز قرار دیا۔ اب دو سرے نے وہی کام کیا تو تم جائز کہہ رہے ہو' تمهارے زریک تو پہلے مخص کے کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوا تھا ابھی غلام بی تھا گرود سرے نے آزاد کیا تو تم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ربیعہ آپ کے اس اعتراض پر جران رہ گئے اور خاموش ہو كر كھرچلا كيا۔

عدالتي كاغذات مين اپنا رقعه ملا ديا جس يريه شعر لكها تقا-

ہم نے یہ حدیث الحارثی کے طریق پر روایت کی ہے۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے جب یہ روایت رہیمہ کو سائی تو وہ کسی اور مسئلہ کے متعلق بھی گرامام ابویوسف کے ذہن میں تھی' انہوں نے اس مسئلہ کے حل کرنے کے لیئے رہیمہ کو لاجواب کر ریا۔ جن دنوں امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ قاضی القصاہ شے اور خلیفہ ہارون الرشید عبای کا دور تھا تو آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک مسلمان نے ایک نصرانی ذی کو قتل کر ریا تھا' اس کے خلاف گواہوں نے کوائی بھی دے دی تھی اور واقعہ کی حقیقت ثابت کر دی۔ نصرانی کے وارث عدالت کی وساطت سے قاتم سے مقاب کا مطابہ کر رہے تھے۔ قاتل نے مسلمت مائی اور وعدہ کیا کہ فلال دن فیصلے پر عمل کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کی کہ کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کول گا۔ جب وعدہ کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرما تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کا دور تھا تھے کی کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرمائی اور دیا تھا کہ دیا کہ فیصلے کا دن آیا تو قاضی ابویوسف دارائی مسئد قضاہ پر تشریف فرمائی اور دی مسئد کی درائی کی دور تھا تھا کہ دور کیا تھا کہ دیا کہ کے دور کیا تھا کہ دیا کہ دور کی کی کرن آیا کی دور کیا کی دور کیا کہ دور کھی دور کی کی کرن آیا کیا کول کیا کے دور کیا کی کرن آیا کی دور کی کی کرن آیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کرن آیا کول کی کرن آیا کیا کی کرن آیا کی کرن آیا کی دور کیا کی کرن آیا کر کر کر کر کر کر کر کر کرن آیا کر کر کر کرن آیا کر ک

یاقاتل المومن بالکافر جرت وماالعادل کاالجائر یامن به بغناد وا اطرافها من فقهاالناس او شاعر

كے كاغذات لائے جائيں۔ اى دوران اس وقت كامشهور شاعر ابوالمغربى عدالت بيس أكبيا اس في ان

ترجمہ: اے ایک مومن کو کافر کے عوض قبل کرنے والے 'تم خالم ہو' عادل نہیں ہو' عادل ظالم مور عادل نہیں ہو' عادل ظالم نہیں ہو عادل ہو یا شاعر؟

جار على الدين ابويوسف بقتله المومن بكافر نوجو اوبكو اخوتى دينكم واصطبرو اقالا حبرالصابر

ترجمہ: آج ابوابوسف دین پر ظلم کر آرہا ہے۔ وہ مومن کو کافرے قتل کے بدلے قتل کرنے پر تلا

مناهب امام اعظم ۱۸۵۰ مکتبه نبویه ا

، ہوا ہے۔ اے بھائیو! تم اپنے دین پر ماتم کو 'اس پاللوحہ کو اور صبر کو اس لیے کہ صبر کے لیئے اجر ملے۔

قاضی ابولوسف نے جب یہ اشعار پڑھے تو کاغذات ایک طرف رکھ ویے اپنا وفتر بند کر دیا الشھے اور فلیفہ ہارون الرشید کے پاس چلے گئے۔ اس کے ہاں سارا واقعہ سایا اور اشعار بھی پڑھ کر سنائے اور یہ بھی بتایا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا ایک بجمع جمع جے۔ ہیں سابقہ فیصلہ سنائے سے ڈر آ ہوں کہ کسی فساو نہ ہو جائے۔ بات وی حق ہے جو اشعار میں کسی گئی ہے۔ ہارون الرشید نے آپ کو کما پھر آپ معذرت کر لیں۔ قاضی اپنے دفتر آئے مقتول کے وارث جمع ہے فیصلہ سننے کے لیے بیتاب سے قاضی ابولوسف نے انہیں مخاطب کر کے کما تممارے وو گواہ شادت فیصلہ سننے کے لیے بیتاب سے قاضی ابولوسف نے انہیں مخاطب کر کے کما تممارے وو گواہ شادت فیصلہ سننے کے لیے بیتاب سے وہ تک بزید اوا کرآ رہا ہے 'یہ تو خون باطل ہے 'اس کا قاتل قصاص میں دیتے ہیں کہ مقتول مرتے دم تک بزید اوا کرآ رہا ہے 'یہ تو خون باطل ہے 'اس کا قاتل قصاص میں فیل نہیں کیا جاسکا۔

ابراہیم الخراج نے فرمایا کہ میں امام ابویوسف موٹی کے پاس حاضر ہوا تو آپ سخت بہار سے ' مجھے و کھے کر فرمانے گئے فلاں مسئلہ کا کیا حل ہے ؟ میں نے کہا اس خت بہاری میں آپ کو مسئلہ کا میل کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ بینے فرمایا کوئی حرج نہیں' آپ مسئلہ کا حل تو بتا کیں' ہم مسئلہ حل کریں۔ بہاری سے نجلت تو اللہ نے وی ہے آپ یہ بتا کیں '' شیطان '' کو پیدل کنگر مارنے افضل ہیں یا سوار ہو کر ؟ میں نے کہا سوار ہو کر (جمرات کرنا) کنگر مارنا افضل ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے فلط کما ہے ' پھر میں نے کما پیدل چل کر کنگر مارنا افضل ہے ' آپ فرمانے گئے تم نے پھر فلط کما' میں نے عرض کی پھر آپ ہی فرمائے۔ آپ نے فرمایا کنگریاں مارنے کے بعد وقوف نہیں سوار ہو کر کنگریاں مارنے کے بعد وقوف نہیں سوار ہو کر کنگریاں مارنا افضل ہے ' کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو مارنا افضل ہے ' کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنے کے بعد وقوف کرنا ہے تو پیدل کنگریاں مارنا افضل ہے کیونکہ انگلے کام کے لیئے اس طرح بہتر ہے۔

بشربن الولید نے فرہایا کہ ایک دن میں نے امام ابوبوسف روٹی سے سنا آپ فرہا رہے تھے کہ بھے سے اعمش نے ایک مسئلہ دریافت کیا' میں نے مسئلہ بتایا تو پوچھنے لگے یہ جواب تم نے کمال سے سکھا' میں نے جواب ویا کہ آپ کی بتائی ہوئی اس حدیث سے ' اس پر میں نے حدیث سائی' وہ من کر کھنے لگے اے یعقوب! یہ حدیث میں نے اس وقت یادکی تھی جب تمہارے مال باپ کی ابھی شادی

جھی تہیں ہوئی تھی گریں آج تک اس حدیث کو بطور مسئلہ بیان نہیں کرسکا۔ تنہاری یادداشت کا کیا کمنا کہ اس حدیث کی روشتی میں مسئلہ کو حل کرویا۔

اس همن میں مجھے ابن ابی عمر نے ایک واقعہ سنایا کہ امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ ایک دان جاج بن ارطات کے ہاں تشریف لے گئے وہ اس وقت کوفہ کا قاضی تھا اور امام ابویوسف ابھی ایک فقیہ تھے۔ آپ نے اس سے لونڈی کے پیٹ میں اس نیچ کے متعلق سوال کیا جے حمل کے دوران کسی نے گرا ویا تھا۔ قاضی نے کہا کہ لونڈی کی قیمت کا بیسوال حصہ اوا کیا جائے۔ امام ابویوسف نے بچھا یہ تم نے کہاں سے لیا ؟ اس نے بتایا حن (آزاد عورت) کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ بر مارا اور پچھا یہ تم نے کہاں سے لیا ؟ اس نے بتایا حن (آزاد عورت) کے بیٹ کے بیٹ بر مارا اور پچھا یہ تم نے کہاں ہوئے کے متعلق تو یہ تھم ہے کہ اگر کسی نے اس کے بیٹ پر مارا اور پچھا می متعلق تو یہ تھم ہے کہ اگر کسی نے اس کے بیٹ پر مارا اور پچھا می متعلق تو یہ تو معالمہ بر عکس کر رہا تو دیت وینا ہموگی۔ تجاج نے کہا بال مسئلہ تو ایسا ہی جہت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی ان کی قیمت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی ماں کی قیمت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی ماں کی قیمت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی ماں کی قیمت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی ماں کی قیمت دو درہم ہوگی جبئہ اس کی میں تہری تھے جب اس عمر میں تماری تحقیقات کا بیا عالم سے تو جمیری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی اور تم تو میرے فیصلوں پر اپنی رائے دیکر جمھے رسوا کرتے ہوگی کے تو میری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی اور تم تو میرے فیصلوں پر اپنی رائے دیکر جمھے رسوا کرتے ہوگی کیا خوروں سے نہ طاکمو اس کی میری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی اور تم تو میرے فیصلوں پر اپنی رائے دیکر جمھے رسوا کرتے ہوگی کے تم لوگوں سے نہ طاکمو اس

بکار بن قینیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہال الرائی ہے سا وہ کہتے تھے کہ جب لمام ابوبوسف ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ہمارے دروازے کے سمانے شہر کے علماء اور محد شن بختے ہو جاتے تھے۔ ہر شخص آپ ہے دوسی اور محبت کا دم بحر آتھا اور کہتا کہ امام ابوبوسف میرے خاص دوست ہیں اور اس طرح ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ پہلے امام صاحب سے ملاقات کرے ' اللہ ابوبوسف انہیں دیکھ کر فرماتے واقعی یہ میرے مشترکہ دوست ہیں۔ ایک دفعہ علماء اور محد شہن کے دد طبقے دروازے پر جبح ہو گئے ہر ایک کو گمان یہ تھا کہ آپ ان کے ہیں ' حضرت امام ابوبوسف میتھ فرمانے کے شرکہ دوست ہوں۔ میں محدث بھی ہوں' فقیہ بھی ہوں' میں کی فرمانے کو گئی اس کی طبقہ کو ایک دوست ہوں۔ میں محدث بھی ہوں' فقیہ بھی ہوں' میں کی طبقہ کو ایک دوست ہوں۔ میں محدث بھی ہوں' فقیہ بھی ہوں' میں کی طبقہ کو ایک دوست ہوں۔ میں محدث بھی ہوں' فقیہ بھی ہوں' میں کی طبقہ کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا' ہاں میرا ایک مسئلہ ہے جو اسے حل کر دے گا میں اس کی

قابلیت کا اعتراف کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن لوگوں کے مجمع میں ہاتھ برهایا تھا میری انگلی میں ایک فیتی انگوشی تھی ایک فیض نے آجے بڑھ کر از رہ عقیدت انگوشی وانتوں میں دے کر چیا ڈائل میں ایک فیتی انگوشی تھی انگوشی کر دی۔ آپ حضرات اپنی اپنی رائے دیں کہ ایسے ہی فی کا کیا کیا جائے۔ محد شین نے رائے دی کہ وہ مخض پہلے انگشتری کی طرح نئی انگشتری بنوا کر دے 'وہ سرول نے کہا کہ اس تو ٹرنے سے جو نقصان ہوا وہ اس پورا کرے 'میں نے آگے بڑھ کر کہا خدا کے بئرو! اس مسئلہ کا حل یہ ہو گئت کی تھی اور مسئلہ کا حل یہ ہو گئی پھوٹی انگوشی اس محض کو دے دی جائے جو انگشتری میں لگا ہوا تھا۔ ہاں اگر انگوشی کا اس سونے کی قیمت وصول کر لی جائے جو انگشتری میں لگا ہوا تھا۔ ہاں اگر انگوشی کا مالک اس اس حرف اس سونے کی قیمت وصول کر لی جائے جو انگشتری میں لگا ہوا تھا۔ ہاں اگر انگوشی کا مالک اس اس حالت میں رکھنا چاہ اور کوئی معاد ضہ طلب نہ کرے تو یہ ایک اچھا کام ہے 'چیانے والے پر چھے نمیں۔ میری یہ بات من کر تمام حاضرین خوش ہوئے۔ لام ابولوسف نے جھے تریب بلایا دار میرے ساتھوں کو بھی اپنے قریب بلایا۔ آپ نے داور دی شریا نام کیا ہے ؟ میں نے تایا میرا نام 'بلال'' ہے۔ آپ نے فرایا ان شاء اللہ تم لیک دن قریب بلایا۔ آپ نے بی میک اور کاتب کو بلاک کی مداوریا۔

اس مسئلہ کو صاحب "کتاب السرف" نے ایک اور انداز میں پیش کیا ہے کہ دونوں اپنے حال پر رہیں گئے میں سنے عرض کیا کہ اس مسئلہ کی نوعیت بالکل اس کے بر عکس کلسی گئی تھی۔ آپ فی مربایل دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں حالات اور واقعات کی تبدیلی سے بعض دفعہ مسائل کے جوابات مختلف ہوتے ہیں۔

ابوالوليد الفياس نے كما اس ون ميں بھى اصحاب الرائے كے ساتھ تھا۔ اس ون سب سے پہلے جس مخص نے امام ابوبوسف وائی سے بات كى تھى وہ حسن بن صالحہ بن حتى تھے۔ ان كے ول ميں كوئى بات كھنكى تو آپ نے لوگوں كى طرف دكھ كر كما بخدا آج جتنا جھے حسن بن صالح سے بات كر نے ميں خوف آيا ہے بھى نميں آيا۔ گويا اس نے جھے شعبہ كے سامنے پيش كر ويا ہے ميں كھڑا ہو گيا اور كما اللہ جھے وہ مجلس نہ دكھائے جس ميں ابوالكلام موجود ہوں ميں اس بريشاني ميں باہر لكلا موجود ہوں ميں اس بريشاني ميں باہر لكلا راست ميں خيال آيا خوف كس چيز كا وہاں ايك و زير تھا وو سرا قاضى القصاف (جيف جسس) جھے ان سے ڈرنا نميں چاھيے چنائي ميں ودبارہ واپس آگيا اس وقت لمام ابوبوسف الملاسے فارغ ہو سے تھے۔

مكتبه تعويه

ان کے ذہن پر میرا ہی خیال سوار تھا۔ وہ مجھے بغداد سے ہی جانتے تھے میں بغداد کے قیام کے دوران ان کے پاس آیا جا آگر آتھ ا مجھے فرمایا ہشام ادھر آؤ ابو سطام میں بھلائی ہے لیکن میں نے حس بن صالح جیسا کوئی ذہین عالم نہیں دیکھا۔

علامہ نیٹاپوری فرماتے ہیں کہ جب امام ابوبوسف روٹی منصب قضاۃ پر جلوہ قرما ہوئے ہی آپ کے ہاں اساعیل بن حماد بن امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند آئے (بینی ان کے استاد کرم کے پوتے) اس وقت امام بوسف روٹی کے پاس دو فریق ایک دو سرے کے مخالف مقدمہ لے کر کھڑے شخصہ آپ نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق فیصلہ فرمایا تو اساعیل بن حماو نے اللہ کو کہا آپ تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیاف فیصلہ کیا کرتے ہیں آج آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ امام ابوبوسف روٹی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیاف یزندگی ہیں ان کی مخالفت دیدہ وانستہ کیا کرتے تھے آکہ آپ ممارے مامنے کوئی مزید کانتہ لائیں اور جمیں راہنمائی طے مقیقت ہے کہ کہا تھے تھا اور جمیں راہنمائی طے مقیقت ہے کہ کہا تے تک البا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے یا رائے کے خلاف

ایک دفعہ امام ابویوسف مرفیے قلیفہ عبای ہادون الرشید کے ساتھ جج پر گئے۔ دونوں ایک بابردہ کبادہ بیس سفر کر رہے تھے۔ دوران سفرامام ابویوسف کو کھائی آئی تو آپ نے پردہ بٹا کر کھنکار بابر پھینکا خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تم جائے نہیں کس کے ساتھ سفر کر رہے ہو اور یہ عامیاتہ حرکت کیوں کر رہے ہو۔ امام ابویوسف نے کہا تھے معلوم ہے کہ بیس جس کا شریک سفر ہوں اسے اپنی خلافت پر بڑا تاز ہے مگر ساتھ ہی فرمایا آپ کو معلوم ہے آپ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں 'ہرون الرشید نے تایا بھے معلوم ہے ابویوسف چیف جسٹس ممالک عباسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوں ' بیس نے کہ الرشید نے تایا بھے معلوم ہے ابویوسف چیف جسٹس ممالک عباسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوں ' بیس نے وگ الرشید نے تایا بھی معلوم ہے ابویوسف چیف جسٹس ممالک عباسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوں ' بیس نے وگ موجود ہیں ' کئی قربی ہائی مکہ مدینہ کوف اور بغداویس موجود ہیں ' سینٹروں لوگ نسب کی وجہ سے آپ خلافت کے دعویدار ہیں گریش علم و فضل کی وجہ سے اس مقام پر ہوں کہ حسب و نسب کے بر تھس خلافت کے دعویدار ہیں گریش علم و فضل کی وجہ سے اس مقام پر ہوں کہ حسب و نسب کے بر تھس عبراکوئی جواب نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید امام ابویوسف کی بات من کر خوش بھی ہوا اور اجواب بھی اور کئے لگا کائن ہیں خلیفہ نہ ہو تا ایک اونٹ کا ساربان ہو تا گر علم و فضل میں کمل عاصل کرتا رہ اور کئے لگا کائن ہیں خلیفہ نہ ہو تا ایک اونٹ کا ساربان ہو تا گر علم و فضل میں کمل عاصل کرتا رہ

ىناقىپاماماعظم ، ٢٢٠

كالبدنيوية

لوگ میری الماش میں دور دور سے دوڑے آئے۔

محدین سلمہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے فقیہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ فلیفہ ہارون الرشید بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے برابر ہی امام ابولیسف رائیے۔ کی سواری چل رہی تھی جب تمام حجاج عرفات کے میدان میں پہنچ تو امام ابولیسف رائیے۔ نے ہارون الرشید کو اشارے سے بتایا کہ وہ مسلی پر کھڑے ہو کروو رکھت نماز کی امامت کرا تیں۔ جب نماز ہو گئی تو امام ابولیسف رائیے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا اے اشراف مکہ! اے انال مکہ! تم اپنی نماز پوری کر لوچار رکعت اوا کر لو اپ کے امام فیلے مغرف اٹھا اور امام فیلیفہ ہارون الرشید مسافر ہیں وہ کسراوا کر رہے ہیں۔ بیس کر جمع میں سے ایک مخص اٹھا اور کھنے فا ابولیسف میں تم سے اور تممارے استاد سے بڑا عالم ہوں۔ ابن سئلہ کو اچھی طرح جانا ہوں۔ ابن سئلہ کو اچھی طرح جانا ہوں۔ امام ابولیوسف نے قرابا تم آگر عالم ہوتے تو نماز کے دوران گفتگو نہ کرتے وہ اور ابولی بو کر فاموش ہو گیا۔ اوحر ہارون الرشید بیات من کر بہت فوش ہوا اور کھنے فکا کاش میں اتا عالم دین ہوتا ور لوگوں کے مسائل کے جوابات دیا۔

اس واقعہ کو ایک اور مخص نے بنایا کہ ظیفہ ہارون الرشید الم ابوبوسف کے اس جواب سے بنس پڑے اور قربایا یہ قیمتی جواب عربوں کے سرخ اوشوں سے بھی بہتر ہے۔ (عربول میں سرخ اوش شایت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔) الم ابوبوسف کی عدالت میں ایک دن فلیفہ کا وزیر علی بن قیمیٰ گوائی دی آیا' اس نے گوائی دی گر الم ابوبوسف شنے اسے مسترد کر دیا۔ وزیر نے فلیفہ ہارون الرشید کے پاس شکایت کی' ہارون الرشید نے لمام ابوبوسف کو جلایا اور پوچھا آپ نے میرے وزیر کی گوائی کو کیوں مسترد کر دیا ؟ آپ نے قربایا میں نے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انا عبدالخليف " میں فلاموں کی گوائی ٹاقائل قبول ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اس لیے گوائی رو کر دی کہ میں نے سا ہے کہ سے باجماعت تماز اوا نہیں کرنا' اس دن کے بعد وزیر ابن عیلی نے گھرکے ایک کونے میں مجد بنالی جس میں پانچوں وقت باجماعت نماز اوا کیا کرنا تھا۔

موی الهادی تخت ظافت پر بیضا تو اس نے ایک نمایت بی خوبصورت اور خوش اندام لویڈی ویکھی 'وہ عورت کے روپ میں چاند کا فکڑا تھی' خلیفہ کا دل اس پر ٹوٹ پڑا' اس نے اپنے وزر کو تھم ویا کہ اے ہر قیت پر خرید کر میرے پاس لایا جائے۔ جب اس کو بے پناہ دولت وے کر خرید لیا گیا تو علاء کرام نے فرایا کہ لونڈی کا استراء ضروری ہے۔ علاء کی ہے بات من کر خلیفہ جران مہ گیا اور سوچنے لگا اب کیا کروں' استبراکو آیک وقت درکار ہے گر اس کے اندر آیک تو آگ گئی ہوئی تھی' وہ کنے لگا گاش آج ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ میری مشکل حل فرائے۔ اس نے پوچھا کیا ایام ابولیسف کا پام ور سے نقیما نے کیا حل پیش کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ علاء کرام کا کہنا ہے کہ لونڈی تو استبراء کے بغیر علیا نظار کریں' پھر استبراء کریں گر میرے لیے بید ودنوں باتیں ناگوار علی سے ایس انظار کریں' پھر استبراء کریں گر میرے لیے بید ودنوں باتیں ناگوار ویں۔ ایام ابولیسف منظے نے کہا اب آیک صورت رہ گئی ہے آپ لونڈی کے مالک کو روپ دے کر یہ اس ایس ایس ایس کو نازہ کرویں' پھر اس کا نکاح کی باعثاد غلام ہے کہ دیں جو خلوت کیے بغیر اس کا نکاح کی باعثاد غلام ہے کہ دیں جو خلوت کیے بغیر اس کو زرا طلاق دے دے جب وہ مطلقہ ہو جائے تو یہ لونڈی آپ کے لیے دیں جو خلوت کیے بغیر اس کو زرا طلاق دے دے جب وہ مطلقہ ہو جائے تو یہ لونڈی آپ کے لیے حلیل میں بولیس میں بی بینے خلوت میں ہوا' اس نے لبام ابولیسف میلیے کو دس ہزار رہار انعام دیا۔

ایک مبحد وران ہو گئی کسی نے امام محمد بن الحن سے پوچھا کہ الی مبحد کا کیا تھم ہے ' آپ نے قربایا مالک کی ملک میں والیس لوث آئے گی۔ اس فتوئی پر اس مختص نے ویران مبحد پر قبضہ کر کے اپنا مکان بنالیا۔ امام ابوبوسف میٹید وہاں ہے گزرے تو مبحد کی جگہ مکان و مکھ کر جیران رہ گئے' پوچھا پہل تو محمد بن الحن کی مبحد تھی' لوگوں نے بنایا کہ یہ فتوئی تو اسی امام محمد الحن کا ہے کہ ویران مبحد مالک کی مکیت میں چلی جاتی ہے اس مسئلہ پر آئندہ صفحات میں مفصل گفتگو ہوگی۔

ایک دن ایک خاتون حفزت امام ابدیوسف رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی گئے گئی جھے رات کو احتمام ہو جاتا ہے جس کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا تم چکی اٹھایا کرو۔ دو سرے دن وہ چر آئی آپ نے بوچھا تمارے احتمام کا کیا بنا کئے گئی اب تو جس چکی اٹھائے بھرتی ہوں 'آپ نے بوچھا کم اردے احتمام کا کیا بنا کئے گئی اب تو جس چکی اٹھائے بھرتی ہوں 'آپ نے بوچھا کیا تمہارا شو ہر ہے۔ اس نے کما جس نے نکاح شیس کیا 'آپ نے فرمایا تم نکاح کر کو یک تھرا علاق

مكتبه نبوية

ایک دن آدھی رات کے وقت ظیفہ ہارون الرشید کا قاصد آیا اور کہنے لگا آپ قورا ظیفہ کے محل میں پنچیں ایک نمایت ضروری کام ہے۔ امام ابوبوسف رواجی گھرا گئے کہ خدا خیر کرے یہ وقت اور ظیفہ صاحب کی طرف ہے طلبی ہر مال آپ جس لباس میں شے اس میں چل پڑے اور ظیفہ خلیفہ کے محل میں جاپنچ اور جاتے ہی السلام علیم کما ظیفہ نے جواب دیا تو آپ کی تسلی ہوئی ظیفہ نے کما یعقوب میرا قیمتی زیور گم ہو گیا ہے 'مجھے ایک لونڈی پر شک ہے دہ میری بڑی پیاری اور خاص نے کما یعقوب میرا قیمتی زیور گم ہو گیا ہے 'مجھے ایک لونڈی پر شک ہے دہ میری بڑی بیاری اور خاص لونڈی ہے 'میں اس پر سختی بھی نہیں کر سکتا 'ہاں! میں نے قسم کھائی تھی کہ آگر آپ اس کی چوری کی تصدیق کر دیں تو میں آج رات ہی اے قبل کر دوں لیکن بلا تحقیق میں قبل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لونڈی ہے شخفیق میں قبل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لونڈی ہے شخفیق کریں شاید کوئی صورت نکل آئے۔

الم ابوبوسف رائع فراتے ہیں کہ ہی نے جب اس لونڈی کو ایک نظر دیکھا تو وہ جھے چاند کا کھڑا نظر آئی وہ حسن و جمال ہیں مکتائے روزگار تھی ہی نے اس سے پوچھا تمہارے پاس زیور ہے یا نہیں ؟ اس نے کما فداکی فتم میرے پاس زیور نہیں ہی نے اے کما اگر تم پچتا چاہتی ہو تو جو الفاظ ہیں تمہیں پڑھاؤی انہیں یاد کر لو اور ان کے علاوہ کوئی لفظ نہ کمتا۔ اس نے وعدہ کر لیا ہی سے الفاظ میں تمہیں پڑھاؤی انہیں علیفہ پوچھیں کہ تم نے زیو رچرایا تھا تو بلاجھ کے کہ دیتا کہ ہاں! جب وہ کے کہ لے آؤ تو فورا کمنا میں نے نہیں چرایا۔ اما ابوبوسف نے یہ الفاظ اس لونڈی کو بار بار یاد کرائے اور خود خلیفہ کے پاس آکر بیٹھ گئے۔

اب ہارون الرشید نے لونڈی کو بلا کر پوچھا کیا تم نے ذیور چرائے ہیں ؟ اس نے فورا کہا ہیں ' پھر فلیفہ نے اسے کہا تو جاؤ لے آؤ' وہ کہنے گئی ہیں نے تو نہیں چرائے ' مجھے فدا کی نتم میں نے نہیں چرائے۔ امام ابوبوسف ملیٹی نے فلیفہ ہارون الرشید کو کہا اے امیرالوشین! لونڈی اقرار اور انکار میں بچی ہے لیکن فتم کھانے میں گنگار نہیں ہوتی' اس طرح فلیفہ کا فصہ ٹھنڈا ہو گیا اور تھم دیا کہ اہم ابوبوسف کو ایک لاکھ در تیم انعام دیا جائے۔ فلیفہ کے مصاحب نے کہا اس وقت تو روبیہ نہیں خزانہ بہت دور ہے' رات کا وقت ہے' صبح دے دیں گے۔ فلیفہ نے کہا قاضی ابوبوسف نے رات کا وقت ہے' صبح دے دیں گے۔ فلیفہ نے کہا قاضی ابوبوسف نے رات کا وقت ہے' صبح دے دیں گے۔ فلیفہ نے کہا قاضی ابوبوسف نے رات کے وقت جمیں آزاد کرایا ہے اور جم اس کے انعام کو کل تک ملتوی نہیں کر کئے۔ اچھا اب فورا آٹھ تھیلیاں اٹھا کر لے جاؤ اور انہیں گھر تک پہنچا آؤ۔

ایک بار ظیف بارون الرشید اپی بیتم ملک زبیده سے ناراض ہو گئے ' بھگڑا یہاں تک پہنا اور زبیدہ نے ظیفہ کو اتا فصہ دلایا کہ اس نے کمہ دیا کہ اگر آج رات تم نے میری سلطنت میں گزاری تو تہمیں تین طلاقیں ' یہ الفاظ کنے کے بعد جب اس کا غصہ محمنڈا ہوا تو اس سخت ندامت ہوئی اور پہنا نے لگا کہ میں نے کیا کر دیا ' مجھے تو زبیدہ سے اتی محبت ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکا۔ فقیہ اور آئمہ کو جمع کیا مسئلہ کا حل دریافت کیا گرانہوں نے کما آپ کی سلطنت کی سرطری اتی وسطح بیں کہ اگر ملکہ ساری رات سفر کرے تو بھی کی سرطر سے باہر نہیں جاسکیں' اب تو احمیں تمین طلاقیں ہو جا کیں گا۔ ایک ہخیص نے فلیفہ بارون الرشید کو کما ایسے معاملات میں امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقی بصیرت کام آیا کرتی تھی گراب وہ فوت ہو بھے ہیں' باں! ان کا آیک فوجوان شرکر ہے تا کہ کہ والے کہ کرمیور سے بارا اور اپی فلطی کا اعتراف بھی کیا۔ امام ابولیسف فرمانے گئے آپ کی ملکہ رات بھر محبر میں رہ' محبریں اور اپی مطلعت میں نمیں ہے اور نہ ہی محبر آپ کے قبضہ میں ہے ان المساجد الله " محبریں آپ کی سلطنت میں نمیں اور نی نمیں۔ فیلے اس جواب سے بوا خوش ہوئے اور اس ون سے المی البولیسف کو قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) بنا دیا۔

ایک دن فلیفہ ہارون الرشید نے قاضی القصناۃ امام ابوبوسف کی خدمات سے خوش ہو کر فریا کہ میرے لاکن کوئی خدمت ہو تو بتا کیں' امام ابوبوسف نے کما ویسے تو ابوان ظافت سے میرے لیئے بہت سے انعامات و احمانات جاری ہوتے رہتے ہیں گریں ایک مشکل میں ہوں' آپ جھے اس سے مجات ولا سکتے ہیں' میں نے بحین میں ایک فتم کھائی تھی وہ ابھی تک میرے ذمہ ہے جس سے میں آپ کی ایداو کے بغیر عمدہ برا نمیں ہو سکا۔ فلیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا تتم ہے؟ لمام ابوبوست مینے نے فرمایا میں امام ابوبوست مینے نے فرمایا میں امام ابوبوست مینے اور بار بار امام موصوف کے پاس آکر میری تعلیم بند کرانے کے لیئے اصرار کیا کرتی تھی۔ امام ابوبوسٹ مینے رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا کرتا تھا' میری ماں مجھے پڑھنے سے دو کی تھی میں ایک دن آپ نے میری ماں کو تسلی دینے کے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف کے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا ایبا علوہ کھاؤں گا جو کسی کو فلیف نے دربار کا اور وہ علوہ فیش کیا جائے گا دہ فین

نمایت مشکل اور نازک مسائل سے بیمایا ہے۔

کے بغیر دو سرا استعال میں نہیں لا سے گا۔ میرا ہسانیہ ایک متشد و یہودی تھا اس نے اپنی عبادت گاہ بنائی تو میرے گھر کا راستہ نگ کر دیا' میں نے اسے بار بار کما گروہ کنے لگا اگر تم خلیفہ عبای کے شاہی کواے پر بیٹے کر آؤگے تو اس دفت میں اپنا عبادت خانہ توڑ دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا' سے دونوں کام میرے لیئے مشکل تھے' میں نے بھی تشم کھا لی کہ میں شاہی کجاوے پر بیٹے کر ہی آؤں گا یا امیرالمومنین سے دونوں کام آپ ہی قضا کراستے ہیں' آپ ایسا ضرور کریں' میں نے کئی بار آپ کو امیرالمومنین سے دونوں کام آپ ہی قضا کراسے ہیں' آپ ایسا ضرور کریں' میں نے کئی بار آپ کو

خلیفہ نے ای وقت خدام خاص کو تھم دیا کہ میرے لیئے خاص طوہ تیار کرو اور خاص برتن میں لاؤ۔ حلوہ تیار ہوا پیش کیا گیا اور دونوں نے کھایا۔ اس طرح اس کی ایک سم پوری ہو گئی اب خلیفہ نے تھم دیا کہ میری خاص سواری لائی جائے اس پر شاہی کاوہ رکھا جائے اہام ابویوسف اس پر سوار ہو کر اپنے پرانے گھر جا تیں نے امام ابویوسف شاہی کروفرے اپنے گھر پنچ فدام خلافت اور لاؤ لشکر مماتھ تھا۔ میںودی کے عبادت خانے کی وجہ سے راستہ تھک تھا اس شان و شوکت سے اندر میں نہیں جایا جاسکتا تھا امام ابویوسف نے میںودی کو کما اب تو راستہ کھول دو اس نے اپنا عبادت خانہ کرا دیا اور آپ کو اپنے پرانے گھر جانے کا راستہ دیتا پڑا۔ اس نے آپ کو اس منصب اور شان و شوکت میں دیکھا تو اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آپ کی دو مری سم یا خواہش بھی پوری ہو گئی۔

ایک دن ایک فض حضرت الم ابوابوسف میلیمہ کی عدالت میں پیش ہوا اور کنے لگا یس نے اپ کی اجازت کے بغیری ایک امیر آدی کو آپ کا نام نے کر رفتہ لکھا تو اس نے جھے بہت سامال دے دیا آگر آپ جھے بخش دیں تو یہ مال میرے لیئے طال ہو جائے گا۔ آپ نے اے گرفآر کرا دیا اور حکم دیا کہ یہ مال اس محف کو والیس کرو جس سے تم نے جھوٹ بول کر لیا ہے۔ اس محف نے کما کہ میں نے آپ کے استاد الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ایک رئیس سے مال لیا تھا تو انہوں نے کہ میں نے آپ کے استاد الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کرا رہے ہیں اور مال بھی واپس دالا رہے ہیں۔ مضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جھے بیل تک اجازت دے وی تقی کہ اگر آئیدہ تھے ضرورت ہو تو میرا نام لے کر کسی امیر سے اپنا مطلب نکال لیا کرد۔ قاضی ابوبوسف نے فرمایا ہیں ضرورت ہو تو میرا نام لے کر کسی امیر سے اپنا مطلب نکال لیا کرد۔ قاضی ابوبوسف نے فرمایا ہیں ابوضیفہ رضی اللہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ) نہیں ہوں' ہی یعقوب ہوں' ابوبوسف ہوں۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ) نہیں ہوں' ہی یعقوب ہوں' ابوبوسف ہوں۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ) نہیں ہوں' میں یعقوب ہوں' ابوبوسف ہوں۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ ابوضیفہ رضی اللہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ) نہیں ہوں' میں یعقوب ہوں' ابوبوسف ہوں۔ الم ابوبوسف بھوں۔ الم ابوبوسف ہوں۔ الم ابوبوسف موں۔ الم ابوبوسف موں۔ الم ابوبوسف ہوں۔ الم ابوبوسفہ رضی اللہ اللہ الم ابوبوسٹ ہوں۔ ابوبوسفہ ہوں۔ ابوب

تعالی عد فقیہ سے 'فیاض شے 'فریب پرور شے 'وسیع الحال شے 'صاحب مال و منال شے 'لوگ ان کی تعظیم کرتے شے 'ان کے نام پر مال دے کر خوش ہوتے شے 'تم نے یہ حرکات کی تحییں تو ان کے علم و فیاضی اور وسیع نظری کی وجہ ہے کی تحمیں اور کامیاب ہو جاتے شے 'میں ان کے وستر فوان کا فوالہ بروار ہوں ' فلیفہ کا ملازم ہوں ' فلیفہ کی پناہ میں رہتا ہوں ' تو میرا نام لے کرجو مال لیتا ہے لوگ فلیفہ کے ڈر اور خوف سے وے وسیع بین ' یہ ایک جرم ہے ' میں تحقیم کی مملت دیتا ہوں مل والیس کر آؤ ورنہ سزا ملے گ۔ دو سرے دن اس بلا کر پوچھا تو نے مال والیس کیا ہے یا نہیں اس نے والیس کر آؤ ورنہ سزا ملے گ۔ دو سرے دن اس بلا کر پوچھا تو نے مال والیس کیا ہے یا نہیں اس نے تایا کہ میں والیس کر آیا ہوں۔ اب امام ابو یوسف نے اپنی طرف سے اس مال سے وگنا دے دیا اور فرایا یہ طال ہے ' اسے استعمال میں لاؤ اور جب حمیمیں دوبارہ ضرورت پڑے تو میرے پاس ہے آؤ۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

### فصل چمارم

# امام ابویوسف راینیه کی حکمت آمیز باتیں اور پر ہیز گاری

- ا امام ابوبوسف قرآن پاک کی تقیر کے ماہر تھے۔ مفازی رسول کے حافظ تھے اور ایام العرب سے بوری بوری وا تفیت رکھتے تھے۔ علم فقہ ہر کھل عبور حاصل تھا۔
  - ٢- آپ فرمايا كرتے سے جياو شرم نہيں اے قيامت كے دن ندامت الفانى پڑے گ۔
  - سنتوں میں اعلیٰ تین چزیں ہیں' نعت الاسلام' نعت صحت اور نعت استفنا ان تینوں نعتوں کے بغیر زندگی مصیبت کا گھر رہتی ہے۔
- ۳ اگر علم الرائے حاصل کرنا چاہتے ہو تو رونی زینون کے ساتھ کھائے جس کے جگر میں مرمی ہووہ محبور اور انجیر استعال نہ کرے۔
- ٥- علم أيك اليي دولت ب كه تم اس ك ايك حصه ب بحى فاكده سي الما سكو ك- جب تك تم الي الي دول الله عنه دار دول
- ۲ ایراہیم الخریص فرمایا کرتے تھے احادیث کو ہر جگہ بیان نہ کرتے جانا' اس طرح تم بدنام ہو جاؤ گے۔ اور دنیا کی دولت محنت اور بصیرت سے حاصل کرنا' کیمیا گری سے دولت نہ کمانا ہمیشہ تک دست رہو گے۔ اور تک دہنا محل الکلام کے ذریعہ حاصل نہ کرنا اس سے تم مختاج رہو گے اور مسئلہ یہ معذرت کرنی بڑے گی۔
- ٨- قاضى ابوليوسف مراجيد منصب ظافت حاصل كرنے كے بعد مرروز ود سوركعت نفل شكراند

ردها كرتے تھے۔ اى طرح المام اين سلمہ بھى سارى دندگى جرروز دوسو نوافل يزھے رہے تى كه دونوں برهائے يى كمزور جو كئے۔

- 9 نفیل بن عیاض نے فرایا کہ امام ابولوسف مالیے نے کی فرایا فقد میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے ۔ فضیل بن عیاض موند آ فرت کا۔
- ا- قاضی ابولیسف مطیح فرمایا کرتے ہے لوگو نیک ادادہ کرہ اللہ حمیس علم کے فرائے دے گا۔ رادی بیان کرتا ہے کہ میں جب بھی امام ابولیسف مطیع کے پاس کیا تو باین منصب د شوکت وہ مجھے اللہ کر طے۔ اگر کوئی دو سرا انہیں اٹھ کر نہ ملتا تو آپ اے بھی تواشع اور عزت ے ملے کئی بار وہ مجھے ملے آئے گریں ازرہ سحبران ہے اٹھ کر نہیں ملا گر مجھے بعد میں ندامت ہوئی۔
- اا۔ اسماق بن ابی اسرائیل نے فرمایا کہ جھے ابدیوسف نے بتایا کہ فقہ حاصل کرتا ہو تو اہم ابد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاس میں آیا کہ 'میں نے ساری زندگ آپ کی مجاس میں گذاری' آپ کے منہ سے جو حدیث سی اسے ازبر کرلیا۔ جن دنوں مجمد بن اسحاق ''صاحب مغازی رسول'' کوفہ میں قیام پذیر سے تو میں ان کی مجالس میں جا کر مغازی رسول سنا کرتا قدا وہ ہمیں مغازی سناتے' ان دنوں مجھے امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں جائے کا موقعہ نہ ملا۔ میں پورا کیک ممینہ مغازی سنتا رہا حتیٰ کہ ان کی ساری کتاب یاو کرلی۔ ایک وہ بعد امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوامت میں حاصر ہوا تو آپ نے فرمایا بحقوب! ہم نے بعد امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرایا بحقوب! ہم نے کیا کیا کیا کہ ایک پورا ممینہ بائہ کر لیا۔ میں نے بتایا کہ میں محمد بن اسحاق کی خدمت میں دبا ان کے باس جاتھ تو ان سے طالوت کے محرکے کی تضیلات بوچھا اور یہ بھی بوچھا کہ اس وقت جاوت کا جمنہ او ان سے طالوت کے محرکے کی تضیلات بوچھا اور یہ بھی بوچھا کہ اس وقت جاوت کا جمنہ او ان سے طالوت کے محرکے کی تضیلات بوچھا اور یہ بھی بوچھا کہ اس وقت جاوت کا جمنہ او ان سے طالوت کے محرکے کی تضیلات بوچھا اور یہ بھی بوچھا کہ اس وقت جاوت کا جمنہ اللہ بیات میں قالہ میں نے عرض کی حضور سے برائی باتیں ہیں اور بہت برائے و اتحات کی بھنہ اللہ بیات میں قالہ میں قرار وہ اس کا جواب نہ دے سے قوانمیں تدامت ہوگی می محرکے کی مضور سے برائی باتیں بین اور بہت برائے و اتحات طاصل شیں ہوگا۔
- # واؤد بن رشيد كما كرتے تھے امام ابو هنيفه رضى الله تعالى عنه كے واحد شاكرو عفرت الم

عب لمام اعظم ° ۵۲ °

ابوبوسف رحمته الله عليه سخے جن پر آپ کو ناز تفاد ميں ابوبوسف ما ني کالس ميں بيشتا تھا اللہ جب وہ احادث بيان فرماتے تو مجھے يوں محسوس ہو آ ايک دريا ہے جو شاشيں مار آ به رہا ہے۔ وہ علم فقہ پر سختگو کرتے تو يوں محسوس ہو آ کہ ايک بخ بيکران ہے جس کا کوئی کنارہ انسيں۔ علم الكام پر بات کرتے تو ايک تيز رو چشمہ ابلاً دکھائی رہاجو ہر مسئلہ کو بيان کر آ جا آ۔ ١٠٠٠ امام ابوبوسف فرمایا کرتے تھے کہ میں علم الفرائض کے ليئے حضرت علی اور حضرت زيد رضی اللہ تعالی عنما کے اقوال کو سند بنا آ ہوں۔ اگر ان دونوں ميں کميں اختلاف ہو آ ہے تو حضرت علی کرم الله وجہ کے قول کو جمت بنا آ ہوں ان دونوں کا اختلاف اجتماد پر جنی تھا گر حضرت علی رضی الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کا اجتماد مشاہرہ رسول مشہرم کا ترجمان تھا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے فیصلوں ( قضاق ) کے متحلق حضور صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے فرايا تھا الفضاکہ علی د قضا کے معاملت میں تم سب سے علی فائق ہیں۔ "

مكتبهنبويه

۱۳ - حضرت امام ابویوسف مطیح نے قربایا ایک مجلس میں مجھے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیض و نفاس کے مسائل پر محفظو شنے کا موقعہ ملا مجھے اس کی وسعت کسیں دوسری مجالس میں نصیب نہیں ہوئی۔ علم نحو پر محفظو سننے کے لیئے میں ایک ایسے مخض کے پاس جاتا جو اس فن کا امام تھا۔

ہارون الرشید خلیفہ عباسی نقہ میں ہوا کمال رکھتا تھا' آپ کے آیک قربی ساتھی نے کہا یا امیرالمومنین آپ نے ابوبوسف کو ضرورت سے زیادہ سمر پر چڑھالیا ہے حالانکہ آپ خود بھی نقہ میں درجہ کمال کو پہنچ ہوئے ہیں۔ آپ ان کے منصب اور مراتب برھاتے جاتے ہیں۔ ہارون الرشید نے بتایا کہ میں نے علم فقہ کی روشنی میں ہی ان کا انتخاب کیا ہے انہیں مناصب وئے ہیں اور ان کی قدر افزائی کرتا ہوں۔ بخدا میں نے علم کے جس شعبہ میں ابوبوسف کا امتحان لیا وہ اس میں فائق نظر آیا۔ وہ ہمارے ساتھ علم الحدیث پڑھا کرتا تھا' ہم کھے جاتے تھے گروہ وماغ میں حفظ کرتا جاتا تھا' ہم مجلس مدیث سے اشحے تو وہ ہمارے کھے ہوئے ایک آیک حرف کو زبانی ساتا جاتا بلکہ ہماری تحریہ کمیں حدیث سے انہوں ہوئے میں دیکھا ہم اس کے حافظ سے اس کی اصلاح کرتے۔ میں نے ساری مملکت عباسیہ میں ایک چھوٹ جاتی تو ہم اس کے حافظ سے اس کی اصلاح کرتے۔ میں نے ساری مملکت عباسیہ میں ایک حض بھی نہیں دیکھا جو آپ سے فقہ اسلامی میں مقابلہ کرسکے۔ بڑے بڑے فقیہ ان کے سامنے طفل

کتب و کھائی دیتے ہیں۔ میں تو ان کے سامنے نمایت چھوٹا ہوں ' جب وہ علاء اور فقیہ حضرات کی محفل میں بیٹے ہیں تو ان کے پاس کوئی کتاب 'کوئی تحریر نہیں ہوتی' وہ بات کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی کتاب فکھ کر سامنے رکھی ہو۔ وہ دن کو عدالتی معاملات میں مصوف رہتے ہیں رات کو علاء کی مجاس میں درس دیتے ہیں۔ پھر فارغ او قات میں ہمارے پاس آتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں کہ تمہمارے کیا کیا مسائل ہیں 'ہم بیان کرتے ہیں تو ایک ایک مسئلہ پر تسلی پخش جواب دیتے ہیں اور ہماری مشکلات مل کرتے جاتے ہیں کہ ہماری مشکلات مل کرتے جاتے ہیں۔ وہ فی البدیہ ایسے نکات بیان کرتے جاتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے والے علاء بھی واد دیتے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان تمام مصوفیات کے باوجود اپنے فرجب میں مضبوط ہیں' اپنے فلریہ میں استقامت کا بہاڑ ہیں۔ وہ لیقین اور ایقان کی ایک جمان ہیں۔

خالد بن صبیح فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابولوسف علیہ الرحمت کی مجلس میں حاضر موا مر بورے ایک اہ تک مشکل مسائل جمع کرتا رہا باکہ ان سے بوچھ سکوں میں ان سے بغداد میں ال میں نے یوچھاکہ آپ کوفہ چھوڑ کر بغداد کیوں آگئے انہوں نے مجھے جواب تونہ روا مکر میں ایام آ تک ان کے ساتھ رہا میں سائل بیان کرتا جاتا وہ نمایت عدلی سے جواب وے کر مجھے سطستن كرتے۔ يس نے ج كے ليك اپنا اران ظاہر كيا تو فرمانے لكے تم جانتے ہويس بغداد كيوں آيا مول على نے عرض کی میں ورانے لگے کہ کوفہ میں مجھے غربت اور تھ وئی نے انھیرا تھا۔ میں کثر احیال جول، میرا ادادہ ہے کہ دربار خلافت کے قریب رجول امراء کا دردازہ کھکھناؤل شاید کوئی طازمت ال جائے۔ اس طرح میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکوں گا مگر اے ابوا کشیم! تم مجھے مشورہ دد ک میں ایا کر لوں یا نہ کوں میں نے کما آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے تو میرا صائب مشورہ ت جس میں آپ کی خرخوادی ہو' میری رائے ہے کہ اگر آپ نے علم رضائے اللی کے لیے برحا ہے آ صر افتیار کرد اور ان امراء کے وروازے پر نہ جاؤ اور تک دی کو ابناؤ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی خود ہی این فرانوں سے عنایت فرائے گا۔ اگر آپ نے سے سارا علم دنیاداری کے سے ماس کی تقاتو پر آگے برصے جمال سے جو یکی ملائے اٹھلتے جائے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے جائے۔ ان دانول بغداد میں روزگار کی کمی شیں ہے میں تج ہر جارہا ہول آپ کو دو سو در سم دیت اس س كذارا كرين مج سے واپس آؤل كا تو حتى المقدور مزيد خدمت كون كا اوا تشيم قرات بي كه شي

هم مناهب امام اعظم عصب ۱۹۳۹ . محتبه اندو یه ا

نے دو سو درہم دے کر انہیں امراء کے دروازہ پر جانے سے روک دیا۔ میں خود تج پر چلا گیا واپس آرہا تھا تو مجھے بغداد کے باہر بی کسی هخص نے بتایا کہ امام ابوبوسف قاضی القصاۃ کے عمدے پر لگ گئے ہیں۔ میں ان سے ملا انہوں نے میری تصبحت اور امداد کے لیئے شکریہ ادا کیا۔

الم ابولوسف عليه الرحمة فرمليا كرتے تھے جس مخص نے علم الكلام كے ذريعہ علم الحديث حاصل كيا وہ زنديق ہو جائے گا جو شاذ احاديث حاصل كيا وہ مفلس ہو جائے گا'جو شاذ احادیث ير فتوى دے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔

ام ابویوسف والی عمر کے ایک حصہ بی برسام کی بیاری بین جالا ہو گئے تھے 'جب ذرا افاقہ ہوا تو لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ آپ کے حافظ پر بیاری کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ' فرمانے گئے بچھے قرآن پڑھتے پڑھتے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے گردو سرے علوم تو یوں میرے سامنے ہیں جیسے کوفہ کی گلیاں۔ امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ روزانہ علی الصبح مجلس علم بی حاضر ہوتے گر بیض او قات غیر معمولی آخیر کر دیتے 'وہ ان اوراد بی مشغول رہتے ہو ان کے لیے مخصوص تھے۔ وہ ان اوراد بی مشغول رہتے ہو ان کے لیے مخصوص تھے۔ وہ ان اوراد سے محروم نہ رہتے تھے۔ لوگوں نے کی بار اس آخیر کی وجہ بوچھی گر آپ نال جاتے اور وقت پر نہ آتے۔

ہمارے پاس ایک ون توبہ بن سعد مزوری تشریف لائے 'آپ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضاص شاگر دہتے 'فقہ اور دین کے دو سرے مسائل آپ ہے ہی پڑھے تھے۔ لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ انہیں اس آخیرے روکیں 'وہ آپ کے ہم سبق ہیں' ہم درس ہیں' استاو بھائی ہیں' توبہ بن سعد امام ابولوسف کے گھراس وقت تشریف لے گئے جب وہ وظیفہ ہی مشخول تھے اور عرض کی اگر آپ علی الصبح لوگوں میں جا کر علم پڑھا کیں تو علم دین کی اشاعت ہوگی اور اس کے الثرات دور دور تک پنچیں کے اور یہ کام وظیفوں اور ادراد ہے کم نمیں ہے۔ امام ابولوسف نے توبہ بن سعد کی بات س کر تنجم فرمایا کہ جس شفل ہیں میں ضبح مشخول ہوتا ہوں اس میں کسی کو اختلاف منیں ہو بات حضرت توبہ نے فرمایا یہ بات درست ہے گر علم کی اشاعت کے لیے کتاب اللہ کا زول ہوا سے 'اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم سعیوث ہوتے تھے' ہی عمل صحابہ کرام کا تھا' سے 'اس کے لیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم سعیوث ہوتے تھے' ہی عمل صحابہ کرام کا تھا' ایک کے لیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و سلم سعیوث ہوتے تھے' ہی عمل صحابہ کرام کا تھا' بے بات من کر امام ابولوسف ضاموش ہو گئے گراس کے بعد آپ نے اپنا معمول بڑا لیا کہ نے بات من کر امام ابولوسف ضاموش ہو گئے گراس کے بعد آپ نے اپنا معمول بڑا لیا کہ نے الیوں کو این ایا کہ کی کا تھا' بے بات من کر امام ابولوسف ضاموش ہو گئے گراس کے بعد آپ نے اپنا معمول بڑا لیا کہ بین کا تھا' بے بات من کر امام ابولوسف ضاموش ہو گئے گراس کے بعد آپ نے اپنا معمول بڑا لیا کہ

صبح سورے وقت پر مجلس علم میں تشریف لے آتے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری موجا ک

ابو ترجید بن قلد رحمت الله علیه فرات بین که بین نے اپنے والدے ساکہ وہ انام وقر کی خدمت میں ہر روز حاضر ہوتے اور وہنی مسائل وریافت کرتے سے اور بعض مسائل پر ان سے بحث خدمت میں ہر روز حاضر ہوتے اور وہنی مسائل وریافت کرتے سے اور بعض مسائل پر ان سے بحث بھی کرتے میں ولیل طلب کرنا چر تنقیعات پر آنا بحث طویل ہوتی تو آپ فرماتے اب میرے پاس مزید ولیلیں شمیل ہیں۔ بین اس مسئلہ پر مزید بحث شمیل کر سکتا اس اعتراز کے باوجود انام وفر شم و نبد کی وجد سے اسے عزیر سے کہ بین انہیں چھوڑ بھی شمیل سکتا تھا۔ اس طرح عرصہ گذر گیا گام وفر ملم اللہ الحساب وصائل کے مسائل وقر ان کے محصوص مسائل جین و نفال پر اچھی محققہ فرماتے سے سے مقاصد حاصل کرنے بین کامیاب ہو گیا۔ وہ سری فرماتے سے بین ان کی بال آنے ہے۔ وہ کی اصول کو ورق کے مائل بین المت کے مقام پر فائز سے۔ وہی فرماتے اصول و فروغ کو جانے سے مصاب کی باریکیوں کے ماہر سے۔ بین ان کے بال آنے وہ نفاق بھی المحقال بین المات کے مقام پر فائز سے۔ وہ مطم بھی سے اور محس بھی بین ان کے بال آنے وہ نفاق بھی المحقال بھی المحق اور مسئلہ پر مختلو بھی فرماتے اور وہ رون رات ان کی محقل کو لکھتا جا آ۔ میرے پاس آپ کی المال کا ذخیرہ جمتے ہوگیا یمال سے موال کرتے آتے جو کہوں میں شیس سے۔ وہ کی المال کا ذخیرہ جمتے ہوگیا یمال سے موال کرتے آتے جو کہوں میں شیس سے۔

امام ابوبوسف مینی فرایا کرتے ہے کہ دو مسکول میں جھے بال برابر فرق محسوس ہوا گرش انسیں حل نہ کرسکا۔ یہ مسائل میرے ول میں کھکتے ہے 'گراپ میرے استاد امام ابوحنیف رضی انشہ تعالیٰ عند موجود نہ ہے۔ داؤو بن رشید الخوارزی نے فربایا کہ میرے والد نے امام ابوحنیف رضی شہ تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہو کرچند مسائل پوچھ' یہ مسائل ان کے ول میں کھکتے ہے۔ اللہ ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے انہیں جواب ویا' واپس کھر آئے تو وہ مطمئن تھے' گرچند مسائل ان ابنی اللہ تعالیٰ دیم کے اس مسائل ان ابنی مسائل ان ابنی اللہ تعالیٰ عند نے انہیں جواب ویا' واپس کھر آئے تو وہ مطمئن تھے' گرچند مسائل ذہن اللہ ابوبوسف سے گروہ امام ابوبوسف سے گروہ امام ابوبوسف سے کے ان کے ممائل ویش کیئے امام ابوبوسف سے نے اسے امام ابوبوسف سے نے ابنی دیاتی دیاتی مسائل ویش کیئے امام ابوبوسف سے نے اپنی امام ابوبوسف سے نے اپنی دیاتی دیاتی دیاتی مسائل ویش کیا جس سے میرے والد کو تعلی ہوگئی۔

حسن بن زماد رحمت الله عليه قرماتے ميں كه بم أيك سال الم اوروسف مل ك ساتھ ك

مكتبه نبويه

کرنے گئے 'وہ راستہ میں بیار ہو گئے' ہم '' بیرمیمونہ '' پر منزل گیر ہو گئے۔ اس دوران آپ کی بیار پرس کے لیئے سفیان عبید تشریف لائے' مزاج پرس بھی کی اور چالیس احادیث بھی روایت کیں۔ جب دہ چلے گئے تو امام ابوبوسف علیہ الرحمتہ نے ہم سب کو بلایا اور وہ تمام احادیث سند' علت' ستن سمیت سنا دیں طلانکہ آپ بیار بھی تھے اور سفر کی تھکادٹ بھی تھی۔ امام ابوبوسف ایک کتاب لکھ رہے تھے' اس تحریر کا صرف ایک ہی ہمض کو علم تھا' آپ نے کتاب مکمل کرنے کے بعد اس مخض رہے تھے' اس تحریر کا صرف ایک ہی اس نے کہا نہیں' آپ نے قربایا ہم اس کی بد نظرے بی گئے اور سے شعر پڑھا۔

كانه من سوء تاديبه اسلم في كتاب سوء الادب

(ترجمہ) محویا اس کی سوء تادیب سے کتاب سوء ادب سے جے گئی۔

عباس بن الوليد رحمته الله عليه في فرمايا كه جم حجاج بن ارطاق كى سند فقه الحديث كے ليئ الومعاويه كى طرف آتے جاتے متھے۔ ابومعاويه في فرمايا كيا تممارے ساتھ امام ابولوسف نبيس بيں ؟ شي في سن في انبين چھوڑ كر ميرے باس كيوں چلے آتے ہو۔ ہم حجاج بن ارطات كے باس احاديث حاصل كرتے دہ واپس آئے تو ہم في ان احاديث كو حضرت امام ابولوسف ميليد كے باس احاديث كو حضرت امام ابولوسف ميليد كے سامنے بيان كيا تو آپ نے كئى مقامات ير تقيج كردى۔

امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے لیئے مثالیں قائم کرتے تھے۔ امام محمہ ابن الحسن کے لیئے فرماتے ہیں کہ " وہ تلوار ہے اگر اس میں زنگ نہ ہو با اور صفائی ہو جاتی تو اس کی کاٹ کا جواب نہیں تھا۔" محمہ بن فضل بن عطیہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بغداد میں دیکھا کہ دو مخص آیک لونڈی کے لیئے جھڑا کر رہے ہیں ' ہر ایک اس لونڈی کی ملکیت ہے بریت کر رہا تھا۔ ایک کہنا کہ یہ اس کی ہے۔ قاضی ابوبوسف وہاں ہے تھا۔ ایک کہنا کہ یہ اس کی ہے۔ قاضی ابوبوسف وہاں سے گذرے رک گئے معالمہ کی تفصیلات معلوم کیں ' آپ کا چرہ متغیرہ ہو گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تم لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آ آ اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ' تم نے ایک بے بس حورت کو اپنے ذراق کا فشانہ خوف نہیں آ تا اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ' تم نے ایک بے بس حورت کو اپنے ذراق کا فشانہ

<u>- ج ليا ي</u>

قاضی الم ابوایوسف مرافیہ ایک ون اعلی نسل کے فچر پر سوار ہو کر گھرے اس شان سے فظے کہ ان کے اردگرہ وہ سو سوار غلام تھے۔ آپ کی سواری کی رکابیں سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے گئے آپ جیسے عالم دین اور واقف شریعت کو زیب شیں دیتا کہ سوئے کی رکابیں سواری کے لیئے رکھیں۔ آپ نے فرایا ججھے یہ معلوم ہے کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیئے ممنوع ہے گریں تو علم کی شان و شوکت کو لوگوں کے سامنے لاتا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک درزی کا لڑکا ایک دھونی کا شاگرہ اور ایک تیلی کا نوکر دین کا علم پڑھ کر کس مقام پر پہنچ سکتا ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ ان دیکھنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی دین کے علم کی عظمت واضح ہو اور وہ بھی اسے حاصل کرنے کے لیئے دن رات وقف کر دیں۔

امام ابویوسف ویشی نے امام حسن بن زیاد رخمتہ اللہ علیہ کو سولہ مسلے سمجھائے اور ان پر بار اس کے باوجود کنے گئے بھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم ان مسائل کو نہیں سمجھ بائے۔ امام ابویوسف فرمایا کرتے سے کہ میں جب اپنے والد کے لینے وعا کرتا ہوں تو پہلے اپنے استاد گرائی حضرات امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیئے وعا کرتا ہوں کیو تکہ میں دکھتا ہوں کہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے لیئے وعا مائلے تو پہلے اپنے استاد کیا ہوں کے بعد یہ وعا مائلے اللہ استاد کے ایک وعا کہ ایک اللہ معلو کے لیئے وعا کیا کرتے ہے۔ ایک محف کے بیا کہ امام ابولوسف ہر نماز کے بعد یہ وعا مائلے اللہ مفارلی والدی ولابی حضوف اے اللہ مجھے بخش میرے والدین کو بخش اور امام ابوطنیفہ رضی مغفر لی والدی ولابی حضوفہ اے اللہ میں مناز کے بعد سے وعا مائلے اللہ اللہ تعالی عنہ کو بخش دور امام ابوطنیفہ رضی مناز عنہ کو بخش دے۔

食食食食食食食食食食食食

## فصل پنجم

# امام ابویوسف براثیه خلیفه عباسیه اور امرائے سلطنت کے در میان

عثان بن عكيم كيت بين كه مجمع المم ابولوسف ميليند كا أيك واقعد ياد آما ہے كه جب عليفه عباى بارون الرشيد كے دربار بين أيك بين ( زغريق ) كو پيش كيا كيا بارون الرشيد نے المم ابولوسف ميليد كو بلا كر كما كه آپ اس سے متاظرہ كريں 'آپ نے فرمليا اميرالموسنين تلوار منگوائي اس كے سامنے ركھ كراہے اسلام كى دعوت ديجے مان جائے تو بمترورند اس كى گردن اڑا ديجے ايے اس بي ديوں سے مناظرہ كرتا دين كى توجين ہے۔ ايسوں كے ليئے اسلام نے يمى سزا ركھى ہے۔

الم ابویوسف اور الم شریک دونوں باردن الرشد کے پاس پیٹے ہوئے تھے۔ الم شریک نے کہا امیرالمومنین آپ کا بیہ قاضی ابو صنیفہ میٹے کا شاگرہ ہے۔ ان دونوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا اور حضرت جبر کیل علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے۔ یہ بات من کر ہاردن الرشید فصہ بیس آگیا۔ الم ابویوسف سے پوچھا کیا واقعی تمہارا کی عقیدہ ہے، آپ نے جواب بیس کہا بیس تو یوں نمیس کتا بیس تو یوں کمین ہوتا بیل کتا ہوں کہ جس اللہ پر جبر کیل علیہ السلام کا ایمان ہے، میرا بھی اس اللہ پر ایمان ہے، گر شریک ایک دوایت بیان کرتے ہیں اور اس کی نمیت حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قریش کو سیدھا رکھو جب تک وہ سیدھے رہیں، اگر وہ ذرہ بحر بھی چوں و چرا کریں تو تواریس اٹھا کر ان کے سروں کی قصل کاٹ دو۔ ہاردن الرشید نے پوچھا شریک کیا تم نے یہ صدیت بیان کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اعمش سے یہ صدیت من کربیان کی ہے۔ ہاردن الرشید نے وربان کو کہا شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا جب کہا شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا جب دربان شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا جب دربان شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا جب دربان شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھا جب دربان شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم بنوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دہاں موجود تھا جب دربان شریک کو گڑو اور اس باہر نکال دو۔ الم باہر تھا اور اس کی چاور اس کے گلے میں تھی۔

ہارون الرشید فح پر گیا اور امام ابوایوسف مالی اس کے ساتھ سواری ش آکشے سفر کر رہے

سے شرک میں ای سال ج کو گئے 'شرک نے کما مجھے تو موت بی بھل ہے اور زندہ رہے کا کوئی ج ميں كم المام الواوسف خليفة المسلمين كى موارى ميں جج كے ليے سفر كر رہا ہے، شرك ي پوچھا کہ آج لوگوں کو تمس نے نماز پڑھائی' کما گیا امام ابوبوسف نے' وہ اور جل گیا۔ ہاردن الرشید کھ ے مدینہ آئے تو مجی الم ابولوسف کو اپنی سواری میں بٹھایا ہوا تھا، ہارون الرشید نے کما کل جم زیارات کو چلیں محے وہ تمام مقامات ویکھیں مے جو رسول خدا حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و س و ملم سے منسوب جیں ' واقدی کو بلایا گیا اور اسے ساتھ نے کر تمام مشاہدات اور زیارات کی زیارت ك من صبح بموتى تو بارون الرشيد نے امام ابولوسف كو بلايا دونوں ايك ہى سوارى ير سوار بوئے وفتها \_ مدينه بهي سائھ ساتھ تھے' قاضي ابولوسف بتاتے جائے فلال مقام کو حضور صلي الله عليه واله وسلم ے یہ نسبت ہے افغال جگہ پر حضور ملفیظ رونق افروز ہونے تھے افلال جگه کا نام بیر ہے افلال میں پر حضور سی المنظم استے دن رہے ، قلال مقام پر حضور میں کا بیے یہ میہ کام کیا ، فلال فلال عبد جنسی ہو کیں۔ دوران جنگ حضور مھابیم کہاں کہاں تھمرے۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں حیران قفا کہ اس شخص کو انٹا تعارف اور اتنی واتفیت ہے۔ حافظے کا میہ کمال کہ ایک ایک جگہ کی تفصیلات بتاتے جاتے۔ امام ابولوسف رات کو میرے ساتھ گفتگو کرتے ان مقامات سے واتفیت حاصل کرتے واسرے وان ایک ایک مقام کو نمایت تفصیل سے بیان کرتے جاتے 'میں ان کے حافظیے کی دار رہا۔

امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدی کا دور حکومت تھا میں بوی تھے وہت اللہ علیہ وہت ہوں کے لیے ابت وقت گذار رہا تھا میں نے اپنی بیوی کے مکان کی ایک لکڑی بیج دی تاکہ چند ونوں کے لیے ابت اخراجات پورے کر سکوں میری ساس نے سنا تو بری ہاراض ہو کیں مجھے مطعون کرنے گئیں مجھے ہیں کوفت ہوئی میں کوفہ کو چھوڑ کر بغداد آگیا اور وزیر کا ممان ہو گیا اس نے جھے سے " صلیہ النوف" کا مسئلہ وریافت کیا میں نے وہ تفصیلات بیان کیس جو جھے میرے استاد کرم امام او صنید رضی اللہ تعالی عند نے پڑھائی تھوڑے وال اور بادی تحقیم و سرے وال وہ بھے وربار خلافت میں لے گیا تھوڑے والی بعد خلیفہ مہدی فوت ہو گیا اور بادی تخت ظافت پر جیما گر تھوڑے دنول بعد خلیفہ ہارون الرشید سے آرائے خلافت عباسہ ہو گیا۔ میری قسمت کا ستارہ چکا ہارون الرشید نے جھے تمام ممالک کے تا نہیں پر قاضی نگا رہا اور اس طرح میں قاضی القضاۃ سلطنت عباسہ ہو گیا۔

ملکہ نیرہ ہارون الرشید کی بری چیتی ہوی تھی۔ ایک بار ان کے ورمیان جھڑا ہو گیا المون الرشید نے کما نمیں طوہ نیادہ میٹی ہوتی ہے ' نیرہ نے کما نمیں طوہ نیادہ میٹھا ہو تا ہو اس بات پر جھڑ رہے تھے تو امام ابولیسف رحمتہ اللہ علیہ تشریف نے آئے ' ہارون الرشید نے مارا معالمہ پیش کیا اور کما آپ ہی فیصلہ کریں۔ امام ابولیسف رطیع کئے گئے میں اس وقت تک فیصلہ نمیں کروں گا جب تک میرے سانے ایک تھال طوہ اور ایک تھال چوری کا لا کر نہ رکھ ویا جائے ' منیں کروں گا جب تک میرے سانے ایک تھال طوہ اور ایک تھال چوری کا لا کر نہ رکھ ویا جائے ' ودنوں تھال لائے گئے' امام ابولیسف رلیٹے نے آیک ایک جبچہ دونوں سے چھا آپ نے فرایا چوری کھاتے ہوئے تو جمعے طوے کی مشاس کا خیال آئے ہے طوہ کھاتے ہوئے وجمع چوری کی یاد آتی ہے' آپ دونوں کے سانے دونوں چیزوں کو مزہ لے کے کر کھاتے رہے۔ ہارون الرشید نے فرایا اب قولی فیصلہ کریں' امام ابولیسف رئیٹے نے کما چوری شیٹی تو ہے نہ کہ طوہ جسی! دونوں کئے۔ میں بیوی نہیں بڑے اور ایک دو مرے کے غصے کو بھول گئے۔

حضرت المام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فراتے ہیں کہ عیں تج کے لیئے کہ کرمہ کو روانہ ہوا تو المام ابوبوسف طے ' انہوں نے اپنی شک دسی کی شکایت کی اور کہا کہ جبری ہمسائیگی ہیں ایک بہت برا دولت مند رہتا ہے جس چاہتا ہوں اس کی نوکری کرلوں۔ بیس نے کہا کہ آپ علم کی دولت پر صبر کریں ' علم حمیس ضائع نہیں کرنا چاہیے ' جی اٹھا تو جبرا دامن ان کے لوٹے ہے جسٹ گیا لوٹا پرانا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا ابوبوسف کو برنا صدمہ ہوا اس کے چرے کا رنگ بدل گیا' بیس نے کہا بھائی فر نہ کو اس تقصان کا ازالہ ہو جائے گا' فرمانے گئے حمیس معلوم نہیں میرے گریش صرف یک ایک لوٹا تھا' اس سے پانی بھی لا آ تھا اور چیتا تھا۔ اس سے ہی دضو کر آ تھا اور وہ میری والدہ کے کام بحدی آ تھا۔ حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں میرے پاس چند دینار شے ان کے حوالے کیئے اور خود جج کو چلا گیا والیس آیا تو رائے میں ہی ساکہ لمام ابوبوسف قاضی القضاہ مقرر ہوگئے ہیں ان کی شخود جج کو چلا گیا والیس آیا تو رائے میں ہی ساکہ لمام ابوبوسف قاضی القضاہ مقرد ہوگئے ہیں ان کی شخوہ آئے والی کیا ہوئی تو اب ان کا سے خود جے کہ وہ ان کے گوڑوں کے لیئے آیک علیمہ اسلیل بنایا گیا ہے اور خلیفہ ہارون الرشید ہر روز میل ہے کہ ان کے گوڑوں کے لیئے آیک علیمہ اسلیل بنایا گیا ہے اور خلیفہ ہارون الرشید ہر روز انسیس اپنی خصوصی محفل میں بلاآ اور اعزاز و اکرام ہے بٹھا آ ہے' وہ اس شان کے مالک سے کہ خلیف

کے دربار پر خچر پر سوار ہو کر جاتے ہیں' ظیفہ کے ایوان کے پردے اٹھائے جاتے ہیں اور خچر سوار ہی اندر چلے جاتے ہیں' ہارون الرشید خود استقبال کر ہا' السلام علیکم کہنا اور امام ابوبوسف کو دکھے کر یہ شعر پڑھنا۔

#### جاءت به معتجرابيده

" اے سواری کے آئی اور وہ اپنا وامن لیسٹ کر میرے گھر تشریف لائے"

قاضی ابولوسف کا اعزاز اور رتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے تھم سے کی امراء دربار اور روسہ بغداد کی شادت اور گوائی رو کی جا چکی تھی۔ ان لوگوں نے ہارون الرشید سے شکلیت بھی کی ہرون الرشید نے کبیدہ خاطر ہو کر آپ کو متنبہ بھی کیا گر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جم امیرالمومنین کے غلام ہیں مشربعت محمریہ میں غلام کی گوائی مردود ہے اور اسے اسلامی عدالت مسترد کرتی ہے۔

قاضی ابولوسف سلطنت عباسیہ میں چیف جسٹس کی حیثیت سے استے اعزاز و اگرام کے مالک تھے کہ عدالت میں میٹھے تو کسی کی رو رعایت نہ کرتے تھے اور برت سے برے عباسی امراء اور رونما کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ایک وفعہ بغداد کا ایک وزیر اور رکیس جو سلطنت عباسیہ کا رکن بھی تفا اور خلیفہ عباسی کا رشتہ وار بھی عدالت میں حاضر ہوا تو اہام ابولوسف برالیے نے اس کی شادت مسترد کر دی اور اسے " مردود الشادت " قرار وے ویا۔ اس نے خلیفہ سے شکایت کی خلیفہ ہارون الرشید نے اہام ابولوسف مرائی میں کھڑے ہو کر کہنا تھا کہ میں خلیفہ کا غلام ہوں ' شریعت میں غلام کی شکایت مردود ہو گی شادت کو خلیفہ کا غلام ہوں ' شریعت میں غلام کی شکایت مردود ہو گی شمادت مردود ہوتی ہے۔ مسترد کر دیا اور اگر یہ جھوٹ کتا تھا تو میں جھوٹے کی شمادت مردود ہوتی ہے۔

دی جس میں لکھاکہ میرے بعد تمام امور فلال فخص کے مشورے سے ملے کیئے جا کیں گے۔ اب سے معالمہ زیر بحث آیا کہ اس کا اصل وصی کون ہے اور انسیں کس حد تک موثر قرار ریا جائے۔ خلیف بارون الرشيد نے اپ وزير يحيٰ بن خالدے فرلما كد اسى فقهاكو جمع كريں وزير يحيٰ نے يوچھاكم كن كن كن فقهاكو بلايا جائے وارون الرشيد نے كما شريك بن عبدالله كو بلاؤ ابوالخنرى كو وجوت دو اور ليقوب كو بهي بلاليمًا وزير يجي بن خالد كو خليفه بارون الرشيد كا اس انداز ، اما ابويوسف مليح كا نام لینے پر بڑا تعجب ہوا بسرحال تمام فقها تشریف لائے۔ وزیر نے سب سے پہلے شریک کو وعوت مشاورت وی اور جایا کہ وصیت کرنے والے نے یوں کما ہے کہ اب اس وصی سے کیا معالمہ کیا جائے۔ شریک نے کما وصیت کرنے والے ہے اوچھا جائے ادر وہ تصدیق کرے کہ واقعی اس نے اس منحض کو اینا وصی بنایا تھا' شریک کا جواب سن کر بچلی بن خالد ہنس پڑا اور بتایا حضرت وہ تو مرگیا ہے' اب توجم اسے قیامت کے ون بی بلا کر ہوچھ کے بین لیکن ہمیں تو اس معاملے کو اب طے کرنا ہے۔ مرك نمايت شرمار ہوئ اس كے بعد ابوالبخترى سے يوچھا كيا اس نے كمايہ سوال برا مشكل ہے اس كا حل ميرے باس نميں ہے۔ وہ بے لى سے ماتھا كھانے لكے اور ماتھے ير آيا ہوا پسيند يو تجھنے لگے اور نمایت مردہ آواز میں بات کرتے وزیر نے کما واقعی سے مسلہ بہت مشکل ہے اس کا حل کرتا فقہا کا کام نہیں آہم شریعت نے اس کا عل ضرور رکھا ہو گا۔ وزیر نے سب سے آخریس الم ابولوسف کو مخاطب کیا اور پوچھا کیا آپ اس مسئلہ کا حل پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں فقیہ ہیں جب تک بید ووتوں متفق نہ ہول کے کوئی معالمہ کے نہیں ہو سکتا۔ اب بیہ سارا معالمہ خلیفہ بارون الرشيد كے سامنے چيش كيا كيا تو وہ شريك كے جواب سے نمايت محظوظ ہوا اور بنتا رہا اور فرمايا تم نے پہلے ہی آمام ابولوسف سے مسلد کیوں نہ بوچھا آگہ ان حضرات کی مصحکہ خیز مشکو ہم تک نہ مینجی۔ یہ معاملہ جب عوام میں جائے گا تو اوگ بھی ہنسیں کے اور دربار خلافت کی مخفت ہو گی کہ ایے ایے فقما کرام بھی دربارے شبلک ہیں۔ وزیر فرمانے لگایا میرالموشین آپ نے جس طرح الم ابولوسف مانید کا نام بعد میں رکھا تھا ای ترتیب سے سئلہ بوچھتا رہا اور ان کی باری سب سے آخر میں آئی کیونکد میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے دریار کے بعض لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں اور اشیں عرت شیں دیتے اور میرے کان میں ان کے خلاف بہت سے باتیں آچکی ہیں۔

المام ابولوسف نے اس مسللہ کو نمایت قابلیت سے بیان کیا اپنے برگانے سب سطن اور سطن کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے انسیں کھے دل دوبارہ عرت و احترام ملئے گئے۔ حضرت امام ابوبوسف روائی اپنے تمام معاملات میں اپنے استاد حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ احتالی عنہ کو وسیلہ اور راہنما بنایا کرتے ہے اننی کے فیصلوں کی استاد حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ احتالی عنہ کو وسیلہ کیا کرتے ہتھے۔ وہ ایسے مشکل معاملات میں امور سلطنت کو حل کرتے اور عدالتی فیصلے کیا کرتے ہتھے۔ وہ ایسے مشکل معاملات میں ابوض او قات امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی روح سے استمداد بھی کرتے تھے۔

بشرین الولید الکندی فرمایا کرتے تھے میں نے یہ واقعہ امام ابویوسف ریفیہ ہے ان کی بیار نی کی حالت میں سنا تھا جس ہے ان کا انقال ہو گیا تھا۔ آپ نے مرض الموت میں یہ الفاظ کے .....

اے اللہ ! اوّ جانتا ہے میں نے ساری عمر زنا نہیں کیا (حرام فرج سے وطی نہیں کی) اے اللہ ! اوّ خوب جانتا ہے کہ میں نے حرام کا ایک ورہم بھی نہیں لیا' اے اللہ ! اوّ گواہ ہے کہ میں نے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا' آپ نے مزید کما کہ اے اللہ ! اوّ جانتا ہے کہ میرے پاس عدالت میں اگر دو فرق آجاتے تھے تو میں نے بھی کوئی فیصلہ ہوا تو مجھے مواقع اللہ این خواہش سے نہیں کیا صرف تیری رضا کے لیے کیا اور اس عمل کی دوشن میں کیا جو تو نے مجھے ویا تھا۔ اس کے باوجود اگر مجھے ہے کوئی فلط فیصلہ ہوا تو مجھے معاف کردے ' بخش دے۔ ابو حقص فرمایا کرتے تھے کہ امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ جسے بلند پایہ شخص سے کہ دوم موت کے دروازے پر گڑے ہو کہ اللہ کے حضور یہ باتھی کرے۔

# امام ابو یوسف عمدل وانصاف کی مند پر

امام ابولوسف ما في فرمات مين كه أيك ون اميرالموسين خليفه مارون الرشيد خود مسند عدالت بر بیٹے فصلے فرما رہے تھے کہ میں عدل و انصاف چاہتے والوں اور خلیفہ کے درمیان ایک وکیل اور سفیر کی حیثیت سے کھڑا تھا' میں عوام کے معالمات من کر خلیفہ کے سامنے انتھے الفاظ میں پیش کریا تھا' ایک دن عراق کے دور وسات سے ایک برا امیر کبیر آدی آیا اور کہنے لگا کہ میرا بہت برا باغ خلیفہ عبای نے ویا رکھا ہے اور اس پر ایک عرصہ سے غاصبانہ قابض ہے میں نے اس سے ووبارہ پوچھا کہ كيا اميرالمومنين غاصب بي ؟ انهول نے قبضه كيا ہوا ہے ؟ اس نے كما بال! ميں بار بار يوچفتا كيا وه ایل بات پر مصررہا میں نے انتہائی کومشش کی کہ ساکل اینے اس وعوی سے باز آجائے اور کسی ووسرے مخص پر بیہ وعویٰ کروے مگروہ اسے وعویٰ پر ڈٹا رہا اور کماکہ میرا دعی علیہ امیرالموشین ای ہے۔ میں بیہ سارا مقدمہ لے کر امیرالمومنین کی عدالت میں پیش ہوا' اس کا سارا جغرافیہ بیان کیا' امیرالموسنین کری پر تشریف فرما تھے ان کے ساتھ کی کری پر ان کے وزیرانصاف یکی بن خالد بیشے تھے میں نے ود مرول کے مقدمات چیل کیئے مگر اس دیماتی کے مقدمہ کو سب سے آخر میں لایا اور عرض كى اے اميرالمومنين! ايك ديماتى مرداريد دعوىٰ لے كر آيا ہے كد اميرالمومنين نے اس كاباغ غصب کیا ہے اور ایک عرصہ سے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں نے اس بہت سمجمایا کہ امیرالموسنین ابیا کام نمیں کرتے کمی دو مرے نے وہا ہوگا گروہ اصرار کرتا ہے کہ امیرالموسنین نے ہی قضہ کیا ب- اميرالمومنين نے بتايا كه اس بوڑھے سردار كے والدنے ميرے والد كو بير باغ بهد كيا تھا اب بيد باغ مجھے اپنے والد کی وارثت سے منتقل ہوا ہے 'وہ میرے قبضہ میں ہے' میں نے کہا اگر حضور اجازت ویں تو اس بوڑھے سردار مدی کو عدالت میں بلالوں۔ امیرالمومنین نے اجازت وے دی وہ اندر آیا

میں نے اے کما کہ جس باغ کا تم دعویٰ کے کرآئے ہو اس کی تفسیلات اپنی زبان سے بیان کو۔
امیرالموضین تشریف فرما ہیں اب یمان سوچ لیں کہ تممارے باغ پر کس کا قبضہ ہے، بوڑھے سردا نے کما بال اس امیرالموشین نے میرے باغ پر قبضہ کر رکھا ہے، ہیں نے امیرالموشین سے عرض کی حضور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے، امیرالموشین نے فرمایا اس کی کوئی چیز میرے قبضے میں شیس ہے، ہیں نے دیماتی کو کما کیا جمارا کوئی گواہ ہے جو بہ شمادت وے میک کہ تممارے باغ پر امیرالموشین قتم کھا کیں گے اور پھراس کے امیرالموشین قابض ہیں، اگر تم گواہ پیش نہ کو گے تو امیرالموشین قتم کھا کیں گے اور پھراس کے مطابق فیصلہ کرنا ہو گا۔ اس نے کما میرا تو کوئی گواہ نہیں، امیرالموشین قتم کھا کیں، میرے کھنے پر امیرالموشین نے فتم کھائی کہ انہوں نے اس بوڑھ کے باغات پر قبضہ نمیں کیا۔ یہ دیکھ کر دیماتی امیرالموشین نے لئے وقت کوئی ستو پی جائے۔ آئ امیرالموشین نے اپنا منہ خاک آلودہ کر لیا ہے، عدل و انصاف سے ہے گیا ہے۔

میں یہ ہاتیں من کو سوچنے لگا اب نہ میری خیرہے ' نہ بوڑھے وہاتی کی 'گر خلیفہ کے وزیر کھی بن خلد نے کما لیتقوب آپ نے دیکھا آج امیرالموشین نے کس جرات سے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا ہے۔ رعایا کے ایک عام آدمی کے لیئے بھی اس نے فتم اٹھانے سے درینج شیس کیا۔ پھر امیرالموشین اس شرط کو پورا کرنے کے بعد چرے پرخوشی اور اطمینان کے آثار نظر آرہے ہے۔ سیان اللہ اسلامی عدل و انصاف کے سامنے امیرالموشین بھی گردن جھکا دیتے ہیں۔ ایسی مثل تو حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی ملتی ہے۔

ابن زید قرائے ہیں کہ امام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہمیں اپنی زبان سے نے اور کہا جب بھی میرے سامنے یہ واقعہ آیا ہے تو ہیں غم سے ندھال ہو جاتا ہوں اور اللہ سے وری ہوں کہ اس دن ہیں نے عدل و انصاف کی بجائے امیرالموسنین کی تشم پر ہی اعتباد کیا۔ ہم نے وجھا وہ کسے ؟ فرمایا مجھے امیرالموسنین سے تشم لینے کی جرات کسے ہوئی 'چر فرمایا دراصل بات یوں ہے کہ اگر کسے ؟ فرمایا مجھے امیرالموسنین سے تشم کی جرات کسے ہوئی 'چر فرمایا دراصل بات یوں ہے کہ اگر کسے عدل کا معیار قائم کرنا تھا تو جھے چاہیے تھا کہ میں دونوں کو (امیرالموسنین اور ویراتی سروار) ایک کشیرے میں کھڑا کر تا گر اس وقت امیرالموسنین تو کری پر بیٹھے تھے' غریب دیراتی سامن کی طرح ذہن پر کھڑا تھا اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا' چاہے تو یہ تھاکہ اسے بھی کری میا کرتا اور دو

مناقب امام اعظم

امیرالمومنین کے برابر بیٹھ کر فیصلہ سنتا۔

ساتھ بینما حوس پیال کر رہا ہوں کا اور مصے اندر آنے کی اجازت میں سے گا۔ می بن میں سے کا بیال کر رہا ہوں کا اور مصے اندر آنے بیٹے ہیں اور کتابوں کے ڈھیرے میں بیٹے ہیں کہ میں اندر آیا تو دیکھا کہ امام ابوبوسف گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور کتابوں کے ڈھیرے میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ نے بیٹھے دیکھتے ہی فرمایا میرے گھر کے ہر گوشے پر نگاہ ڈالیس میں نے دیکھا

تو چاروں طرف کتابیں بی کتابیں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا یہ عوام کے فیصلوں کی فائلیں ہیں میں میں اس میں اس میں اس م نے یہ فیصلے اللہ کے خوف سے ڈر کر لکھے ہیں 'خدا کرے میری کسی خلطی کا قیامت کے دن مواخذہ نہ

-7

食食食食食食食食食食食食

### الم ابویوسف ملینی کی شخصیت پر ائمہ وفت کے تاثرات

اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے بڑاروں شاگر دیتھے مگر ان بیں دس خاص شاگر دیتھے۔ امام ابوبوسف امام زفر اسد بن عمرالبجلبی عافیہ اللودی واؤدطائی قاسم بن معن المسعودی علی بن مسم کی بن زکریا بن ابی زایدہ حبان مندل علی المعذری کے دو بیٹے لیکن ان تمام میں امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ اور امام زفر جیسا کوئی نہ تھا۔

حماد بن ابی مالک نے فرمایا کہ حقیقت سے ہے کہ اگر امام ابوبوسف نہ ہوتے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو آ اور ان کا دنیائے علم میں ذکر تک نہ ہو آ۔ ابن ابی لیلیٰ کو کوئی نہ جانیا' امام ابوئیوسف نے ان دونوں کے اقوال' مسائل اور فیصلوں سے دنیائے اسلام کو روشناس کرایا تھا۔

ظر بن محر بن جعفر نے فرمایا کہ ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے تھے ان کی فضیلت چاردانگ عالم میں مانی گئی۔ آپ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد اور اپنے ذمانے کے مقدر امام تھے۔ آپ کے جمعصر آپ کے سامنے طفل کمتب نظر آتے تھے۔ علم و حکمت سیاست و منزلت میں آپ کا کوئی ہم پایہ نہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اصول فقہ پر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذرجب پر ایک جامع کاب کھی تھی اور آپ نے ہی اقطار عالم اور اکناف جمال میں مام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غیرم کی کھیلیا تھا۔

زوردار دلائل سے اس کا رد کر رہے ہیں اور جو مسئلہ امام زفر بیان کرتے ہیں امام ابولوسف اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ صبح سے ظہر تک یمی کیفیت رہی۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو دیکھتے رہے 'نہ کسی کو روکتے ہیں 'نہ کسی کو فلط قرار دیتے ہیں حتی کہ موذن نے قماز ظہر کی اذان دی تو امام ابوطنیفہ ملائلے نے ہاتھ اٹھا کر امام زفر کی ران پر ہاتھ مارا اور فرطیا جس شہر میں ابولوسف ہوگا دہاں تہماری دال نہیں گلے گی۔ اس طرح استاد گرامی نے ابولوسف کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے امام زفر کے دلائل کو مسترد کر دیا۔

اساعیل بن حماد بن امام ابوصنیفہ مطفیہ نے فرمایا کہ ایک دن امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میرے معاون شاگرد چھتیں (۳۸) ہیں' ان میں اٹھا کیس (۲۸) قضاء کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں میرے دو (امام ابوبوسف اور امام زفر) تو ایسے ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی اور وہ مستقبل میں قضاۃ کے منصب کو ہوئی قابلیت سے نبھا کیں گے۔

and the second of the second o

Company of the second of the s

services in the first of the fact of the f

on the time of the same of the same to the same of the same of

四五日,安西北部是国家大学和一年一年

THE SENENAL CONTRACTOR STATES

OUTS HOUSE OF THE A SERVICE SE

# خاتمهالطبع ..مصنف پرایک نوٹ

صدر الائمه الى المويد ابن احمد المكي رحمته الله عليه لكصة بين كه بهم نے امام اعظم ابو حنيف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس قدر مناقب بیان کیئے ہیں وہ مشرق و مغرب کے تمام آئمہ اسلام اور خطبائے کرام سے بڑھ کر ہیں۔ ابن احمد المکی رحمتہ اللہ علیہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ:

ان مناقب کے وس ابواب کو ہم نے وانستہ چھوڑ دیا ہے۔ ان میں آپ کے دس اصحاب كے مناقب اور اصول ورج تھے۔ ہم نے ان مناقب كى محيل و تفصيل كے ليئ مناقب الدام ابو حنيف رضى الله تعالى عنه المام علامه البزارى الكردرى رحمته الله عليه كو بنياد بنايا ب- بم ن اول س آخر تک ان مناقب کو بیان کر دیا ہے کہ ان اساد کو دائستہ نظر انداز کر دیا ہے جو ہر روایت سے پہلے جابجا موجود تھیں۔ الحمداللہ ہم اپنے مقاصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ بیہ ابند تعالیٰ کا احسان ہے " اس کاکرم ہے۔

اس خطی نسخه کو " وائرة المعارف النظاميه" حيور آباد وكن في كلي بار ١٣١١ه عن زيور طباعت سے آرات کیا۔ اس طباعت میں سلطنت آصفیہ کے سربراہ مظفر الملک ، فتح جنگ نظام الدوله ' نظام الملك آصف جاه ' مير محبوب على خان بمادركى راجمائي اور تعاون حاصل ربا ب-

اس المُديشُن كي للباعث' صحت' ترتيب و تهذيب لفيح و تتحقيق مين مطبع دائرة المعارف النظاميه حيدر آباد وكن كابرا باته ب جس من الحافظ الحاج المولوي محد انوار الله خان بمادر (جو اس وائرہ کے بانی رکن ہیں) اور مولانا محمد عبرالقیوم نے براحصہ لیا ہے۔ اس کی صحت اور بروف ریڈنگ ين محمد حيدر الله خال المحقق النعماني مدير المطبعته اور مصح الحن بن احمد لعماني مولوي سيد ابوالحسن الامروبي٬ قاضى ابوانظفر عبدالملك محمه شريف الدين حنق٬ الفاطمي الحيدر آبادي كي لداد اور مساع کے ہم ولی طور مفکور ہیں۔ یہ کتاب ۲۹ رہے الاول ۱۳۲۱ء کو چھپ کر سائے آئی۔

( مترجم گرای حضرت علامه ابوالصالح محر فیض احراد سی ضدی برای بی خلاست

اقب امام اعظم ۵۳۸ مکتبه نبویه

اس کتاب کا ۲۱ دسمبر ۱۹۹۷ء کو باب الدیند کراچی (پاکستان) میں اردو ترجمہ مکمل کیا۔ آپ ان دنوں کراچی میں مولانا سید محمد عارف شاہ صوفی محمد مقصود حسین قادری اولیی سید شاہ محمد اسداللہ جنیدی کے ذیراہتمام دورہ تفییر قرآن کے سلسلہ میں قیام پذیر تھے۔



### ملنے کے پتے

مرا الدری رضوی کتب خانهٔ مکتبه حنفیهٔ رضوان کتب خانهٔ نور بیرضویهٔ دارالعلمٔ دارالنور و تا دری رضوی کتب خانهٔ مکتبه حنفیهٔ رضوان کتب خانهٔ نور بیرضویهٔ دارالعلمٔ دارالنور کرمانواله بک شاپ فیض گنج بخش بک شاپ علامه فضل حق پبلشرز گزار نیازی دار الکتابت (شیخ مهندی سٹریٹ) محتبہ خلید پستعید به ، کتب خانه انکی احمد رضا ، فظامیه کتاب گھر شبیر برادرز و نعیمی کتب خانهٔ علم وعرفان پبلشرز دار الاسلام (جیلانی سینٹر) کاخی نینشل پبلشرزار دو بازار لا مور۔ محتبه اعلی حضرت محتبه جال کرم مکتبه فیضان سنت پیپل والی معجد بو بڑگیٹ ملتان مکتبه مهریه کاظمیه جامعه انوار العلوم نیوملتان مکتبه کریمیه قذائی چوک ملتان مکتبه المفتاح شاکر ٹاؤن دُیره غازی خان کمتبه ادر بیسلطانی عیدگاه جام بوضلع راجن بوراحمر بک کار بوریشن راولپنڈی۔ خان کمتبه در بیسلطانی عیدگاه جام بوضلع راجن بوراحمر بک کار بوریشن راولپنڈی۔

## قابل مُطالعہ کی کارپین















حمادا حرجا وبدف ارقى يبلشرز

وربارماركيث لابهور 4584608 0300-4157405